

مولانا مُحِرِّعُ ان الشرف عُمَّاني (پي ايج دي)



www.BestUrduBooks.wordpress.com



مثارکہ اورمضارب کی بنب یاد پراسلامی بینکنگ کے طریعیت میکار مشترک سرایہ کی مختی کی مشترک سرایہ کی مختی کا میں سرمایہ کاری اور اُن سے تعب تق عصر حاصر کے جدید مِسَائل کی تحقیق

آز ڈاکٹرمولانا مُحَرِّعِتْ مان اُسٹرف عُسُنمانی پیشش کفظ جسٹے مُفنی محسستر تفی عُمانی صاحبَ

المنتخبين المن

### جمله حقوق ملكيت بحق مِهِ يَحْتُ بِمُرْمَعُ الْفُلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِل

باهتمام : خِصَراَشُفَاقُ قَاسِمِیْ طبع جدید : ربیع الثانی ۱۳۳۰ه- ایریل ۲۰۰۹ء

مطبع : زمزم پرنٹنگ پریس کراچی

(Quranic Studies Publishers)

021-5031566, 021-5031565

ایمیل info@quranicpublishers.com

www.quranicpublishers.com

### يبش لفظ

### جسٹس مُفتی محمد تقی عثمانی صاحب

الحمدلله رب العالمين، والسلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. امابعد

میرے بیٹے عزیزم مولوی محمد عمران اشرف عثانی سلمہ نے جب پی ایچے ڈی کے مقالے کے لیے کسی مناسب موضوع کی تلاش شروع کی تو میں نے ہی انحیس "شر کت و مضار بت اور اس کی عصری تطبیقات " مناسب موضوع پر کام کرنے کامشورہ دیا۔ میر امنشائیہ تھا کہ اُن کامقالہ تحقیق برائے تحقیق کے بجائے کسی اہم دینی اور علمی خدست کی انجام دہی کے لیے لکھا جائے ،اور ان مسائل پر تحقیقی کام ہو جن کی ضرورت امت مسلمہ اپنی جیتی جاگتی زندگی میں محسوس کر رہی ہے۔

اگر مقالے کا موضوع صرف "شرکت و مضاربت کے احکام" ہو تا تو مقالہ نگار کو کوئی قابل ذکر دشواری پیش نہ آتی، کیؤنکہ شرکت و مضاربت کے احکام تمام فقہی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور انھیں مناسب ترتیب کے ساتھ بیان کر دیناکسی خاص تحقیقی کاوش کا متقاضی نہیں لیکن اس مقالے کے موضوع میں بیاب شامل تھی کہ عصر حاضر کے تجارتی ڈھانچ میں شرکت و مضاربت کے ان احکام پر عمل کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیہ سوال اس لیے دقت طلب ہے کہ ہمارے دور کی تجارتی زندگی میں ایسی بہت سی پیچید گیاں پیدا ہوگئی ہیں جن کا پہلے زمانے میں کوئی اضور نہیں تھی اللہ النہ پیچیدہ معاملات ہیں شرکت و مضاربت کے روایتی تھے ورکی ہوائی حاصل کرنا بردی دقت نظر جا ہتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں "شرکت و مضاربت" کو سودی سرمابہ حاصل کرنا بردی دقت نظر جا ہتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں "شرکت و مضاربت" کو سودی سرمابہ

کاری کے متبادل کے طور پر اختیار کرنے کی آوازیں اُٹھ رہی ہیں،اور اسے سودی بنکاری کا مثالی متبادل قرار دیا جارہا ہے، چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ بنکاری کے نظام میں شرکت ومضار بت کے عمل دخل سے پیدا ہونے والے عملی مسائل کاشریعت کی روشنی میں جائزہ لیا جائے۔

یہ مسائل تھے جنھوں نے اس موضوع کو ایک پی ایچ ڈی کے طالب علم ہی نہیں، ایک تجربہ کار مصنف کے لیے بھی مشکل بنادیا تھا۔اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس مقالے سے پہلے "شرکت ومضاربت" پر معاصرین کی جو تحریریں آئی ہیں،وہیا توان مسائل سے خاموش ہیں،یاان سے بہت سرسری انداز میں گذرگئی ہیں۔

لیکن الحمد للد، ان مشکلات کے باوجود عزیزم سلمہ نے اس موضوع کانہ صرف انتخاب کیا، بلکہ اس پر ثابت قدمی سے کام جاری رکھا، اور جن مسائل پر تحقیق واستنباط کی ضرورت تھی، ان کو اپنے و سائل کی حد تک کھنگال کر اُن کا قابلِ عمل حل پیش کیا۔ انھوں نے ایک طرف عصر حاضر کے تجارتی معاملات اور اُن کی ضرور تول کو سمجھ کر اُن کا قابلِ عمل حل پیش کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف شرعی احکام کے تقدّی کو پوری طرح بر قرار رکھتے ہوئے اپنی شخفیق کو فقہ اسلامی کے مسلم اصولوں کے تا بع رکھا، اور لبرازم کے شوق میں ان اصولوں کو تختہ مشتق بنانے کی کوشش سے مکمل احتراز کیا، اور اس طرح ان پُرخطر مسائل سے بفضلہ تعالی سلامتی کے ساتھ گذر ہے۔

اس مختسر پیش لفظ میں اُن موضوعات کا تذکرہ غیر ضروری ہے جن میں مؤلف نے داد تحقیق دی ہے، کتاب اہلِ علم کے سامنے ہے، اور وہ انشاء اللہ ان مباحث کی قدر فرمائیں گے۔ تحقیق کے بعض نتائج ہے کسی صاحب علم کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کتاب نے شرکت و مضاربت کو ہماری جیتی جاگئ زندگی میں ایک جدید پیر ھن کے ساتھ پیش کیا ہے جو اپنی ظاہری شکل وصورت اور اپنی تر تیب و تنظیم میں نیا ضرور ہے، مگر اُس میں ان کی وہ روایتی رُوح پوری طرح جلو ہُ گر ہے جو اسلامی سرمایہ کاری کو غیر اسلامی معیشت کے مفاسد و معائب سے محفوظ رکھتی اور اُسے سودی سرمایہ کاری کے مقابلے میں ایک محسوس انتیاز عطاکرتی ہے۔ اللہ تعالی عزیز م سلمہ کی اس کاوش کو اپنی ہارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکر اُسے قارئین کے لیے نافع اور مکان کے ایک اور اُسے مورد اُسے کاری دو خور اُسے اُس کاری کو مزید دی خورات کی درادہ کی ایک اُس کاری کے مقابلے میں ایک کے اُسے دور اُسے کاری دوروں کی درادہ کی اور کی درادہ کی درادہ کی ایک کاری دوروں کی درادہ کیا کی درادہ کی درادہ

### اظهارتشكر

میں سب سے پہلے اپناللہ تبارک و تعالی کا شکر اداکر تا ہوں کہ جس نے محض اپنے فضل و کرم سے احقر کو یہ مقالہ تحریر کرنے کی توفیق عطافر مائی، اور اس کے بعد میں اپنے والدِ محترم حضرت مولانا جسٹس محمہ تقی عثانی صاحب مد ظلہم کا جہدِ دل سے ممنون ہوں جنگی انتہائی قیمتی ہدایات اور مشور وں سے احقر اس مقالہ کی شخیل کر سکا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اساتذ ہ کرام خصوصاً محترم جناب پر وفیسر ڈاکٹر فضل احمہ صاحب اور محترم جناب پر وفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کا ممنون ہوں، جنگی اس مقالہ نگاری کے دور ان مگر انی و معاونت احقر کے لئے بہت بردااعز از اور سر مائی افتخار ہے۔

آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس مقالہ کو شرف قبول عطا فرمائے،اور اے احقر کے لئے ذخیر ہُ آخر تاور قارئین کے لئے مفید بنائے (آمین)۔

> ولله الحمد أولأو آخر أ محمد عمر الناشر ف عثاني



# BestUrduBooks

www.BestUrduBooks.wordpress.com

#### فهرست مضامین (CONTENTS)

| 14          | مقدمه                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | موضوع کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                   |
| 14          | اس موضوع پرابتک کئے جانے والے کام کا جائزہ                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳          | نطة (SYNOPSIS)                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸          | ہلا باب: عصر حاضر میں مشار کہ کی ضرور ت                                                                                                                                                                                          |
| 79          | مشترک سر مائے سے کار وہار کی ضرور ت                                                                                                                                                                                              |
| ۳.          | كسب حلال اور بحبت كي فضيلت                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢          | سر مایہ دارانہ نظام میں بچتوں کواستعمال کرنے کے مختلف طریقے                                                                                                                                                                      |
| ~~          | سودی قرضے                                                                                                                                                                                                                        |
| ~~          | سودی دستاویزات                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٣          | مشترک سرمایه کی کمپنیاں                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣          | ان طریقوں پر شرعی نقطۂ نگاہ سے تنقید                                                                                                                                                                                             |
| ~~          | سود کے بارے میں قرآن وسنت کے احکام                                                                                                                                                                                               |
| ra          | اسلام كاا قتضادي فلسفه اور سود                                                                                                                                                                                                   |
| ~~          | ر بااور سود کا مفہوم                                                                                                                                                                                                             |
| ۴۸          | سوداور ربامیں فرق                                                                                                                                                                                                                |
| ۵٠          | رباکی اصطلاحی تعریف                                                                                                                                                                                                              |
| )<br>)<br>) | ربای دوفتمیں (مارک وفتمیں ایک ایک (مارک وفتمیں ایک ایک (مارک ایک (مارک ایک (مارک ایک (مارک ایک (مارک ایک (مارک<br>ربازندیک (مارک |

| or         | ر با کی حرمت سابقه شریعتوں میں                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| or         | رباالفصل                                                      |
| or         | ر باالفضل كى علت                                              |
| Pa         | ر باالفضل کے متعلق منتخب احادیث                               |
| 71         | رباالفضل كے احكام                                             |
| 40         | ر باالفضل کی تشر تے کے بارے میں حضرت عمر شکاار شاد            |
| ar         | تجارتی اور صرفی سود                                           |
| ar         | تجارتی سود (Commercial Intrest)                               |
| ar         | مهاجني اصر في سود (Usuary)                                    |
| AP         | د و نول اصطلاحات کاپس منظر                                    |
| 77         | تجارتی سود کو جائز قرار دینے والوں کے دوگر وہ اور ان کے دلائل |
| 44         | پہلے گروہ کے دلائل کے جوابات                                  |
| 20         | دوسرے گروہ کے دلائل کے جوابات                                 |
| ۷٨         | سود مفرد سود مرکب                                             |
| ۷۸         | سودٍ مفرد                                                     |
| <b>۷</b> ۸ | سود مرکب                                                      |
| ۸۳         | سود کی ممانعت قر آن وحدیث کی روشنی میں                        |
| ۸۳         | ر با کے متعلق نصوص قر آنی                                     |
| ۸۸         | ر باکی حرمت پر معروف احادیث                                   |
| 94         | سود کی حلت میں نہ کوئی مصلحت ہے نہ ضرورت                      |
| 99         | شریعت میں کو نسی ضرورت معتبر ہے؟                              |
| Pr         | estUrduBosks                                                  |

| 1.7   | سود کے اخلاقی اور روحانی نقصانات                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1.5   | تدنی اور اقتصادی نقصانات                                         |
| 1+1~  | صر فی یامها جنی سود کی خرابیاں                                   |
| 1.0   | تجارتی سود                                                       |
| 1+4   | مشارکہ مضاربہ کے بنیاد پر انٹر سٹ کامتبادل نظام                  |
| 1.4   | مشترک سرمایه کی کمپنیاں تمام بچتوں کو کیوں استعال نہیں کر سکتیں؟ |
| 1.4   | د وسر اباب: شرکت کار وایتی تصور                                  |
| 11+   | شرکت کے لغوی معنی                                                |
| 11+   | شر کت اور مشار که میں لغوی فرق                                   |
| 111   | شرکت کی لغوی تعریف                                               |
| m     | تعريف إول                                                        |
| m     | تعریف دوم                                                        |
| III   | شرکت کی اصطلاحی تعریف                                            |
| III   | فقه حنفی میں                                                     |
| III   | فقه شافعی میں                                                    |
| III   | فقه حنبلی میں                                                    |
| 111   | فقته مالکی میں                                                   |
| IIT   | جدید معاشیات میں شرکت کامفہوم                                    |
| IIC   | شرکت لغوی اور اصطلاحی کے در میان تعلق                            |
| IIA   | قر آن کریم میں شر کت کا تذکرہ اور ثبوت                           |
| 110   | کپلی آیت                                                         |
| B/299 | 311UF6UB(00 750)                                                 |

| IIA   | تیسری آیت                                         |
|-------|---------------------------------------------------|
| 119   | چو تھی آیت                                        |
| 11.   | پانچویں آیت                                       |
| 11.   | چھٹی آیت                                          |
| ITT   | احادیث مبارکہ سے شرکت کا ثبوت                     |
| ITA   | سنت تقریریہ سے شرکت کا ثبوت                       |
| 11-1  | اجماع امت                                         |
| ۳۳    | <sup>ش</sup> بوت شرکت کی عقلی دلیل                |
| 12    | شرکت کی مختلف صور تیں اور انکاار تقاء             |
| 11-9  | شرکت کی اقسام اور شرکت مضاربه اور مشار که میں فرق |
| 119   | شرکت کی تعریف اول جمعنی عام                       |
| 11-9  | شرکت کی تعریف ثانی جمعنی خاص                      |
| اما   | مضاربت                                            |
| اس    | جديد مشاركه                                       |
| ۱۳۲   | شرکت الا باحه کی تعریف                            |
| الدلد | شركت الملك اوراسكى اقسام                          |
| 166   | شرکت الملک کی تعریف                               |
| 184   | شرکت ملک کی اقسام                                 |
| الدلم | شر کت اختیار ی                                    |
| ١٣٧   | شرکت غیر اختیاری یاشر کت الجبر<br>. سرکت ا        |
| IMA   | شر کت العین                                       |
| IMA   | 300 MB                                            |

| 16.4    | شركت الإرث                           |
|---------|--------------------------------------|
| 16.4    | شركت الغليمت                         |
| IMA     | شركت المبتاعين                       |
| 16.4    | شركت المنافع والأعيان                |
| 10+     | شركت المنافع دون الأعيان             |
| 10+     | شركت الأعيان دون المنافع             |
| 10+     | الشركة في المنافع المباحة            |
| 10+     | الشركة في حقوق الأموال               |
| 10+     | الشركة في حقوق الأبدان               |
| 101     | شركة العين والمنفعة                  |
| 101     | شركة في العين دون المنفعة            |
| 101     | شركة في المنفعة دون العين            |
| IDT     | شرکت الملک کے احکام                  |
| Ior     | ملكيتي حقوق بفترر حصه                |
| Ior     | مشترک ملکیت سے فائدہ اٹھانے کے طریقے |
| Ior     | مهاياة                               |
| IOM     | مشترك انتفاع                         |
| 100     | شريك كوحصه فروخت كرنا                |
| 100     | تقتيم                                |
| rai     | مشترک ملکیت کو منتقل کرنے کے احکام   |
| 102     | مبة المشاع كامسكل <u>ه</u>           |
| Basturd | مبدالشاع كرمطاقا جرائي شاشك والمثل   |

| ta macata m |                               |
|-------------|-------------------------------|
| IYY         | احناف کے دلائل                |
| ari         | ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات |
| 179         | تيسر ي روايت كاجواب           |
| 124         | اجارة المشاع كامسئله          |
| 149         | شركت العقد                    |
| 149         | عقد کے لغوی معنی              |
| 149         | عقد کے اصطلاحی معنی           |
| 1/4         | شركت ِعقد كى اصطلاحى تعريفات  |
| i^•         | احناف کی تعریف                |
| 1.4         | مالكيه كى تعريف               |
| 1.4         | شوافع کی تعریف                |
| IAI         | حنابله کی تعریف               |
| IAI         | خلاصه                         |
| IAT         | شركت العقد كى اقسام           |
| IAT         | شركت الأموال                  |
| IAT         | شركت الأعمال                  |
| IAM         | شركت الوجوه                   |
| IAM         | شركت المفاوضه                 |
| IAO         | شركت العينان                  |
| IAA         | شركت المصاربة                 |
| IAY         | شرکت العقد کے ارکان           |
| Paga        | شركت العقد كاركن ايجاب وتبول  |

| 19+ | ا یجاب کے لغوی معنی                 |
|-----|-------------------------------------|
| 191 | ایجاب کے اصطلاحی معنی               |
| 195 | قبول <i>کے</i> لغوی معنی            |
| 195 | قبول کے اصطلاحی <sup>معنی</sup>     |
| 191 | ايجاب وقبول كاصيغه اورلفظ           |
| 199 | سر مایه کی فرجهی                    |
| 199 | سر ماییه متعین اور حاضر ہونا جا ہیے |
| 199 | احناف كاندب                         |
| *** | مالكيه كاندب                        |
| 1+1 | حنابليه اور شوافع كامذ هب           |
| 1+1 | سر مایه کامعلوم ہونا                |
| r•r | سر مابيه كامخلوط ہونا               |
| r•r | احناف كاند ب                        |
| ۲۰۳ | شوافع كانمه بهب                     |
| r•m | مالكيه كاندب                        |
| ٣•٣ | حنابله كانمذ ب                      |
| 4+4 | سر مایہ نقتہ ہونا ضروری نہیں ہے     |
| r.0 | شرکت العقد کی عمومی شر انط          |
| r+0 | شركت العقد كى خصوصى شر ائط          |
| r.0 | و کالت کے قابل ہونا                 |
| r•4 | نفع معلوم ہو                        |
|     | ASHUROUBOOP                         |

| r•∠        | شر کاء کے حقوق اور اختیار ات     |
|------------|----------------------------------|
| r•4        | شركت كامال فروخت كرنا            |
| r•A        | شرکت کے مال سے خریداری کرنا      |
| r•A        | تجارت کے لئے کسی کواجرت پرر کھنا |
| r+9        | شرکت کامال امانت ر کھوانا        |
| r•9        | شر کت کے مال کو مضاربت پر دینا   |
| rı•        | شركت كامال بهبه يا قرض دينا      |
| r1•        | منافع کی تقسیم کے بنیادی اصول    |
| riy        | نقصان کی تقتیم کے بنیادی اصول    |
| <b>119</b> | منخ شر کت اور اس کے بنیادی اصول  |
| r19        | شرکت کے مقاصد کے پھیل            |
| 719        | فریقین کاشر کت کو منج کر نا      |
| rrr        | جری فنخ                          |
| rra        | شرکت کے اٹانوں کا تصفیہ          |
| rrr        | مضاربت کی تعریف اور اس کے احکام  |
| rrr        | مضاربت كامطلب                    |
| rrr        | مضاربت کی دوقتمیں                |
| rrr        | سر مایه کی تفصیل                 |
| rrr        | مضاربت کے اخراجات                |
| rmy        | نفعاور نقصان كي تقتيم            |
| rma        | مضاربت كااختثام                  |
|            | مضارب کی مختلف صیثیتیں           |

| rrr                                     | مشار کہ یعنی شر کت اور مضار بہ کا مجموعہ اور اس کے احکام |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| rrr                                     | احناف كاندب                                              |
| rrr                                     | شوافع كاند هب                                            |
| rrr                                     | حنابله كاندب                                             |
| rrz                                     | بسراباب:شرکت سے متعلق قابل تحقیق عصری مسائل              |
| rma                                     | کیاسر مایه کانفذہوناضروریہے؟                             |
| rea                                     | احناف كاندهب                                             |
| rea                                     | مالكيه كاندب                                             |
| rma                                     | شوافع كامذهب                                             |
| 10+                                     | حنابله كاندبب                                            |
| ra.                                     | مالکیہ کے دلائل                                          |
| rai                                     | احناف کے دلا کل                                          |
| ror                                     | شوافع کے دلا کل                                          |
| <b>70</b> 2                             | کیاسر مایه کامخلوط ہو ناضر وری ہے؟                       |
| 104                                     | شوافع كاند هب                                            |
| ran                                     | أئمه ثلاثه كاندب                                         |
| 777                                     | کیاشر کت کسی میعاد کی پابند ہو سکتی ہے؟                  |
| ryr                                     | احناف كاندبب                                             |
| ryr                                     | حنابله كاندب                                             |
| 747                                     | مالكيه كاندب                                             |
| 244                                     | شوافع كامذ هب                                            |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | كاردبار كونفربناكے بغير منافع كي تقسيم                   |

| شرکت کی صورت                             | 742         |
|------------------------------------------|-------------|
| مضاربت کی صورت                           | 741         |
| احناف كاندب                              | 779         |
| شوافع كانمه ب                            | 121         |
| مالكيه كاندب                             | <b>72 T</b> |
| حنابله كاندب                             | 224         |
| مشاركه اوركار وبإركالشلسل                | 724         |
| نے فریق کے ساتھ شرکت یامضار بت           | ۲۸۸         |
| سمى شريك كاعلىجده كاروبار                | 19.         |
| ایک شریک کی طرف سے ذاتی سر مایے کا اضافہ | 191         |
| کار وبار کے کسی ایک حصہ میں مشار کہ      | 791         |
| سروسز کے کاروبار میں مشارکہ              | rar         |
| پېلى صورت                                | 44          |
| دوسري صورت                               | ۳           |
| نتائج بحث                                | ٣٠٣         |
| سر وسز کے کاروبار میں مضاربہ             | ۳.۴         |
| امام احمد بن حنبل ؒ کے ولائل             | ۳.4         |
| اً تمّه ثلاثه کے دلائل                   | r.2         |
| امام احمد بن حنبل ؒ کے ولائل             | ٣•٨         |
| نتيجة بحث                                | ٣•٨         |
|                                          |             |

#### جلدِدوم

| ۳.9         | جوائٹ اٹاک شمینی (Joint Stock Company) کی شرعی حیثیت                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.         | لميثثه سميني كانضور                                                                                                                     |
| ۳1۰         | سمپنی کی د وقشمیں ہیں                                                                                                                   |
| ۳1.         | پرائیویٹ سمپنی                                                                                                                          |
| <b>r</b> 11 | پلېک سمپنې                                                                                                                              |
| <b>11</b>   | شرکت اور سمپنی میں فرق                                                                                                                  |
| rır         | سمپنی کی شرعی حیثیت                                                                                                                     |
| ۳۱۳         | پہلا نقطه نظر                                                                                                                           |
| 217         | دوسر انقطه نظر                                                                                                                          |
| 217         | تيسر انقطه نظر                                                                                                                          |
| 212         | قابل ترجيح رائ                                                                                                                          |
| ٣19         | تشمینی کو حرام قرار دینے والوں کے د لا ئل کا جائزہ                                                                                      |
| 211         | شخصِ قانونی کے نظائر                                                                                                                    |
| 211         | وقف                                                                                                                                     |
| rrr         | بيت المال                                                                                                                               |
| ٣٢٣         | تركه مستغرقته بالدين                                                                                                                    |
| ~~~         | خلطة الشيوع                                                                                                                             |
| 22          | لمیٹڈ سمپنی کی فقہی نظیر                                                                                                                |
| 279         | شیئرز کی شرعی حیثیت اور انکی خرید و فروخت                                                                                               |
| rri<br>B    | پہلامر حلہ شیئرز کے اجراء کے وقت خرید و فروخت<br>وجرائم حکہ شیئرن اجرائ کی تعدیجید و فروخت<br>وجرائم حکہ شیئرن اجرائ کی تعدیجید و فروخت |

| rrr         | خریداری حصص (شیئرز) کے جواز کی شرائط                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| rrr         | پېلی شرط                                                              |
| ~~~         | دوسر ی شرط                                                            |
| ۳۳۸         | تيسرى شرط                                                             |
| ۳.          | چو تھی شرط                                                            |
| rrr         | شیئرز خریدنے کے دومقاصد (شرکت یا تجارت)                               |
| ٣٣٧         | شیئرز کی ڈیلیوری ہے قبل آ گے فروخت کرنا                               |
| mm2         | شيئر ز كااجاره يا هبه                                                 |
| mm2         | شيئرز پرزكاة                                                          |
| 449         | کیاشیئر زپرز کو ۃ بازاری قیمت کے حساب ہے دی جائے گی؟                  |
| ror         | کیاشیئرز کی زکوۃ میں سمپنی کے قرضے منہاکئے جائیں گے ؟                 |
| 201         | مشاركة متناقصه اوراس كاشرعى تحكم                                      |
| <b>77</b> 2 | شركت بتناقصه كاجائز طريقه                                             |
| r 2.        | چو تھاباب: مالیاتی اداروں میں مشار کہ کااستعال                        |
| <b>m</b> ∠1 | بینک کی تعریف                                                         |
| <b>m</b> ∠1 | بینک کی اقسام                                                         |
| <b>m</b> ∠1 | زرعی بینک                                                             |
| <b>m</b> ∠1 | صنعتی بینک                                                            |
| r21         | تر قیاتی بینک                                                         |
| r2r         | کو آپریٹو بینک                                                        |
| r2r         | انوستمنث بينك                                                         |
| r2r         | (Functians of commercial Bank) تجارتی بینک کے فرائض                   |
| 22          | امانتوں کی وصولی (Receiving Deposits)                                 |
| B.B.        | تر ضوں کی فراہی (Financing)<br>بیکر کے لوگ رتیں انتہا کے ترکی گئے تیا |

| r2r       | ثانوی مشاغل                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720       | بینک ڈیپازٹس کی حقیقت                                                                                          |
| 724       | بینک ڈیاز ٹس کی اقسام                                                                                          |
| 727       | روال کھانتہ                                                                                                    |
| 22        | جامد کھا تنہ                                                                                                   |
| 22        | بچیت کھا تہ                                                                                                    |
| 21        | لاكرز                                                                                                          |
| 21        | بينك في بياز نس كالحكم                                                                                         |
| r29       | روایتی مبیکول(Conventional Bank) میں جمع شدہ رقوم                                                              |
| MAT       | بینک ڈیپازٹس میں مشار کہ                                                                                       |
| ۳۸۳       | بینک میں سر مایہ جمع کرانے والوں کے نفع کے حساب کاطریقۂ کار                                                    |
| MAZ       | مشارکه کا روال اکاؤنٹ (Musharkah Running Account)                                                              |
| PA9       | روزانه پیداوار کی بنیار (Daily Product Basis) پر منافع کا حساب اور اسکی شرعی حیثیت                             |
| <b>24</b> | قصير الميعاد اور طويل الميعاد سر مائے كى ضرورت                                                                 |
| F94       | قرض دینے کاطریقهٔ کار                                                                                          |
| <b>24</b> | قلیل مدت کے قرضوں کے فوائد                                                                                     |
| 1-99      | طویل مدت کے قرضوں کے فوائد                                                                                     |
| 1799      | اس ضرورت کو بوراکرنے کے لئے مشارکہ کا کردار                                                                    |
| 4.1       | تمویل (بعن)Financing) کے مختلف شعبوں میں مشار کہ کااستعال                                                      |
| m.r       | محدود مقصد کامشار که                                                                                           |
| 4.4       | عامل سرمایه کی تمویل(Working Capital Financing)                                                                |
| F-4)      | منصوبوں کی تمویل (Project Financing) میں مشارکہ کااستعال رہے اللہ کا استعال رہے کا استعال رہے کا استعال رہے کا |

| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایل ی پر فیس                                                                      |
| ۴٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ور آمد کی تمویل (Import Financing) میں مشار کہ کا کردار                           |
| ۳II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بر آمد کی تمویل (Export Financing) میں مشار کہ کااستعال                           |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرا.ی                                                                             |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشاركه                                                                            |
| ۳۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہاؤس فا ئنانسنگ میں مشار کہ کااستعال                                              |
| m19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آثو موبائل فائنانسنگ میں مشار کہ کا کر دار                                        |
| 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسلامی بینکوں کی بیلنس شیٹ (Balance sheet) کیسی ہو گی؟                            |
| ۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غیر سودی بینکاری میں بینکوں کے دیگر و ظائف                                        |
| ۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنچوال باب: مشار که کی مالی د ستاویز ایک نیا تصور                                 |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشارکه سر میفیکیپ کاپس منظر                                                       |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مشارکه سر فیفکیت کا جراء                                                          |
| rta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشاركه سر فيفكيث اور بانذ كافرق                                                   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مشارکہ سر میفیکیٹ اور شیئر سر میفیکیٹ کے در میان فرق                              |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشار کہ سر میفکیٹ کا ثانوی بازار (Seconderay Market)اور اسکی خرید و فروخت کے اصول |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کیامشارکہ سر میفکیٹ بیترر(Bearer) ہو سکتا ہے؟                                     |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کیامشارکہ سر فیقلیٹ اوپن اینڈ (Open End) ہو سکتاہے؟                               |
| ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | او بن ایند شیئر ز کا مفہوم                                                        |
| ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اوین اینڈ انویسٹمنٹ سمینی کامفہوم                                                 |
| ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اوین اینڈ مشار که سر میفیکیٹ کامفہوم                                              |
| سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اوپن ایند شیئر زاور مشار که سر میفیکیٹ کا حکم                                     |
| B)(2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | StUrduBooks                                                                       |

| مدد        | حکومتی قرضوں میں مشار کہ سر ٹیفکیٹ کااستعال                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 447        | کن کن سر کاری شعبول میں مشار کہ سر فیفلیٹ استعال ہو سکتاہے؟            |
| سرم        | چھٹاباب: مشارکہ کے عصری تجربے                                          |
| 201        | پاکستان میں پارٹی سپیشن ٹرم سر شیفکیٹ (Participation Term certificate) |
| 201        | بانڈزاور ڈیمینچر زاوران کاباجمی فرق                                    |
| rar        | اسلامی نظریاتی کو نسل کی تجویز                                         |
| ۳۵۳        | اسلامی نظریاتی کو نسل کی تبویز کاشر عی لحاظ ہے جائزہ                   |
| ray        | پی ٹی سی اسکیم کا نفاذ                                                 |
| سلا        | پاکستان میں ٹرم فائنانس سر میفکیٹ(Term Finance certificate)            |
| M42        | پاکستان میں مضار به سر میفیکیٹ اور مضار به کمپنیاں                     |
| 44.        | حکومت اردن کے جاری کردہ سندات المقارضہ (مضاربہ سر فیفیکیٹ)             |
| 421        | سودی قرضوں کی دستاویزات                                                |
| <b>۴۸۰</b> | سندات کی تنتیخ کامسئله                                                 |
| ۳۸۱        | يهلامسكه: مال مضاربت غير نقد حالت ميں واپس لينا                        |
| ۳۸۲        | دوسر امسئلہ: بیچ کے راستہ سر مایہ کی واپسی کی شر ط                     |
| ۳۸۳        | تيسرامسكه: سندات كى منسوخى قيمت اسميه پريابازارى قيمت پر؟              |
| ۲۸٦        | سندات کی تنتیخ اکٹھے یا تدریجا؟                                        |
| ma.        | سا توال باب: مشار که اور سود کا فرق<br>                                |
| m91        | تنقشیم دولت پر مشار که اور سود کے اثرات کا نقابل                       |
| 494        | پیدائش دولت پر مشار کہ اور سود کے اثرات کا نقابل                       |
| m90        | ضمیمه نمبرا (Appendix)                                                 |
| F90        | 28ftUF6UBO Mark up)                                                    |

| خرید فروخت کی عمومی شرائط                      | 490 |
|------------------------------------------------|-----|
| مر ابحه کی شر انط                              | 44  |
| مرابحہ کے ذریعہ تمویل                          | 492 |
| ضميمه نمبر۲ (Appandix)                         | m99 |
| اجاره (Leasing)                                | 799 |
| اجاره كابطور تمويل(Financing)استعال            | ۵٠١ |
| مصطلحات (Glossary)                             | 0.0 |
| مراجع و کتابیات (Bibliography)                 | ٥١٣ |
| كتابيات (انگريزى)                              | مدا |
| کپیوٹر سوفٹ ویئرز (Computor Softwares and CDs) | orr |
| اشاریه جات (Indecis)                           | oro |
| فهرست آیاتِ قرآنی                              | ord |
| فهرست ِاحادیث مبارکه                           | orr |
| فهرست ِاعلام وموضوعات                          | ۱۵۵ |
|                                                |     |

### بسم الله الوحمد الوحيم والحسر الله وكفي ومول جملي بجاوه والزين الصطفى

#### مقاله كاتعارف اوراهميت (Research Plan)

#### عصرحاضر کی سر مایه کاری میں مشار که کا کر دار

مشارکہ کی اصطلاح جدید اسلامی معاشیات پر لکھی جانے والی جدید تحریروں میں بکٹر ت استعال ہور ہی ہے۔ لیکن چو تکہ موجودہ وسیع پیانے کی صنعت اور تجارت میں مشترک کار وبار مختلف صور تیں اختیار کرتا ہے۔ جوروایتی فقہ کے مطابق کہیں شرکت، کہیں مضاربت، کہیں شرکت ملک، اور کہیں شرکت اعمال کی مختلف اصطلاحات کے ذیل میں آتا ہے، اور مختلف مقامات پر مختلف اصطلاحات کا استعال الجھن کا سبب بن سکتا تھا، اسلئے جدید مصنفین نے مشارکہ کا لفظ اسلئے استعال کیا کہ وہ مشترک کار وبارکی ان تمام صور توں پر محیط ہو سکے۔

مثارکہ کو جدید اسلامی معاشی مفکرین اور علاء سودی نظام کے بدل کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ اور عوام کی بچوں کو وسیع پیانہ کی تجارت اور صنعت میں استعال کرنے کے لئے ایک موٹر ذریعہ بھی قرار دیتے رہے ہیں، اور اس موضوع پر مختلف زبانوں میں مضامین اور مقالات منظر عام پر آئے ہیں، لیکن یہ بحث ابھی تک تشنہ ء شکیل ہے کہ مشارکہ کو موجودہ دور کے برنس میں کس طرح استعال کیا جائے گا؟ اسکے عملی مسائل کیا ہوں گے ؟ اور ان عملی مسائل کو مشارکہ کے بنیادی اسلامی اصولوں کے دائرہ میں رہتے ہوئے کس طرح حل کیا جائے گا؟ اسکی فقہی تو جیہات کیا ہو گی ؟ اور معیشت کے مختلف شعبوں میں مشارکہ کے اطلاق کا مفصل طریقہ کس طرح وضع کیا جائے گا؟

مثلاثر کے کاروای تصوریہ ہے کہ جب کوئی شرکت قائم ہو، تواس کے شرکا کاروبار کے شروع ہے آئے تک کاروای تصوریہ ہے کہ جب کوئی شرکت قائم ہو، تواس کے شرکا کاروبار کے شروع ہے آئے تک اپنایہ رشتہ بر قرارر کھیں،اوراگر شرکت ختم ہو توکاروبار کے تمام اٹائے نفتہ کی صورت میں تبدیل کر کے باہم تقسیم کے جائیں، لیکن موجودہ دور میں یہ تصور پوری طرح قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ موجودہ دور کی صنعت و تجارت اُس وقت ملک اور قوم کے لئے نفع بخش ہو سکتی ہے جب اسمیں تسلسل ہو، دوسری طرف عوام کی بچوں کو صنعت و تجارت میں استعال کرنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ شریک ہونے والوں کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ وہ جب چاہیں شرکت سے علیحدہ ہوکراپنی رقمیں منافع کے ساتھ واپس لے سکیں گے،لہذا موجودہ دور میں مشارکہ کو موثر طور پر استعال کرنے کیلئے ایسا طریقہ کار وضع کرنا لازی ہے، جسمیں ایک طرف زمانہ کے ان دونوں تقاضوں کی پوری رعایت ہو،اور دوسری طرف ضروری ہے۔ شرکت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی لازم نہ آئے، اس کیلئے جو بھی حل تجویز کیا جائے گا، اسکی فقہی توجیہ بھی ضروری ہے۔

یہ صرف ایک مثال تھی، مثار کہ کے عملی اطلاق میں اس قتم کے بہت سے مسائل ہیں، جن کے حل کیلئے ایک طرف فقہی بصیرت ضروری ہے اور دوسری طرف موجودہ دورکی کاروباری ضروریات کاادراک ناگزیر ہے، لہذا پیش نظر مقالہ میں اس موضوع پر تحقیقی کام کرنا مقصود ہے۔

اس موضوع برابتك كئے جانے والے كام كاجائزہ:

شرکت اور مضاربت کے موضوع پر متعدد مقالات اور کتابیں لکھی جاچکی ہیں۔ لیکن ان میں سے زیادہ ترشر کت کے روایتی تصور کی توجیہ اور تشر تک پر مبنی ہیں، اور موجودہ دور میں اسکے عملی اطلاق پر کماحقہ تحقیقی کام نہیں کیا گیاہے، البتد ان میں سے بعض میں شرکت و مضاربت ہے متعلق مسائل کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں، اور بعض مقامات پر جدید دور کے مسائل سے بھی جزوی طور پر بحث کی گئی ہے، لہذا ان میں سے اہم کتابیں ذکر کرنا احقر ضروری سمجھتا ہے، چنا نچہ انہیں ذکر کرنا احقر ضروری سمجھتا ہے، چنا نچہ انہیں ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

ا۔ صدیقی، ڈاکٹر نجات اللہ ، شرکت و مضار بت کے شرعی اصول، اسلامک پہلیکیشنر لاہور۔

2- Shah Rukh Rafi Khan, Profit and Loss Sharing,
Best Color Books

1997, Oxford University Press.

3- Imran Ahsan Khan Niyazee, Islamic Law of Business organization Partnerships, The International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute. 1997.

سمر احمد محي الدين احمد حسن ،عمل شركات الاستثمار الاسلاميه في السوق العالميه، بنك البركة الاسلامي للاستثمار، البحرين -

۵- المرزوقى، دُاكثر صالح بن زابن، "شركة المساجمة فى النظام السعودى،، جامعه أم القرى، بن الماه-

٧- الدبو، ابراجيم فاضل يوسف، عقد المضاربة ، مطبعة الارشاد، بغداد، ٣<u>١٩٥١ع-</u> ٢- الخياط، عبد العزيز عزت، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار

النهضة العربية بيروت كحب اه-

٨- الدكور السيد على السيد، الحصة بالعمل بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، ١٩٥٥-

٩\_الليهاني، الشيخ تقى الدين ، الشركات في الفقه الاسلام\_

• اله ابوغده ،الد كتور عبد الستار ، المضاربة والقراض والطبيقات المعاصرة ، ابحاث

موتمر المصر فالاسلامي الثاني، موسسة الرسالة ، ١٠٠٠ هـ

اا\_استاد على الخفيف،الشر كات\_

۱۲\_ ڈاکٹر عبدالعظیم، عقد المضاربۃ بین الشریعۃ والقانون، مکتبۃ الکلیات الازہریۃ،

الازهر، ٣٠ مهاج-

١٣ـ استاذ سعيد العالم، اللمحات في احكام الشركان، مخطوطه ١٩٩٣ع-

١٦- الشركة ، قرص فقد المعاملات ، شركة صحر لبرامج الحاسب، Fiqhul).

Muamlaat, C.D. Sakhr Software Co 1996)

مندرجہ بالا مقالات اور کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان میں روایتی شرکت کے احکام تو کافی بسط و تفصیل سے مذکور ہیں البتہ شرکت اور مضاربت کی جدید صور تیں، کمپنی اور بینک سے متعلق مسائل، اور مشارکہ سر میفکیٹس وغیرہ پر فقہی انداز سے سیر حاصل بحث مذکور نہیں ہے۔

ان کے علاوہ بعض کتابیں منظمۃ الموتمر العالم الاسلامی (Islamic Fiqh Acadmy) ، مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا اور بعض غیر سودی الیاتی ذیلی ادارہ مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا اور بعض غیر سودی الیاتی اداروں اور اسلامی بینکوں کے بیئة الرقابۃ الشرعیہ (Shariah Supervisory Boards) نے جدید تجارت اور اداروں اور اسلامی بینکوں کے بیئة الرقابۃ الشرعیہ (Shariah Supervisory Boards) نے جدید تجارت اور بینکاری سے متعلق شائع کی بین، جن بین مشارکہ مضاربہ سمیت بہت سے معاملات، موجودہ دورکی تجارت و معیشت بینکاری سے متعلق شائع کی بین، جن بین مشارکہ مضاربہ سمیت بہت سے معاملات، موجودہ دورکی تجارت و معیشت کے مسائل اور غیر سودی نظام بینکاری پر بھی کام کیا گیاہے تاہم ان بین مشارکہ اور مضاربہ اوران سے متعلقہ ادکام اور مسائل مرتب اور یکجاند کور نہیں ہیں۔البتہ افادیت کے بیش نظر انمیں سے بعض اہم اور قابل ذکر کتابوں کے نام ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں:

ا مجلّات مجمع الفقه الاسلامي (٢٥ مجلدات)، مجمع الفقه الاسلامي جده

2- A compendium of Legal Opinions On The Operations Of Islamic Banks - Murabaha, Mudarabah, and Musharakah. Edited and translated by Yousuf Talal Delorenzo, Published by Institue of Islamic Banking and Insurance (IIBI), 1997, London, Uk.

س- ابو غده ، ڈاکٹر عبدالتار ، وخوجہ ، پروفیسر عزالدین ، فقاوی الہدیئة الشرعیة للبر کة و فقاوی الہدیئة الشرعیة للبر کة و فقاوی البیئة الشرعیة ، شرکة التوفیق و شرکة الامین - ناشر ، مجموعة وله البرکة ، قطاع الاموال ، شرکة البرکة للاستثمار والتنمیة -

٣- الفتاوىالشرعيه في المسائل الا قضاديه ، بيت التمويل الكويت ١٩٨٥ء-

(۱۹۸۱\_ ۱۹۸۷)، مجموعة دلة البركة ، قطاع الاموال ، شركة البركة للاستثمار و التنمية - التنمية - ۲ فقاوی بيئة الرقابة الشرعية ، بينك فيصل الاسلامی السودانی - ۲ فقاوی بيئة الرقابة الشرعية في الاقتصاد ، الصادره عن ندوات البركة للا قضاد الاسلامی (۱۹۸۱\_۱۹۹۰) دارالحر مين للطباعة ،القابره ۱۹۹۳ع -

٨- ابوغده، ذا كثر عبدالسّار ،الاجوبة الشرعية في الطبيقات المصر فية ، دلة البركة -

خلاصہ یہ کہ شرکت اور مضاربت کے موضوع پر مقالات اور کتابیں کھی جاچکی ہیں۔ لیکن یہ زیادہ ترشرکت کے روایتی تصور کی تو جیہ اور تشر تک پر بہنی ہیں، اور موجودہ دور میں اسکے عملی اطلاق پر مرتب طریقے ہے کماحقہ کوئی تحقیق کام نہیں ہوا، لہذا پیش نظر مقالہ میں اس موضوع پر تحقیقی کام کرنا مقصود ہے، عہد حاضر میں اس کام کی ضرورت اسلئے انتہائی شدید ہے، کہ موجودہ وقت میں بہت ہے تجارتی اور مالیاتی ادارے مشارکہ کی بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسکی عملی تفصیلات کاکوئی واضح تصور ان کے ذبحن میں صاف نہیں ہے، اس مقالہ میں انشاء اللہ اس خلاکو پر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس موضوع پر عالم اسلام میں ابتک جو کام ہوا ہے، اس ہا استفادہ کرتے ہوئے مشارکہ کا ایسا عملی خاکہ جائے گی، اور اس موضوع پر عالم اسلام میں ابتک جو کام ہوا ہے، اس ہا استفادہ کرتے ہوئے مشارکہ کا ایسا عملی خاکہ پیش کیا جائے گی، وموجودہ وور کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ ہو، اور سود کی نظام کے بدل کے طور پر پیش کیا جائے۔

کے بارے میں بحث و نظر کا در وازہ کھلے اور اہل علم اور فقہاءاس رائے پر بھی غور فرماکر حتمی رائے دے سکیں۔

اس مقالہ میں شرکت اور مضاربت کے تمام فقہی احکام کا احاطہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ زیادہ تر ان امور سے بحث کی جائے گا جدید صنعت و تجارت، بینکوں کی تنظیم نو اور کمپنیوں سے گہرا تعلق ہے۔ اب ہم اس مقالہ کا خطہ (Synopsis) ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس مقالہ کے بنیادی محقویات اور اجزاء سمجھنا آسان ہو جائیں۔

#### מש ללג לל שה לל בא

#### (SYNOPSIS) 🕹

مقدمه:

ا\_ موضوع کی اہمیت\_

٢- اس موضوع پر ابتک کئے جانے والے کام کا جائزہ۔

پہلاباب: عصر حاضر میں مشار کہ کی ضرورت۔

مشترک سر مائے سے کاروبار کی ضرور ت۔

سر مایہ دارانہ نظام میں بچتوں کواستعال کرنے کے مختلف طریقے:

ا\_سودي قرضے\_

۲\_سودی د ستاویزات۔

۳۔مشترک سرمایہ کی کمپنیاں۔

ان طریقول پرشر عی نقطهٔ نگاه سے تنقید۔

ا۔ سود کے بارے میں قر آن وسنت کے احکام، تجارتی سوداور صرفی سود، سود مفرداور سود مرکب۔

۲ مشترک سرمایه کی کمپنیال تمام بچتوں کواستعال نہیں کر سکتیں؟

# BestUrdubons

اس ضرورت کو پوراکرنے کیلئے مشارکہ کا کر دار۔

دوسرا باب: شركت كارواي تصور:

مثاركه كالمطلب

مشار کہ اور شر کت میں فرق۔

قر آن وسنت میں شرکت کا ماخذ۔

قر آن کریم میں شرکت کا تذکرہ۔

شرکت کی مختلف صور تیں۔

احادیث میں شرکت کا تذکرہ۔

شركت الملك، اختيارى شركة الملك، غير اختيارى شركة الملك\_

شركت العقد اوراسكي مختلف فشمين \_

شركت المفاوصة ، شركت العنان ، شركت الإعمال ، شركت الوجوه ، مضاربت \_

شرکت کے بنیادی اصول۔

سرمایه کی فراہمی۔

شر کاء کے حقوق اور اختیار ات۔

منافع کی تقتیم کے بنیادی اصول، منافع کے تعین کاطریقہ۔

شرکت اور مضاربه کامجموعه اوراسکے احکام۔

BasturduBooks

تيراباب: شركت سے متعلق قابل شخقیق عصری مسائل:

کیاسر مایه کانفذہوناضروری ہے؟

کیاسر مایه کامخلوط ہوناضر وری ہے؟

کیاشر کت کسی میعاد کی پابند سکتی ہے؟

مشاركه اوركار وباركاتشكس

كاروبار كونفذبنائے بغير منافع كى تقسيم۔

كاروباركے كى ايك حصه ميں مشاركه۔

سروسز کے کاروبار میں مشارکہ۔

جوائٹ اٹاک ممپنی (Joint Stock Company) کی شر عی حیثیت۔

شخص قانونی (Juristic Person) کاتصوراوراس کی شرعی حیثیت۔

محدود ذمه داری (Limited Liablity) کا تصور اور اس کی شرعی حیثیت۔

مشار که متناقصه اوراسکاشر عی تحکم۔

چو تھاباب: مالیاتی ادار ول میں مشار کہ کااستعال۔

تمویل (بعنی Financing) کے مختلف شعبوں میں مشارکہ کااستعال۔

محدود مقصد کامشار کہ۔

منصوبوں کی تمویل (Project Financing) میں مشار کہ کااستعال۔



ور آمد کی تمویل (Import Finacing) میں مشارکہ کااستعال۔

برآمد کی تمویل (Export Financing) میں مشارکہ کااستعال۔

مشاركه كا روال اكاؤنث (Musharkah Running Account)-

روزانه پیدادار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر منافع کا حساب اور اسکی شرعی حیثیت۔

ھاؤس فائنانسنگ (House Finacing) میں مشارکہ کااستعال۔

آٹو موبائل فائنانسنگ(Automobile Financing) میں مشارکہ کااستعال۔

پانچوال باب مشار که کی مالی دستاویز۔ ایک نیاتصور۔

مثارکه سر فیفکیٹ کااجراء۔

مشار که سر فیفلیث اور بانڈ کا فرق۔

مشاركه سر فيفكيث اور شيئر سر فيفيكيث كافرق-

مشارکہ سر میفکیٹ کا ثانوی بازار (Seconderay Market)اوراسکی خرید و فروخت کے اصول۔

کیامشارکہ سر میفکیٹ بیئرر (Bearer) ہو سکتاہے؟

کیامشارکہ سر میفکیٹ اوپن اینڈ (Open End) ہو سکتاہ؟

مشارکه سر میفکیث کی قیمت کا تعین۔

حکومتی قرضول میں مشارکہ سرشیفکیٹ کااستعال۔

كن كن سر كارى شعبول مين مشاركه سرشفكيث استعال موسكتاب؟

چھٹاباب: مشارکہ کے عصری تجربے۔

پاکستان میں پارٹی سپیشن ٹرم سر طیفکیٹ (Participation Term certificate)۔

پاکستان میں ٹرم فا ئنانس سر میفکیٹ (Term Finance certificate)۔

حکومت اردن کے جاری کردہ سندات المقارضه۔

ساتوال باب: مشاركه كي معاشي حيثيت\_

مشارکہ کے معاشی مضمرات۔

مشار که اور سود کا فرق۔

پیدائش دولت پر مشار کہ سود کے اثرات کا تقابل۔

تقسیم دولت پر مشار کہ اور سود کے اثرات کا تقابل۔

اختناميه

مراجع۔

پہلاباب عصرحاضر میں مشار کہ کی ضرور ت

#### پہلا باب: عصر حاضر میں مشار کہ کی ضرور ت

#### مشترک سر مائے سے کار وبار کی ضرور ت

تجارت یاصنعت وحرفت کی ترقی کادار ومدار سرمائے پرہے کیونکہ دنیامیں کوئی بھی کاروباریاذر بعیہ آمدنی ہواس کے لئے سب سے اہم چیز سر مایہ ہے ،اگر کوئی تاجر تجارت کرے یامز دور مز دوری کرے توان کے پاس سر مایہ ہونا جا ہے تاکہ وہ اس سے سامان تجارت یا اوزار وغیرہ خریدیں، انتہائی پس ماندہ ممالک میں بھی کہیں ہے ممکن نہیں کہ آدمی بالکل نہتا اور خالی ہاتھ ہواور اس کے پاس کام کرنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو، سقہ کے پاس بھی مشک ہوتی ہے خاکروب بھی جھاڑو استعال کرتاہے،لہذامعلوم ہوا کہ کسی بھی کام یا تجارت یاصنعت کے لئے سامان کی ضرورت ہوتی ہے،اور وہ سامان بغیر سر مایہ کے حاصل نہیں ہوسکتا، لہذا سر مایہ ایک بہت بڑا عامل پیدائش (Factor of production) ہے، اس کے بغیر مزید دولت پیدا ہونی مشکل ہے، لہذااگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اے سر مایہ کاانتظام کرنا ہو گا،اور سر مایہ کے انتظام کا ایک اہم راستہ بچت یا پس انداز کرناہے ،اور بچت کا مطلب سے ہے کہ کوئی شخص جتنا کمائے اس سے کم خرچ کرے،اور باقی جو بچے اسکو جمع کرے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے ملک میں دولت برد ھتی ہے،اور عمو مادولت بردھانے کااور کئی راستہ نہیں ہے،اگر لوگ جس قدر پیدا کریں ای قدر خرچ کر دیں تو بچتیں اور اندوختہ سر مایہ حاصل ہونے کا کوئی راستہ نہیں،اور جب سرمایہ نہیں ہو گا تو کاروبار کس طرح کیا جائے گا، لیکن ایک تنہا آدمی اپنی جمع شدہ رقم سے کوئی بڑا کار وبار نہیں کر سکتا، کوئی بڑاکار وبار کرنے یا کار خانہ لگانے کے لئے عظیم سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے،اس کاراستہ یہ ہے کہ بہت ہے افرادا پی جمع کر دہر قوم کواکٹھی کر کے اس سے کار وبار کریں۔

بعض لوگ بے شک اس قدر دولت مند ہوتے ہیں کہ چاہیں تو تنہاا پے ذاتی سرمائے سے کارخانے یاملیں قائم کرلیں، چنانچہ بہت سے ممالک میں بعض ملیں اور چھوٹے کارخانے اس طرح قائم بھی کئے گئے ہیں، لیکن بڑے بڑے کار خانے مثلاً فیکٹائل ملیں، اسٹیل ملیں، آئل ریفائنریوں وغیرہ کے لئے اربوں بلکہ کھر بوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک سرمایہ فراہم کرنے کے لئے بہت سے لوگ شریک نہ ہوں وہ کوئی بڑاکار خانہ قائم نہیں کر سے ، اہٰذا مشترک سرمائے سے کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کار خانے قائم کئے جائیں چنانچہ سرمائے کو جمع کرنے کے لئے مشترک سرمائے کی کمپنیاں قائم کی جاتی بورپ میں صنعتی انقلاب رو نما ہونے کے بعد ستر ہویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے کار خانے وغیرہ قائم کرنے کے لئے جب عظیم سرمایہ کی ضرورت پڑی، جس کو کوئی شخص اکیلایا چندافراد مل کر فراہم نہیں کر سکتے تھے، تواس وقت عام اوگوں کی منتشر بچتیں کیجا کر کے ان سے اجتما کی فائدہ اٹھانے کے لئے کمپنی کا کر فراہم نہیں کر سکتے تھے، تواس وقت عام اوگوں کی منتشر بچتیں گئیر مقدار میں جمع ہو کر کار خانہ داروں کو بڑے بڑے مزا اس نظام کے ذریعہ سے بہت کی چھوٹی وقیق ٹی شرمقدار میں جمع ہو کر کار خانہ داروں کو بڑے بڑے سرمائے سے کاروبار چلانے کا موقعہ فراہم کرتی ہیں، اور چھوٹی جمع پونجی رکھنے والوں کو بھی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے، جو بران خرپورے ملک اور قوم کے سرمائے میں اضافہ اور خوشحالی کا باعث بن جاتی ہے۔

لہذا ملک اور قوم کے لئے بالعموم اور افراد کے لئے بالحضوص ضروری ہے کہ اپنی رقموں کو پس انداز کر کے کسی مشتر ک کار وبار میں لگائیں تاکہ اپنااور ملک و قوم کا فائدہ ہو۔

البتہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ ضرورت سے زائد مال جمع کرنے کا شریعت میں کیا تھم ہے؟ آیا بچت کرنا شریعت میں ممنوع تو نہیں ہے؟اوراگر ممنوع نہیں تو کتنی بچت کی جاسکتی ہے؟اور کیا شرائط ہیں؟

اس کاجواب میہ ہے کہ بقدر ضرورت جائز طریقے ہے مال جمع کرنا ضروری امور میں ہے ایک ہے ،اس لئے حضور میں نے ارشاد فرمایا:

> ,,طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض، (۱) حلال كمائى تلاش كرنا فرائض كے بعد ايك فرض ہے۔

البته ضرورت سے زائد مال بچاکرر کھنے یا جمع کرنے کا تھکم ہیہ ہے کہ اگر نیت اچھی اور مقصد ٹھیک ہو تو جائز ہے،



مثلاً اگر کوئی شخص ضرورت سے زائد مال جمع کرنایا بچت کرناچا ہتا ہے اور مقصوداس سے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی کفالت کرنا، انہیں اپنی زندگی یا مرنے کے بعد کسی کا محتاج و دست مگر ہونے اور زمانے کے حوادث اور مصائب سے بچانا، رشتہ دارول، اعزہ اقرباء کے لئے کشادہ دلی اور سخاوت، زکاۃ وصد قات کے ذریعہ فقراء و مساکین کی اعانت، خدا تعالی کے داروت، اور خیر اتی کا مول میں خرچ کرنا ہو تو ندکورہ مقاصد کے لئے مال جمع کرنا اور انہیں صحیح عبگہ پر استعال کر کے ضائع ہونے سے بچانانہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔

چنانچہ اللہ تعالی نے مال کو ضائع ہونے ہے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے اسے کسی ناسمجھ آدمی کے ہاتھ میں دینے سے منع فرمایا،اور مال کو انسان کے لئے قوام (بقاء کاذربعہ) قرار دیا:

> ﴿ وَلاَ تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيَامًا ﴾ (١) اور مت بكر اؤب عقلول كواب وه مال جن كو بناياب الله في تمهار ع كذاره كاسبب-

> > اور آگے فرمایا:

﴿ وَإِنْ آنَسُتُمُ مِنُهُمُ رُشُدًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ ﴾ (٢) پيراگران ميں ہوشياري ديجھو توانكامال ان كے حوالہ كردو \_

حضور علی نے اہل وعیال کے واسطے مال کی حفاظت اور بچت کا حکم دیا،اور اسے ضائع کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ آپ علی نے خضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے فرمایا:

إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء حير من أن تذرَ هم عالة يتكففون الناس(٣)

<sup>(</sup>١) سورة النساء آيت:٥\_

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آيت:٦\_

<sup>(</sup>٣) الاظ فرمائين: بنحارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى)، الصحيح البخارى المسمى بالحامع الصحيح، (٣) المحام المحديث: (١٣٠ ع) - (

اگر تم اپنے در ٹاء کو مالدار چھوڑ ویہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسر وں کے محتاج بن کران کے دست نگر ہوں۔

حضور علی نیک آدمی کے لئے مالدار ہونے کو پسند فرمایا چنانچہ حدیث میں ہے:

(۱), نعم المال الصالح للرجل الصالح، (۱) المجامال نیک شخص کے لئے المجائے۔ حضرت انس کے لئے حضور علیہ نے دعا فرمائی:

, واللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه ،، (٢) اے الله اسكے مال ، اولاد كوزياده كر اور اسميس بركت دے۔

صدیث بالاے معلوم ہواکہ اگر مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز ہوتی تواس کے اضافہ کے لئے آپ علی و عاگونہ ہوتے ،ایک مرتبہ حضرت کعب نے حضور علی ہے عرض کیا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور مغفرت کے لئے صدقہ نکالناجا ہتا ہوں تو حضور علی نے ارشاد فرمایا:

(گذشتہ ہے پیوستہ)

ومسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) مع الترقيم والتحقيق لفواد عبد الباقي ١٨٠٧، دار الكتاب بيروت،رقم الحديث: (٣٠٧٦)\_

ابن ماجه، حديث: (٢٦٩٩)\_ موطأ امام مالك، حديث: (١٢٥٨)\_

- (۱) طاحظه فرماتين: احمدبن حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر، مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith) مسند، قرص الحاسوب صخر، مصر (۱۷۱۳۴ ـ ۱۷۰۹)\_
- (۲) طلاقطه فرمائين: بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) الصحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح، الدعوات حديث: (٥٩٠١\_٥٨٦٨ ـ ٥٩٠١) ـ



,,أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، (١) اي بعض مال كوروك كرر كهوية تمهار لك بهتر -

ند کورہ بالا حدیث سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے ، کہ پچھا پنے اورا پنے گھروالوں کے لئے بھی بچاکرر کھے ،اور پچھ رشتہ داروں اور مساکین وغیر ہ پر بھی خرچ کرے۔اس قتم کا مضمون قرآن پاک کی مختلف آیات میں بھی آیا ہے ، چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ وَلاَ تَحُعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبُسُطَهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحُسُورًا ﴾ (٢)

اورنہ تواپناہاتھ گردن ہی ہے باندھ او (کہ انتہائی بخل ہے بالکل ہاتھ خرچ کرنے ہی ہے روک اور نہ بالکل ہی کھول دو، (کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرکے اسراف کیاجائے)ورنہ الزام خور دہ اور تہی دست ہو کربیٹھ رہو گے۔ (۲)

#### (گذشتہ ہوستہ)

ترمذی، رأبو عیسیٰ محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ۱۱۹۸-۱۲۵۲) جامع السنن، دار الفکر بیروت ، کتاب المناقب/حدیث:(۳۷٦٤)۔

احمدبن حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر،مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith by Sakhr) ...
Software).، مسند مکثرین، حدیث(۲۰۶۳).

(۱) طاحظه قرماكين: بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) الصحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح، الزكاة , باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى،، الوصايا، حديث: (٢٥٥٢) والهبة احديث: (٢٤٣٢).

احمدبن حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر،مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith by Sakhr مسند، قرص الحاسوب صخر،مصر Software)\_

اورایک جگه ار شاد فرمایا:

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيُنَ وَابُنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِيرُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

,,امسکوا علیکم أموالکم و لا تفسدوها،،<sup>(۲)</sup> این**ے الول ک**وروک کرر کھواورا نہیں ضائع مت کرو۔

دوسری جگه بیدار شاد فرمایا:

,,امسكوا عليكم أموالكم ولا تقسموها،،(٢) اين الكوروك كرر كهواورات تقسيم نه كرو

علامہ قرطبتی آپی تفییر میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض کم علم لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ضرورت سے زا کد مال جمع کرنا تو کل کے منافی اور گناہ کا سبب ہے، بلکہ جائز طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ ضرورت سے زا کد مال جمع کرنا بھی نہ صرف جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، البتہ اگر مال جمع کرنے اور بچت کرنے کا مقصد ٹھیک نہ ہو مثلاً کوئی شخص نمائش، نام و نمود، حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے مال جمع کرنا چا ہتا ہویا غلط جگہوں پر خرچ کرنا چا ہتا ہوگا، ان مقاصد سے مال جمع کرنا چا ہتا ہویا غلط جگہوں پر خرچ کرنا چا ہتا ہو تو غلط اور گناہ کا سبب ہوگا، ان مقاصد سے مال جمع کرنے والوں کے بارے میں ہی حضور علی فی فرمایا:

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بنی اسرائیل، آیت: ۲٦\_

<sup>(</sup>٢) الما خطه قرما يمن: مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) الهبات/ حديث: (٣٠٦٨)-

<sup>(</sup>٣) ملاحظه فرماتين: احمدبن حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر،مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith)

,,الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا،،(۱) زیاده مال رکھنے والے قیامت کے روز خسارہ میں ہونگے، گر جنہوں نے اسطرح اور اسطرح (صدقہ، خیرات میں خرچ) کیا۔

غلط مقصد سے یابری نیت سے مال جمع کرنے والوں کے لئے ہی مال کو فتنہ قرار دیا گیا، لیکن جو نیک لوگ نیک بیتی سے مال جمع کریں گے، توان کے لئے زیادہ مالدار ہونا نقصان اور فتنہ کا سبب بھی نہ ہوگا۔

ای وجہ سے بہت سے جلیل القدر انبیاء کرام ، صحابہ کرام تابعین اور علماء و فقہاء کرام نے حسن نیت کے ساتھ پاکیزہ طریقوں سے نہ صرف مال جمع فرمایا بلکہ اپنے ور ثاء کے لئے وافر مقدار میں مال ترکہ میں چھوڑا،ان میں سے چندا یک مثالیں ذیل میں نہ کور ہیں۔

> ا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عظیم دولت سے نوازا۔

۲۔ حضرت ابوب علیہ السلام پر اللہ تعالی کی طرف سے سونے کی تنلیال برسائی گئیں، حضرت ابوب علیہ السلام انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے کپڑے میں جمع کرنے گئیں، حضرت ابوب علیہ السلام انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے کپڑے میں جمع کرنے گئے تواللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہار اانجھی تک پیٹ نہیں بھر ا؟ توانہوں نے جواب دیا اے پروردگار میں آپ کے فضل سے کیسے مستغنی اور بے نیاز ہو سکتا ہوں (۲)۔

س۔حضور علی بیں، صحابہ کرام نے بریاں چرائی ہیں، صحابہ کرام نے

مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) الإيمان، رقم الحديث: (١٣٧-١٣٨-١٦٥)-

(۲) الماضة فراغي: القرطبي، ابو عبدالله وحمد بن احمد الانصاري (۷۲و، الحامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي)، وهو القرآن (تفسير القرطبي)، وهو العداد الاتحام القرطبي، والمحام القرآن (تفسير القرطبي المحام العداد الكتب الماح المحام القرائد والمحام القرائد والمحام القرآن (تفسير القرطبي المحام المحام المحام المحام المحام القرآن (تفسير القرطبي المحام المحام القرآن (تفسير المحام المحام المحام القرآن (تفسير المحام المحام المحام المحام المحام المحام المحام القرآن (تفسير المحام ال

<sup>(</sup>۱) ملافظه فرما كين: بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى)، الصحيح البخارى، المسمى بالجامع الصحيح، الاستئذان، رقم الحديث: (٥٧٩٧)\_

حضور علی کے دریافت کیا یار سول اللہ! آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور علی ہیں جضور علی ہیں؟ حضور علی ہیں اللہ کے علیہ کی بکریاں قیر اطول کے عوض چرایا کرتا تھا(ا)۔

۳۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو عشر ہ مبشر ہ اور غزوہ کبدر کے شرکاء میں سے مشہور صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کثیر مال وراثت میں چھوڑا، بعض لوگوں نے چہ میگوئی کی کہ ہمیں عبدالرحمٰن کے بارے میں ایکے ترکہ کی وجہ سے فکر ہے، حضرت کعب نے یہ سنا تو فرمایا: سجان اللہ (تمہیں کیوں فکر ہے کیونکہ) انہوں نے پاکیزہ طریقے سے کمایا، پاکیزہ طریقے سے خرچ کیا، اور پاکیزہ مال حجھوڑا (۲)۔

۵۔ حضرت طلحہ نے تین سواو نول کے بوجھ کے برابرمال ترکہ میں چھوڑا۔
 ۲۔ حضرت زبیر بن عوام نے ڈھائی لاکھ مالیت کاسامان ترکہ میں چھوڑا۔
 ک۔ حضرت ابن مسعود نے نوتے ہزار ترکہ میں چھوڑا (۳)۔
 ۸۔ حضرت سعید بن مسیت نے چار سودینار ترکہ میں چھوڑے، موجودہ زمانہ میں جھوڑے:
 میں جنگی مالیت لاکھوں رویے کے برابرہے، آپ فرمایا کرتے تھے:

,, لا خير فيمن لا يطلب المال يقضى به دينه ويصون عرضه فإن مات تركه ميراثا لما بعده،،

<sup>(</sup>۱) للافظه فرمائين: بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى)، الصحيح البخارى، المسمى بالحامع الصحيح، كنز العمال (حديث: ٩٢٤٣): , , ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت ارعاها لأهل مكة بالقراريط،،

<sup>(</sup>٢) لما خظه فرما تمين: ١ لقرطبي ، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري ٢٧١م، الجامع لاحكام القرآن (تفسير

ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں جوالیی روزی تلاش نہ کرے کہ اس سے اپنا قرض چکائے، عزت بچائے، اور اپنے ور ٹاء کیلئے اپنی موت کے بعد ترکہ میں مال چھوڑے (۱)۔

9۔ حضرت سفیان نوریؒ نے بھی دوسو دینار وراثت میں چھوڑے اور آپ فرمایا کرتے تھے:

, والمال في هذاالزمان سلاح،،(٢) مال اس زمانه مين اسلحه الم

خلاصہ بیہ کہ مذکورہ بالا تمام مثالوں، واقعات اور دلائل سے بیہ واضح ہو تا ہے کہ صحیح نیت سے مال کی حفاظت کرنا،یا بچت کرنانہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ِاجر و ثواب ہے۔

یہ بات پیچھے ذکر کی جاچی ہے کہ سرمایہ حاصل کرنے کا ایک اہم راستہ بچت کرنا ہے، اور شریعت میں اچھی نیت سے روپیہ بچانا کوئی معیوب بات نہیں بلکہ باعث اجرو تواب ہے، لینی جتنی کمائی ہواس میں سے اپنے اوپر، اپنے اہل وعیال اور والدین پر اور زکاۃ صد قات میں اعتدال کے ساتھ خرج کر کے جور قم باقی بیچا اسے اچھی نیت سے جمع کیا جائے، پھر اس جمع کردہ رقم کو کسب تجارت یا صنعت میں لگایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو کمائی ہواس سے نہ صرف خود اپنے آپ کو فائدہ پہو نچے بلکہ پوری قوم اور ملک اس سے مستفید ہو سکے، کیونکہ ملک اور قوم کی ترقی کاراز اپنی بچتوں کو تجارت وصنعت میں وصنعت میں لگانے میں ہے، چنانچہ شریعت بھی اپنی بچتوں کو جائز طریقوں سے اور صبحے نیت سے تجارت وصنعت میں استعال کرنے پر زور دیتی ہے، لہذا انہیں تجارت وصنعت میں لگانا جا ہے تاکہ ملک میں تجارت وصنعت سے دلچپی

<sup>(</sup>۱) ملاحظه فرمائين: القرطبي ، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري <u>۱۷۱،، الجامع لاحكام القرآن (تفسير</u> القرطبي)،مصر، مطبعة دار الكتب ١٣٦٨، آية الدين، (٤٢٠:٣).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا\_

بوھے، کیونکہ جو قومیاملت جس قدر ان ہے دلچیں لیتی ہے وہ اس قدر اپنی اقتصادی ترقی اور فلاح و بہبود کی زیادہ کفیس بنتی ہے، اور جس قوم یا جس ملک کے باشندے ان سے دلچیں نہیں لیتے وہ اقتصادی نظام میں ہمیشہ دوسر ول کے دست تگر بنے رہتے ہیں، اور اسی راستے سے دوسری اقوام ان کی تہذیب و تدن، معیشت وسیاست بلکہ فد ہب پر بھی قابض ہو جاتی ہیں، اور انہیں غلام بناکر مطلق العنان محکمر انی کرتی ہیں۔

اسلام نے اسی لئے بار بار تجارت کی تر غیب دی ہے اور اس کے فضائل و بر کات اور دینی فوائد بتائے ہیں۔ قرآن کریم میں باری تعالی کاار شادہے:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرُضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ ﴾ (١) جب مُمَاز بورى موجائ توزمين ميں بھيل جاوَاور الله كے فضل (مال تجارت ورزق) كو تلاش اور حاصل كرو۔

یہاں فضل سے مرادرزق حلال کی طلب ہے،اور آیت کا سبب نزول ترغیب تجارت پر مبنی ہے۔ دوسر می جگہ ارشاد ہے:

﴿ لاَ تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنُ تَكُونَ تِحَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِنْكُمُ ﴾(٢)

ا پنے اموال کو آپس میں باطل کی راہ ہے نہ کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کے راستہ ہے نفع حاصل کرو۔

ایک اور جگه ار شاد فرمایا:

# BestUrduBooks

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة آيت ٦٢ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آيت ٢٩ ـ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ ﴾ (١)

اے ایمان والو اہم خرچ کر وان پاک چیز وں میں سے جو تم نے کمائی ہیں۔

مشہور تابعی مفسر مجاہد آیت کے جملہ ,,ما کسبتم "کی تفییر میں کسبے مراد تجارت لیتے ہیں (۲)۔

ان آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات میں تجارت و صنعت اور کسب حلال کے فوائد اور فضائل آئے ہیں جن میں سے خصوصاً درج ذیل آیات کا مطالعہ کیا جاسکتاہے:

سورة البقرة آیت: ۲۸۲،۲۷۵،۲۸۲،سورة النساء آیت: ۳۲،سورة بنی اسر ائیل آیت: ۲۲،۱۲،سورة القصص آیت ۳۷،سورة الروم آیت ۳۲و۲ ۴۸۔

چونکہ وسائل معیشت میں ایک بہت اہم وسیلہ تجارت ہے ،اس لئے اس کے ذرائع کی توسیع بھی اقتصادی نظام کا ایک عظیم جزوہے، چنانچہ فقہائے امت فرماتے ہیں :

, , فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا وأجل أسباب الحضارة والعمران "(٢)

تجارت نہ صرف اقتصادی نظام کا ایک جزوہے بلکہ انفرادی طور پر بھی بیہ ایک باعزت اور باو قار پیشہ ہے ،اس پیشہ کی فضیت کا اس بیشہ کی فضیت کا اس بیشہ کے دختور اکر م علیق خود نبوت سے پہلے بارہ سال تک تجارت کرتے رہے ،علاوہ ازیں آپ علیق نے تجارت کی ترغیب بھی دی:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت ٢٦٧\_

<sup>(</sup>٢) ملاحظه فرمائين: بيهقى، احمد بن حسين البيهقى ٢٥٨ع، السنن الكبرى، دارالخلفا الكته الاسلامي، ملتان، نشر السنة، كويت. كتاب البيوع، جلد:٥\_

<sup>(</sup>٣) ملاظه فرمائين: جزائري، عبد الرحمن الجزائري، كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، لاهور، محكمه اوقاف ١٩٧١، الله في الله الله في الله في

, ,علیکم بالتحارة فإن فیها تسعة أعشار الرزق، (۱) تجارت کی طرف توجه کرد ، کیونکه رزق کانو بٹادس حصه تجارت میں ہے۔

اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث سے تجارت کی فضیلت پنۃ چلتی ہے، اکثر بڑے بڑے صحابہ کرام کا بھی یہی مشغلہ رہاہے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، علاء و فقہاء نے بھی یہ پیشہ اپنایا اور مسلمانوں نے اس میدان میں خوب ترق کی، اور اس میں نیک نامی پیدا کی۔

تجارت کا پیشہ اگر اسلامی حدود کے اندر رہ کر اختیار کیا جائے تو دنیا میں فراوانی رزق کے علاوہ اخروی زندگی میں در جات کی بلندیاور ثواب کے حصول کاذر بعد بن جاتا ہے۔

حضور علية فرمايا:

, التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" (٢) سيج امانت دارتاجر كاحشر قيامت كے روز انبياء كرام صديقين اور شهداء كے ساتھ ہوگا۔

کنزالعمال کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فرمایا: جو مخص تجارت کرتا ہے اس کے یہاں خیر وبر کت اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے ۔

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ٩٣٤٢، سنن سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الرحمن.

 <sup>(</sup>۲) ترمذی، أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی (۱۱۹۸-۱۲۵۲) جامع السنن، دار الفكر بیروت،
 البیوع ارقم الحدیث: (۱۱۳۰)۔

الدارمي، (عبد الله بن عبد الرحمن ٢٥٥ه)، سنن الدارمي، المدينة المنورة، رقم : (٢٤٢٧)-

<sup>(</sup>٣) ملاحظه قرماتين: كنز العمال (علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهانفورى) ,, كنز العمال في سنن الأقوال والافعال،، ٧٨٧ه مؤسسة الرسالة، الفصل الثالث، في أنواع الكسب وآدابه

كسب حلال كى اتنى زياده فضيلت وار د ہوئى ہے كه ايك حديث ميں حضور عليك نے ارشاد فرمايا:

, ,من قتل دون ماله فهو شهید،، <sup>(۱)</sup> جو شخص مال کے بیچھے (کسب حلال کی خاطر) قتل کر دیا گیاوہ شہید ہے۔

ان تمام حوالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حلال رزق کی تلاش کی کس قدر فضیلت ہے، البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ رزق کمانے میں ان طریقوں کو اختیار کرے جے شریعت نے حرام قرار دیاہے توالی تجارت ثواب کے بجائے وبال بن جاتی ہے، ایک حدیث میں آنخضرت علی ہے۔ ارشاد فرمایا:

, التحار يحشرون يوم القيامة فحارا إلا من اتقى وبر وصدق، (٢) تاجر لوگ قيامت كه دن گناه گارول كى حيثيت سے اٹھائے جائيں گے، مگر جس نے تقوى (پر ميز گارى) نيكى اور سچائى اختياركى۔

ان تمام حوالہ جات سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا منشابیہ ہے کہ مال اور سرمایہ کو فالتو پڑار کھنے کے بجائے

ابن ماجه (عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه) سنن ابن ماجه مع التحقيق الترقيم لمحمد فواد عبد الباقي

<sup>(</sup>۱) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى)، الصحيح البخارى، المسمى بالحامع الصحيح، المظالم والغصب، رقم الحديث: (۲۳۰۰).

صحيح مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري)، الإيمان ارقم الحديث: (٢٠٢)-

ترمذي، (أبو عيسي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ١١٩٨-١٢٥٢) جامع السنن، دار الفكر بيروت الديات رقم الحديث:(١٣٣٩) ـ

 <sup>(</sup>۲) ترمذی، (أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ۱۹۸ -۱۲۵۲) جامع السنن، دار الفكر بیروت البیوع
 ارقم الحدیث: (۱۱۳۱)۔

اس سے جائز طریقوں سے تجارت کی جائے، جونہ صرف اپنے لئے دنیاوی لحاظ سے نفع بخش ہے بلکہ اخروی لحاظ سے بھی مفیداور باعث اجر ہے، کیونکہ اگر اسے فالتو پڑار ہے دیا جائے اور اسے تجارت میں استعمال نہ کیا جائے، تو وہ رقم ضروریات اور حقوق وواجبات کی اوائیگی کرتے ہی ختم ہو جائے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں حضور علی نے ارشاد فرمایا:

ألا من ولى يتيما له مال فليتحر فيه و لا يترك حتى تأكله الصدقه (۱) \_ سنو! جو مخص ايسے يتيم كاولى بنے جس كے پاس كوئى مال ہو، تواس ولى كو چاہيے كه اس ميں تجارت كرے اور اسے يوں ہى فالتونہ چھوڑے كه اسے صدقہ كھا جائے۔

ای وجہ سے روز مرہ ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اور شرعی حقوق وواجبات کی اوائیگی کے بعد نی رہنے والی آمدنی یا دولت کو یو نہی بیکار پڑا نہیں رہنے دینا چاہیے، بلکہ اسے تجارت وصنعت میں استعال کرنا چاہیے، کیونکہ دولت یا فاکدہ مجم پہنچانے والے دوسر سے پیداواری وسائل کو غیر مستعمل شکل میں پڑے رہنے دینایا انہیں ذخیرہ اندوزی کے مقصد سے رکھ چھوڑنا اور انہیں مزید پیدائش دولت کے لئے استعال نہ کرنا نہ صرف اقتصادی اور معاشی لحاظ سے ناپندیدہ بات ہے بلکہ اسلام نے بھی اسکی ممانعت فرمائی ہے۔

# سر مایہ دارانہ نظام میں بچتوں کواستعال کرنے کے مختلف طریقے

بچت کرناجس طرح ملک کی ترقی کاباعث بنتا ہے، خودا پی ذات اور اپنے مستقبل کی خوشحالی کا سبب بن جاتا ہے، وہ لوگ جواپ مستقبل کو بہتر بنانے کے خواہشند ہوتے ہیں دور اندیش سے کام لیتے ہوئے اپنی آمد نیوں کا پچھ نہ پچھ حصہ ضرور پس انداز اور جمع کرتے چلے جاتے ہیں، تاکہ مستقبل کے غیر متوقع حالات کا سامنا کرنے میں مدد مل سکے، لہذا نجی افرادا پی بچتوں کی بدولت اپنی آمدنی کو بڑھانے، مستقبل کی ناگہانی اور غیر متوقع ضروریات کو پورا کرنے، پائیدار اشیائے

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة الترمذي) حديث:( ٥٨٠)، من موسوعة الحديث،

صرف خرید نے، بڑھاپے اور بیاری کے نقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے مقاصد کی پیمیل چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لئے وہ لوگ عموما اپنی روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کے بعد نچ جانے والی آمدنی کو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پرلگادیتے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام میں اپنی بچتوں کے استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جنہیں ذیل میں ذکر کیاجا تاہے: ا۔ سودی قرضے:

بعض لوگ اپنے پیمیے کسی بینک یا پوسٹ آفس کے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرادیتے ہیں یا بعض او قات وہ لوگ اپنی بچتوں کو کسی حاجمتندیا تاجر کو قرض دیدیتے ہیں ،اور پھر قرض کے بدلہ ایک معین شرح سے سود لیتے ہیں۔

۲\_سودی دستاویزات:

بعض لوگ اپنی بچتوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سیونگ سر میفیکیٹ، تنسکات، بانڈز وغیر ہ خرید کیتے ہیں۔

٣ ـ مشترك سرمائے كى كمپنيال:

بعض افراد اپنی بچتوں کو مشتر ک سر مائے کی کمپنیوں (Joint stock companies) کے حصص (Shares) خوید کر استعال میں لاتے ہیں، اور وہ کمپنیاں مختلف کار وبار کرتی ہیں، جن کے کل نفع کو حصہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، بعض حضرات کسی انشورنس کمپنی کی انشورنس پالیسی خرید کر بچت کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ نجی افراد کی طرح کار وبار کی فرین بھی بچت کرتی ہیں، یہ بچتیں قابل تقسیم منافع جات (Divedends) سے عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ان طریقوں پرشر عی نقطہ نظر سے تنقید:

مندرجہ بالا تین طریقوں میں سے تیسر اطریقہ مشترک سر مائے کی کمپنیوں کے ذریعے بچت کرنے کاطریقہ ہے، بچت کا بید طریقہ افتیا کرنا بعض شر الط کے ساتھ جائزہے، جس کی مکمل تفصیل (ان شاءاللہ) تیسرے باب میں جائنٹ اسٹاک (Joint stock company) کمپنی کے شرعی حکم کے ذیل میں ذکر کی جائے گیا۔

البتہ بقیہ دو طریقے سودی قرضے اور سودی وستاویزات کے ہیں۔ سودی قرضے سے ہماری مراد بینک ڈیبازش (بینک کی اما نتیں یا کھاتے) ہیں، اور سودی و ستاویزات سے مراد سودی سر فیفیکٹس، شکات یعنی بانڈز، ڈینچر زوغیرہ ہیں،
یہ دونوں طریقے سودی کار وبار اور سودی قرضوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہیں، اور سود کے بارے میں قرآن وحدیث کی شدید وعیدوں کومد نظر رکھتے ہوئے کی مسلمان کو انہیں اختیار کرنے کی جرائت نہیں کرنی چاہے، اس کے بجائے اس ضرورت کو پوراکرنے کے لئے کوئی ایسا شرعی متبادل طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سود اور سر ماید دارانہ نظام کی خرایوں سے پاک ہو، زیر نظر مقالے ہیں اس کے لئے مشارکہ کاطریقہ تجویز کیا گیاہے۔

اس سے پہلے کہ ہم الن دونوں طریقوں کے ناجائز ہونے کی تفصیلی وجہ ذکر کرنے کے ساتھ مشار کہ کی بنیاد پران کا شرعی متبادل نظام بیان کریں، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سود کا مفہوم اور اسکی حرمت سے متعلق شرعی احکام ذکر کئے جائیں، تاکہ ان کی روشنی میں سودی ڈیبپازٹس اور سودی سر میفیکشس کے ناجائز ہونے کی وجہ اور پھر ان کاشرعی متبادل نظام سمجھنا آسان ہوجائے، چنانچہ اس مقصد سے اب آ کے سود سے متعلق شریعت کے احکام ذکر کئے جائیں گے۔

# سود کے بارے میں قرآن وسنت کے احکام

سر مایہ کاری کی ایک صورت جو غیر اسلای معاشر وں میں عرصہ دراز سے پائی جاتی ہے وہ سودی کاروبار ہے ،کاروبار کی اس صورت میں ایک سر مایہ کار اپنا سر مایہ بطور قرض مہیا کر تا ہے ،اور دوسر ااپنی محنت۔کاروبار میں نفع ہو یا نقصان سر مایہ کار کااس سے کوئی واسطہ نہیں ہو تا،اسے دونوں صور توں میں ایک مخصوص معینہ شرح کے مطابق اپنے سر مائے پر سود حاصل ہو جاتا ہے ،اسلام نے اس فتم کے کاروبار کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے ، زیر نظر مقالہ میں افاویت کے پیش نظر سود کے بارے میں قرآن و سنت کے احکام ذکر کئے جائیں گے ، جن کے تحت مندر جہ ذیل امور زیر بحث آئیں گے :

ا۔ اسلام کا قتصادی فلسفہ اور سود

۲\_ ربااورسود کامفہوم

سے رباکی تعریف، سوداورر بایس فرق

سى رباكى فتميس، ربالنسييد، رباالفضل

۵۔ تجارتی سود، صرفی سود

۲\_ سود مفرد، سود مرکب

عود کی ممانعت قرآن وحدیث کی روشنی میں

۸۔ سود کی ممانعت کے عقلی دلائل

9۔ ربااور انٹرسٹ کے در میان فرق اور مشارکہ ، مضاربہ کے بنیادیر انٹرسٹ کا متباول نظام۔

## اسلام كا قضادى فلفه اورسود:

دور حاضر کے سر مایہ داری نظام میں سود کے عضر کو بے حدا ہمیت حاصل ہے، لیکن اسلام کے اقتصادی فلفہ میں سود کیلئے کوئی مخبائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اقتصادی فلفہ کی رو سے سود وہ لعنت ہے جو دولت کو چند ہا تھوں میں مرسکز کرنے اور اس کے لازی بتیجہ میں اجارہ داریاں قائم کرنے، معاشر سے میں خود غرضی لا بچے اور ظلم وستم کی راہیں کھولنے کی حوصلہ افزائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیت ہے، کار دباری اور تجارتی دنیا میں ہر قتم کی زیادتی اور بد دیا نتی کو خوب پسلے بھولنے کی حوصلہ افزائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیت ہے، کار دباری اور تجارتی دنیا میں ہر قتم کی زیادتی اور بد دیا نتی کو خوب پسلے بھولنے کا موقعہ ملتا ہے، اسلام چونکہ عالمگیراخوت، اجتماعی فلاح و بہود اور ساجی عدل وانصاف جیسی اعلی ترین اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کا خواہاں ہے، اس لئے اس نے سود کو حرام قرار دیتے ہوئے ہر قتم کے سودی لین دین کی سختی سے ممانعت کی ہے۔

ابتدائے عالم انسانی سے ہمیشہ دو نظریے کار فرمارہ ہیں، ایک عاد لاند نظام کا نظریہ اور دوسر اسر مایہ دارانہ نظام کا نظریہ، پہلے نظریہ کا مطالبہ ہے کہ انسانوں میں ایک ایسا اجتماعی نظام قائم ہو جس میں نہ بوے براے سر مایہ دار ہوں اور نہ مفلس و محتاج طبقے، بلکہ ایک طرح کی در میانی حالت ہو، جسمیں معیشت کے در جات کا فطری تفاوت آگر چہ موجود ہولیکن حق معیشت کی مساوات ضرور قائم رہے وہ اس کا طالب نہیں ہے کہ سب کی معیشت کے سامان ایک ہی طرح کے

ہوں، کیکن اسکا ضرور خواہشمند ہے کہ سب کو حسب ضرورت ملے اور تر قی وسعی کے راہیں سب پریکساں طور پر تھلی ہوں۔

حن اور خدا کے فرستادہ سے نداہب ای نظریہ کے داعی رہے ہیں اور اسلام نے ای نظریہ کو کامل اور مکمل نقشہ کی شکل میں و نیا کے سامنے پیش کیاہے۔

دو صرے نظریہ کامطالبہ یہ ہے کہ دنیا کے کار خانے ہیں قدرت کے ہاتھوں نے معاثی نقطہ نظرے انسانی مخلوق کو حصول پر تغتیم کیا ہے، پچھ خدائی اور آ قائی کے لئے پیدا کئے سے جیں اور پچھ بندگی اور محکومی کیلے، ای طرح قدرت کا یہ منتاہ کہ بعض انسانی گروہ دولت و ثروت کے مستقل اجارہ دار ہوں، جائزاور نا جائز طریقوں سے دولت فراہم کریں اور خدا کی عطا کردہ نعتیں صرف اپنے ہی لئے مخصوص کرلیں، اور بعض طبقے مفلسی، مختاجی اور غربت کی دجہ سے ہمیشہ مجبور و معہور رہیں، اور تین، اور تعنی طبقے مفلسی، مختاجی اور غربت کی دجہ سے ہمیشہ مجبور شمہور رہیں، اور تفاوت در جات کے اس ہولئاک فرق کو اعتدال پر لانے کا کسی کو بھی حق نہ ہو، یہ نظریہ طاغو توں اور شیاطین و کفار کا ہے اور ان کے اس نظریہ کی عملی کا میا لی ک سب سے بڑی وجہ سود ہے، جو مہذب اور غیر مہذب شکلوں میں بڑے بڑے گروہوں اور جماعتوں کا خون چوس کر ایک چھوٹی جماعت کو قارون کا فرانہ بخشاہے، اور خدا کی مخلوق میں بڑے کو دسرے گروہوں اور جماعتوں کا خون چوس کر ایک چھوٹی جماعت کو قارون کا فرانہ بخشاہے، اور خدا کی مخلوق میں سے ایک کو دوسرے کا محکوم بنا تا ہے۔

بہر حال سود ہمیشہ سے سر مایہ داری کابہت بڑا پشت پناہ رہاہے،اسکی مندرجہ بالا خرابیوں کے پیش نظر اسلام نے اسکی مما نعت کی ہے،اور اس کے احکام بیان فرمائے ہیں،ان کو سبجھنے ہے قبل سود کا مفہوم اور اسکی تعریف سبجھناضر وری ہے۔ ر بوا:

ربواکا تلفظ رباکیاجاتاہے، لغت میں اس کے معنی ہیں "زیادتی "اور فارسی اور اردومیں اس کا اصطلاحی ترجمہ "سود"
کیا جاتاہے، اور انگریزی زبان میں اس کا اصطلاحی ترجمہ انٹر سٹ (Intrest) یا (Usury) کیا گیا ہے، اسے ربوا اور ربا
دونوں طرح لکھا جا سکتاہے "، قرآن میں بھی بیہ دونوں رسم الخط استعال ہوئے ہیں، الربوا (البقرة: ۲۷۵) اور ربا

<sup>(</sup>۱) الرازى، (امام رازى محمد بن عمر <u>۲۰۱</u>۰)تفسير مفاتيح الغيب (۲: ۲۵۱) حسينيه مصر، بحواله اردو دائره معارف اسلاميه پنجاب، ربوا: (۱۷۰)\_

(الروم:۳۹)\_

اسلامی کتب میں لفظ رہاکا استعال پانچ قتم کے معاملات پر کیا گیا ہے، ایک سودی قرض کے لین وین پر، چنانچہ و کھے سورہ البقرۃ آیت: ۲۷۵، دوسرے رہاالفضل پر جسکی تشریح آگے آگی ، تیسرے بعض مرتبہ خرید و فروضت کے ناجائز معالمے پر بھی" رہا"کا اطلاق کر دیا جاتا ہے (۱)، اور بعض مفسرین نے سورہ نساء کی آیت ۱۲۱: ﴿وَاَا حُدُهِمُ الرّبُنَا وَقَدُ نُهُوا عَنُدُهُ کُو بھی اس معنی پر محمول کیا ہے (۱)، چو تنے یہ لفظ نیو تہ یعنی جو ابی تخد کے لا کچ میں کسی کو تخد دیئے میں بھی استعال ہوا ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک ﴿وَوَمَا آتَیْتُم مِنُ رَّبًا لَیُرابُوا فِی اُمُوالِ النَّاسِ فَلاَ یَرابُوا عِنُدَ اللَّهِ ﴾ (الروم: ۳۹) میں یہی معنی مراو لئے گئے جی "ربا"کا لفظ مستعار لے لیا حمیا معنی مراو لئے گئے جی "ربا"کا لفظ مستعار لے لیا حمیا ہے، آنخضرت عَلَیْ کاارشاد ہے: ، , إن أربی الربا استطالة الرجل فی عرض أحیه، یعنی سب سے بردار بایہ ہے کہ ایک مخض اپنے بھائی کی آبرو پر دست درازی کرے (۳)۔

مندر جہ بالا معنوں میں سے آخری تین معنی میں اس لفظ کا استعمال مجازی بھی ہے، اور شاذ و نادر بھی، خالص علمی اور فقہی اصطلاح کے طور پر پہلے و و معنی ہی مراد لئے جاتے ہیں، چنانچہ اس مقالے میں "ربوا" ہے یہی و و مفہوم مراد موں سے ، اور ان دونوں قسموں (یعنی رباالنسیئہ اور رباالفضل) ہوں گے، اور ان دونوں قسموں (یعنی رباالنسیئہ اور رباالفضل) ہے الگ الگ عنوانات کے تحت بحث کی جا پیگی۔

## سود كامفهوم:

قر آن کریم میں سود کیلئے ربواکالفظ استعمال کیا گیاہے ، جس کے لغوی معنی اضافہ ، زیادتی اور نمو کے ہیں ، سودار دو زبان کالفظ ہے ، جسکا مفہوم یہ ہے کہ ایک مخصوص رقم جوایک مقروض اپنے قرض خواہ کواس سے حاصل کئے گئے قرضہ

<sup>(</sup>۱) العسقلاني، ( احمد بن على ٥٨٥٢)فتح البارى مصر،المطبعة البهيه المصريه ١٣٤٨ه، (٤، ٥٠)\_

<sup>(</sup>٢) القرطبي، الحامع لأحكام القرآن مصر ١٩٣٦م، (٣٤٨:٣)\_

<sup>(</sup>٣) ابن حرير، (محمد بن حرير الطبري ٣١٠٥)، حامع البيان مصر، بيروت دار الفكر ١٤٠٥ إع (٢٧:٢١)\_

<sup>(</sup>٤) على المتقى، (علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهانفورى) كنز العمال دائرة المعارف دكن ٢١٢١، ١٢١٤، (٢: ٢) ١٢، حديث:٤٠١٣٢)..

کے عوض میں ایک مخصوص مدت کے بعد ادا کرے۔

## سودادرربایس فرق:

قر آن کریم میں جس چیز کور با کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اسکاتر جمہ اردوزبان کی تنگ دامنی کی وجہ سے عمو اَلفظ سود سے کیا جاتا ہے، اور جبکی وجہ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ربااور سود عربی اور اردوزبان میں ایک بی چیز کے دو نام ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ رباایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے، مروجہ سود بھی ای کی ایک قتم یا فرد کی حقیت میں ہے، مروجہ سود متعین مقد ارروپیہ، متعین مدت کیلئے ادھار دے کر متعین شرح کے ساتھ نفعیازیادتی لینے کا حقیت میں ہوا کی تعریف میں داخل ہے، مگر ربوااسمیں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، وار بلا شبہ یہ بھی ربواکی تعریف میں داخل ہے، مگر ربوااسمیں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، چناچہ اسمیں ایسے ربہت سے خرید وفر، خت کے معاملات بھی شامل ہیں جمہیں ادھار کا کوئی لین دین نہیں ہے۔

زمانہ جاہلیت ( یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ ) ہیں بھی عمومنار ہا صرف اس کو کہتے اور سیحصے بتھے جس کو آج سود کہا جاتا ہے، یعنی اوھار پر متعین شرح سے زیادتی یا نفع لینا، رسول الله علیہ نے رہا کے معنی کی وسعت بیان فرما کر ایس بہت سی صور توں کو بھی رہا ہیں شامل فرمادیا جن ہیں اوھار کا معاملہ نہیں ہے۔

## ربا کی اصطلاحی تعریف:

ر بواکے معنی لغت کے اعتبارے زیادتی ، بڑھوتری اور بلندی کے آتے ہیں ، اور اصطلاحِ شریعت میں الیی زیادتی کو ر باکہتے ہیں جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے۔

ابن عربي احكام القرآن ميس فرماتي بين:

, الربا فى اللغة الزيادة، والمراد فى الآية كل زيادة لا يقابلها عوض "(1)

يعنى ربالغت مين اضافه كو كمتم بين، اور آيت قر آنى مين اس سے مراد ہر وواضافه
جو بلامعاوضه ہو۔

<sup>(</sup>۱) ابن العربي، (محمد بن عبد الله <u>۱۲۳</u>۰ه)، احكام القرآن، مكتبة السعاده مصر <u>۱۳۱۹</u>ه بحواله مشله سوو، مصنفه حفرت مفتى محد شفيج رحمه الله

ر بواکی پیدا صطلاحی تعریف! پی دونوں قسموں یعنی ر بواالفضل اور ر بواالنسید کو شامل ہے، کیونکہ ایسااضافہ یازیادتی جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے اس میں وہ اضافہ یازیادتی بھی شامل ہے جو روپ کوادھار ویے پر حاصل کیا جائے، کیونکہ مال کے معاوضہ میں تو راس المال (سرمایہ) پورا واپس مل جاتا ہے، اور جو اضافہ بنام سودیا انٹر سٹ لیا جاتا ہے وہ بے معاوضہ ہے اور بھی ر بواالنسید یار بواالقر آن کہلا تاہے، اور خرید و فرو خت کی وہ صور تیں بھی اس اضافہ یا زیادتی میں شامل ہیں جن میں کوئی زیادتی بلا معاوضہ حاصل کی جائے جس کی تفصیل آگر ر باالفضل کے بیان میں انشاء الله آگر میں شامل ہیں جن میں کوئی زیادتی بلا معاوضہ حاصل کی جائے جس کی تفصیل آگر ر باالفضل کے بیان میں انشاء الله آگر کی مگر دور جا المیت میں ر باکالفظ صرف کہلی قتم کے لئے استعمال ہو تا تھا، دوسر کی قتم کو بھی ر بوا میں شامل جاتا تھا، اور لوگ اے ربا میں داخل نہیں سمجھ نے تھے، لیکن حضور اکر م شیاستے نے اس دوسر کی قتم کو بھی ر بوا میں شامل فریا تھا۔

خلاصہ یہ کہ ربواہے مراد ایسااضافہ یازیادتی ہے جو بلا معاوضہ ہو،اس معنی کی تصر تک خود قر آن کریم میں بھی کردی گئیہے:

اورجو پھھ تمہاراسودلو گول پررہ گیاہے اس کو چھوڑدو (....) اور اگرتم توبہ کرلو تو تمہیں ایٹ اس الموال کی میں الرائی ہے اس کو چھوڑدو (....) اور اگرتم توبہ کرلو تو تمہیں اینے راس المال (یعنی اصل رقم) لینے کاحق ہے۔

ان آیات سے صاف ظاهر ہے کہ اصل رقم پر جو زیادتی بھی ہوگی وہ ربوا کہلائیگی، لیکن قرآن مجید نے مطلق ہر زیادتی کو حرام نہیں کیا۔ زیادتی تو تجارت میں بھی ہوتی ہے، قرآن جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قتم کی زیادتی ہے، اس لئے وہ اس کو ربوا کے نام سے تعبیر کرتا ہے، دور جا ہمیت میں اہل عرب ربوا کو بھی ایک قتم کی زیادتی سجھتے تھے، جسطر ح آج کل اسکو سمجھا جاتا ہے، اسلام نے آکر بتایا کہ راس المال میں جو زیادتی تھے ہوتی ہے وہ اس زیادتی سے موتی ہوتی ہے وہ اس زیادتی سے بوتی ہوتی ہے۔ بہلی قتم کی زیادتی حلال ہے اور دوسری قتم کی زیادتی حرام۔

﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت: (٢٧٨\_٢٧٩)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آيت: (٢٧٥)

سود خواروں کا یہ حشر اسلئے ہو گا کہ انہوں نے کہا کہ بھے بھی ربوا کے مانند ہے، حالا تکہ اللہ نے بھے کو حلال اور ربوا کو حرام کیا۔

ربا کی اقسام

ر بواکی دوقشمیں ہیں:

ارربواکی پہلی قتم کور باالنسینه یار باالجاہلیه کہا جاتا ہے۔

۲\_ربواکی دوسری فتم کور باالفضل، رباالنقدیار باالبیع کے نامول سے موسوم کیا جاتا ہے۔

چونکہ پہلی قتم حضور علی کے ارشاد سے قبل خود الفاظ قرآن ہی سے واضح تھی، اسلے بعض فقہاء نے اسکور با الفرآن کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے، اور دوسری قتم چونکہ صرف الفاظ قرآن سے نہیں سمجھی گی بلکہ رسول اللہ علی کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے، اور دوسری قتم چونکہ صرف الفاظ قرآن سے نہیں سمجھی گی بلکہ رسول اللہ علی کی سنت یا حدیث سے معلوم ہوئی اسلے اس کو پر باالحدیث، بھی کہا گیا ہے، اب ذیل میں ان دونوں قسموں کے احکام قدرے تفصیل سے ذکر کے جاتے ہیں:

#### ار رباالنسبير:

رباکی سب سے پہلی اور سب سے اہم قتم پر باالنسیئہ "(قرض کا سود) ہے اور چونکہ قر آن کریم کی آیات نے براہِ راست رباکی اسی قتم کو مبائی اور دیا ہے، اسلے اسے پر باالقرآن " بھی کہتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اسی قتم کو ربا سمجھا جاتا تھا، اسلے اسکا ایک نام رباالجاہلیة بھی ہے، امام ابو بکر جصاص رازیؒ نے اسکی جامع ومانع قانونی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

,, هو القرض المشروط فيه الأجل و زيادة مال على المستقرض" لين قرض كاوه معامله جسمين ايك مخصوص مدت ادائيكى اور قرضدار برمال كى كوئى زيادتى معين كرلى گئى ، و (۱) \_

<sup>(</sup>۱) الماظه فرماكس: الحصاص، (احد بن على ١٣٢٠ه)، احكام القرآن مصر ١٣٤٧ه (١٥٧:١) مطبع لا هور سهيل اكيدمي.

ایک صدیث میں بھی رباالنسینہ کی قریب قریب یہی تعریف منقول ہے، حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ آنخضرت میں ہیں ایک صدیث میں بھی رباالنسینہ کی قریب قریب یہی تعریف منقول ہے، حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا:

> ,, کل فرض جر منفعة فهو ربوا" (۱) بین ہرابیا قرض جو نفع لیکر آئے دہ رباہے۔

علامہ عبدالرؤف مناوی اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف کہتے ہیں (۲) ، مگر چو نکہ یہ متعدد اسناد سے مروی ہے اسلیے علامہ عزیزی نے اسے "حسن لغیر ہ" قرار دیاہے (۳)۔

مشہور صحابی حضرت فضالہ بن عبید سے بھی رباکی بہی تعریف منقول ہے:

, , کل قرض جر منفعةً فهو وجهٌ من وجوه الربا" (م) بعنی ہراہیا قرض جو نفع کھنچے وہ رباکی صور توں میں سے ایک صورت ہے۔

لغت عرب کے مشہور عالم ابواسحاق الزجاج بھی رباکی یہ تعریف کرتے ہیں کہ:

کل قرض یو خذ به اکثر منه ده این مین ترض جس میں اس سے زیادہ لیاجائے۔

رباالنسيد كى حرمت ان مسائل ميں سے ہے جو تمام انبياء عليهم السلام كى معروف شريعتوں ميں مسلم رہے ہيں ،عهد

 <sup>(</sup>۱) السيوطى: (عبد الرحمن بن ابى بكر ١١٩٥) الحامع الصغير مصر، مكتبة مصطفى البابى الحلبى ١٣٥٨، السيوطى: (عبد الرحمن بن ابى بكر ١٩٤١). بحواله مسئله سوو، مصنفه حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) المناوى، فيض القدير، مصر ٢٥٦١ه، (٢٨:٥) - بحواله بالأ

<sup>(</sup>٣) العزيزى، السراج المنير، مصر <u>١٣٢٥</u>ه (٨٦:٣) ـ يحواله يالا

<sup>(</sup>٤) بيهقي، احمد بن حسين البيهقي ٤٥٨ إه، السنن الكبرى، ملتان، نشر السنة (٣٥٠:٥) ـ بحوالم بالا

<sup>(</sup>٥) تاج العروس (محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدي ١٠٧٠م، ) الخيريه مصر ماده ربوا. بحواله بالا

قدیم کے کئی صحیفوں میں رہا کو حرام قرار دیا گیا ہے، (طاحظہ ہو خروج ۲۵:۲۲ واحبار،۳۱،۳۵:۲۵، واشتناء ۲۰:۲۳ وزبور،۵:۵ وامثال ۸:۲۸، ونحمیاه ۵:۵ وحزتی ایل ۸:۸،۱۸، ۱۱، ۱۲:۲۲:۱۱) قر آن کریم نے بھی متعدد مقامات پر رہا کی حرمت بیان کی ہے، اسے اللہ کے ساتھ جنگ کے متر ادف قرار دیا ہے اور بیمیوں احادیث میں سود کالین دین کرنے والے، اس معاملے کو تکھنے والے اور اس پر گواہ بنے والے کے بارے سخت وعیدیں بیان کی می بین، ان آیات اور احادیث کابیان آگے ، سود کی ممانعت قرآن و حدیث کی روشنی میں "کے عنوان کے ذیل میں کیا جائےگا۔

ربالنسید کی جو تعریف اوپر بیان کی گئی ہے اسکی روسے قرض کے بدلے میں ہر اضافہ یازا کدر قم جو معاہدہ طے

کر کے لی اور دی جائے سود میں واخل ہے ،خواہ اسکی شرح کم ہویا زیادہ ،اوپر جو صدیث علامہ سیوطی کے حوالے سے بیان کی

گئی ہے اسمیں "معاہدہ طے کرنے" کی صرح قید نہیں ہے ، لیکن دوسر کی احادیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت عیالیہ نے

گئی واقعات میں قرض لے کر اوا یک کے وقت بچھ زیادہ عطافر ملیا (۱) ۔ لیکن چو تکہ یہ اضافہ معاہدے میں طے شدہ نہ تھا،

اس لئے اسے "ربا" نہیں کہا جاسکتا (۲) ،اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ "کل قرض حرقہ منفعہ "، والی حدیث ہیں "حو" کا

لفظ معاہدہ قرض میں طے کر کے زائد رقم کا لین دین کرنے کے مفہوم کو اداکرنے کے لئے لایا گیا ہے ، اس بناء پر امام

ابو بحرصاص "نے تعریف میں المشروط" کا لفظ بردھادیا ہے۔

## ۲\_ رباالفضل:

ربا کی دوسری اہم متم "رباالفنل " ہے ، اور چونکہ ربا کی اس متم کی حرمت سنت سے ثابت ہے اسلے اسے ربا الفنل یاربالحدیث بھی کہتے ہیں، رباالفنل در اصل اس اضافے کو کہا جاتا ہے جو پچھ مخصوص اجناس کے ہم جنس تباد لے پر لی جائے، لیکن وہ مخصوص اجناس کیا ہیں؟ اسکی مکمل قانونی تعریف ہر فقیہ کے پیبال جدا ہے۔

اس اختلاف کااصل سبب سہ ہے کہ جس حدیث کے ذریعے حضور اکرم علی نے رباالفضل کو حرام قرار ویااس

<sup>(</sup>۱) المافظ قرائمين: مسلم، (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) صحيح مسلم (۲۰:۲) اصح المطابع دهلي. (۲) النووي، (الحافظ أبو زكريامحي الدين بن شرف النووي) شرح صحيح مسلم، دهلي (۲۰:۲) \_

#### ك الفاظ بيري:

رالذهب بالذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير مثلاً بمثل فمن زاد أو أزداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد، وبيعو الشعير بالتمر كيف شئتم يداً بيد، ")\_

ليني سوتے كوسوتے كي بدلے بي برابر سرابر بيج، چاندى كوچاندى كي بدلے برابر سرابر بيج، كوفر كي عوض برابر سرابر بيج، كوفر كي كوفر كي عوض برابر سرابر بيجو، كوفوك كي بدلے برابر سرابر بيجو، توكوؤك بدلے بدلے برابر سرابر بيجو، توكوؤك بدلے برابر سرابر بيجو، ليكن جو شخص اضافے كالين دين كرے وہ رباكا معالمہ كرے برابر سرابر بيجو، ليكن جو شخص اضافے كالين دين كرے وہ رباكا معالمہ كرے گا، البتہ سونے كو چاندى كي بدلے جس طرح چاہو فروخت كرو، بشر طيكہ وست ور دست ہو، اور جو كو كھجور كے بدلے جس طرح چاہو فروخت كرو، بشر طيكہ وست ور دست ہو، اور جو كو كھجور كے بدلے جس طرح چاہو فروخت

ال حدیث میں صرف چھ چیز دل کے بارے میں یہ کہا گیاہے کہ ان کائم جنس بنادلہ دست بدست اور برابر سرابر ہونا چاہیے، اور کی اضافہ، یا ادھار خرید وفروخت دونوں رہا ہیں، ان چھ چیز ول کو نقہ میں "اموال ربوبہ" کہا جاتا ہے، حدیث میں یہ تفصیل نہیں کہ یہ تھم صرف انہیں چھ چیز ول کے ساتھ مخصوص ہے یا پچھ اور اجناس بھی ای تھم میں داخل ہیں، چنا نچہ طاؤس اور فخارہ ہے منقول ہے کہ وہ "رہاالفضل"کو صرف انہی چھ چیز ول کے ساتھ مخصوص سیجھتے داخل ہیں، چنا نچہ طاؤس اور فخارہ ہے کہ کون کون کی سے بیا الفضل میں اختلاف ہے کہ کون کون کی بی اجناس اس تھم کے تحت آئیں گی ؟ا ایسے فقہاء نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان چھ چیز ول میں کوئی چیز مشترک ہے کہ جسے تھم کادارو مداریا علیت قرار دیا جائے؟

<sup>(</sup>۱) على المتقى (علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهانفورى)، كنز العمال عدد (٤٦٦٩) بحواله الترمذي

امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ وہ مشترک چیز ہر کیل "اور پروزن "ہے، یعنی یہ چیزیں برتن سے ناپ کریا تول کر فروخت کی جاتی ہیں،لہذاہر وہ چیز جو کیلی یاوزنی ہواس کے ہم جنس تباد لے میں کمی بیشی یاادھار ر بواہو گا۔

الم شافعی نے قدر مشترک ، طعم و شمنیت "کو سمجھا، لینی یہ چیزیں یاخور دنی ہیں یاان میں زر بنے کی فطری صلاحیت پائی جاتی ہے، لہذاہر اس چیز کا یہی تھم ہو گاجو کھانے کے لاکق ہویازر (Money) بن سکے۔

امام مالک نے بی غذائیت اور قابل ذخیر ہاندوزی" ہونے کو قدر مشترک سمجھا،لہذایہ کہا کہ جو چیز بھی پیغذا" کے کام آتی ہویااسے پر ذخیرہ "کرکے رکھا جاسکے ،وہ اموال ربویہ میں داخل ہوگی۔

المام احدّے اس معالمے میں تین اقوال مروی ہیں:

(الف)، ایک تول امام ابو حنیفه کے موافق ہے۔

(ب) ، دوسر اقول امام شافعی کے مطابق ہے۔

(ج)، تیسرا قول بیہ ہے کہ سونے جاندی کے علاوہ دوسری چیزوں میں سے صرف وہ اشیاء اموال ربوبہ میں شامل ہوں گی جن میں افول کر بیچا جانا) کی صفت بیک ہوں گی جن میں طعم" (خور دنی ہونا) اور پر کیل" (برتن سے ناپ کر بیچا جانا) یا پروزن" (تول کر بیچا جانا) کی صفت بیک و قت یا کی جاتی ہو<sup>(۱)</sup>۔

رباالفضل کی حرمت در حقیقت ایک اندادی نوعیت کا تحکم ہے، اہل عرب میں چونکہ اشیاء کے ہم جنس باد لے کا دستور تھا اور اس میں کی بیشی رائے تھی، اور خطرہ تھا کہ یہ چیز رباالنسید کے ار تکاب کا پیش خیمہ بنے گی، اسلنے آ تخضرت میں ایک تعلقہ نے اس کے بیان کے ساتھ آپ تالیہ کے یہ الفاظ بھی علیہ نے اس سے منع فرمایا، چنانچہ بعض روایات میں حرمت پر ربا الفضل "کے بیان کے ساتھ آپ تالیہ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں: یہ ان احاف علیکم الربا (۲)، ایعنی مجھے تم پر ربا کا خوف ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ربا الفضل کی حرمت منقول ہیں: یہ ان احاف علیکم الربا (۲)، ایعنی مجھے تم پر ربا کا خوف ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ربا الفضل کی حرمت

<sup>(</sup>۱) و کھے: ابن قدامه، (موفق الدین ۳۳۱ه و شمس الدین ابن قدامه المقدسی ۱۸۲۰ه )، المغنی مع الشرح الکبیر، مصر، (٤:٤)۔

<sup>(</sup>٢) ويكيئ: على المتقى (علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهانفورى)، كنز العمال، دكن، ١٣١٦ه (٣٣١:٢)\_

ور حقیقت رباالنسدیر ہی کے مکمل سد باب کے پیش نظر کی گئی تھی (۱)۔

لیکن بعض صحابہ کرام گور باالفصل والی صدیث نہیں پہونچی تھی اسلئے وہ اے حرام نہیں سبحتے تھے،ان میں حضرت عبد الله بن عباس زیادہ مشہور ہیں، ان کا استدلال حضرت اسامہ بن زید کی اس روایت سے تھا کہ: لا رہا الا فی النسینه (۲)، (یعنی رباصرف ادھار میں ہوتا ہے) لیکن مسدرک حاکم میں ہے کہ جب حضرت ابوسعید خدری نے انہیں ربا الفضل والی حدیث سنائی توانہوں نے تو یہ واستغفار کر کے اپنے مسلک ہے رجوع کرنیا (۲)۔

رہی , ہلا رہا إلا فی النسيفة، والی حدیث تواس کے بارے میں اکثر فقہاء کا کہناہہ ہے کہ بیہ برابر سرابر تیج صرف کے بارے میں برابر سرابر بیچا جارہا ہو تواس کے بارے میں آپ علی ہو ارشاد فرمایا ہے کہ بیہ معاملہ صرف اس وقت رہا میں داخل ہوگا جب اس میں ادھار شامل ہو، اور بعض آپ علیہ نے یہ ادشاد فرمایا ہے کہ یہ معاملہ صرف اس وقت رہا میں داخل ہوگا جب اس میں ادھار شامل ہو، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں رہا ہے مراد وہ رہا ہے جس پر قرآن پاک نے شدید وعید ذکر کی ہے (می) موال معنوات کے نزدیک رہا النسید کی حرمت شدید ترہے، اور قرآن کریم کی سخت وعیدیں اس پر عاکد ہوتی ہیں رہا الفصل پر میں۔

<sup>(</sup>۱) الاظ فراكم ابن القيم ، (محمد بن ابي بكر الجوزيه ٧٥١ع إعلام الموقعيين )، دمشق (١٠٠٠٢)-(٢) وكم ن بخاري، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) الصحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح ، دهلي ١٣٥٧ه

<sup>(</sup>٣) و كيك: العسقلاني، ( احمد بن على ١٥٢١م) فتح البارى مصر ، المطبعة البهيه المصريه ١٣٤٨م، (٣٠٣٤)-

# ر باالفضل کے متعلق منتخب احادیث

یکھے یہ بات گذر پکل ہے کہ ربواالفصنل اس زیادتی کو کہتے ہیں جوا یک ہی جنس کی دوچیز ول کے دست بدست لین دین میں ہو، رسول اللہ علیا ہے ، اور انسان میں وہ ذہنیت دین میں ہو، رسول اللہ علیا ہے ، اور انسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے، جبکا تمرہ سود خواری ہے، چنانچہ حضور علیا ہے نے خود ہی اس مصلحت کو اس حدیث میں بیان فرمایا ہے جے حضرت ابوسعید خدری نے ان الفاظ ہے نقل کیا ہے :

, لا تبیعوا الدرهم بدرهمین فإنی أحاف علیكم الرما" (والرما هو الربا) (۱)

یعنی ایک در ہم كودودر ہموں كے عوض نہ فروخت كرو، كيونكہ جھے خوف ہے كہ

كہيں تم سود خوارى بين نہ بتلا ہو جاؤ۔

ر باک اس فتم کے بارے میں احکام بیان کرتے ہوئے آ تخضرت علی فی نے ارشاد فرمایا:

, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعيروالتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعيروالتمر بالتحد والملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء "(٢)

سوناسونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے اور گندم گندم کے بدلے، اور انکالین دین برابر برابر وست نمک نمک کے بدلے میں، اگر لیا اور دیا جائے تو ان کالین دین برابر برابر وست بدست ہونا چاہیے، اس میں کی بیشی (یاادھار) ربوا کے تھم میں ہے، جس کے گناہ میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الماعظم فرماكين: على المتقى ( علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهانفورى) كنز العمال، دكن ١٣١٢ه (٢٣١:٢)-

<sup>(</sup>٢) مسلم، (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) صحيح مسلم، رقم الحديث:(٢٩٧١)، المساقاق

# رباالفضل کے بارے میں ایک اور حدیث جو بخاری کے سواتمام صحاح میں آئی ہے، اسمیں حضور علیہ نے ارشاد فرمایا:

والملح بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعيرو التمر بالتمر والنمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد، فإدا اختلفت هذه الأحناس فبيعوا كيف شتم إذا كان يدا بيد "(١)

سونے کا مبادلہ سونے ہے، چاندی کا مبادلہ چاندی ہے، گیہوں کا مبادلہ گیہوں سے، جوکا مبادلہ تحک ہے، اس سے، جوکا مبادلہ جو سے، کھجور کا مبادلہ کھجور ہے، نمک کا مبادلہ نمک ہے، اس طرح ہونا چاہے کہ برابر برابر اور دست بدست ہو، البتہ آگر ہے جنسیں مختلف ہوں توجس طرح چاہو فرد خت کرو، بشر طیکہ لین دین دست بدست ہو۔

### اور ابوداؤد كى روايت يس ب:

رولاباس ببیع الذهب بالفضة اکثرهما یدا بید، و اما نسینة فلا، و لا باس ببیع البر بالشعیر و الشعیر اکثرهما یدا بید و اما النسینه فلا"
اور کوئی حرج نبیس اگر سونے کو چاندی کے عوض بچا جائے اور چاندی زیادہ ہو، بشر طیکہ لین دین وست بدست ہو، رہا قرض تو وہ جائز نبیس ہے، اور کوئی حرج نبیس اگر گیہوں کا مبادلہ جوسے ہواور بجوزیادہ ہوں، بشر طیکہ مبادلہ وست بدست ہو جو جائے، رہا قرض تو وہ جائز نبیس ہے۔

ان احادیث سے جو تمام کتب حدیث میں مختلف عنوانات سے منفول ہیں ایک نی قشم کار با کے تھم میں واخل ہونا

<sup>(</sup>۱) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) الصحيح البخارى المسمى بالحامع الصحيح، رقم الحديث: (۲۹۷۰)، المساقاق

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد، (سليمان بن الأشعث بن اسحاق السحستاني) سنن أبي داؤد، رقم الحديث: (٢٩،٧)، البيوعـ

معلوم ہوا کہ چھ چیزیں جن کاذکراس حدیث میں کیا گیاہے،اگر ان چیز ول کا باہمی تباد لہ اور نیج کی جائے تواسمیس کی بیشی کرنا بھی ر بواہے،اور اور ان بھی ر باہر لیادیا جائے، چو نکہ ر باکا مشہور مفہوم قرض دیکراسپر نفع لینا تھا (جے ر باک تشم اول میں ذکر کیا گیا) وہ سب صحابہ کرائے نے پہلے ہی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، گرر باکی میہ ہو حدیث میں بیان کی گئی حضور علی حظی بیان سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھی۔

حضرت عبدالله بن عبال جیسے امام اور فقیہ صحابی کو بھی شروع میں جب تک حضرت ابوسعید خدری کی اس روایت کا علم نہ تھاجو اوپر نقل کی گئی ہے، تورہا کی اس فتم کے حرام ہونے کے قائل نہ تھے، (کمارواہ مسلم) پھر جب حضرت ابو سعید نے یہ روایت حضرت ابن عباس کو سائی تو انہوں نے اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کیا اور اپنی غلطی پر استغفار فرمایا (۱)۔

, وعن ابى سعيدٌ قال، حاء بلال الى النبى غَطَيْتُ بتمر برنى، فقال له النبى غَطِيّة بتمر برنى، فقال له النبى غَطِيّة من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديئ فبعت منه صاعين بصاع، فقال: اوّه، عين الربا، عين الربا لا نفعل ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به "(۲)

ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بلال حضور اقدس علی کی ایک دفعہ حضرت بلال حضور اقدس علی کی خدمت میں برنی محجوری لے کر آئے (جو محجوری ایک بہترین قتم ہوتی تھی)، ایک میں برنی محجوریں لے کر آئے (جو محجوری ایک بہترین قتم ہوتی تھی)، آپ علی کے نے پوچھا یہ کہاں سے لائے انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس گھٹیا

<sup>(</sup>۱) وكيمجة: الشوكاني، (محمد بن على <u>٩١٢٥٥)، نيل الاوطار، مصر، مكتبة مصطفى الباب الحلبي ١٣٤٧هـ</u> بروايت حاكم، بحواله مسئله سود ١٨..

العسقلاتي، (احمد بن على ١٣٤٨ع)، فتح الباري مصر المطبعة البهيه المصريه ١٣٤٨ه، فتح الباري، مصر ١٣٤٨ه (٣:٤)\_

 <sup>(</sup>۲) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) الصحيح البخارى المسمى بالحامع الصحيح رقم الحديث:
 (۲۱٤٥)، الوكالة\_

مسلم، (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٩٨٥)، المساقاة.

قتم کی تھجور تھی، میں نے وہ دو صاع دے کریہ ایک صاع خریدی، فرمایا: ہائیں! قطعی سود، قطعی سود، ایسا ہر گزید کیا کرو، جب تہہیں اچھی تھجوریں خریدنی ہوں تو اپنی تھجوریں در ہم یا کسی اور چیز کے عوض بچ دو، پھر اس قیمت سے اچھی تھجوریں خریدلو۔

,,عن أبى سعيد وأبى هريرة أن رسول الله عَلَظُ استعمل رجلا على خيبر فحاء ه بتمر جنيب فقال: أكلُّ تمر حيبر هكذا؟ قال: لا والله يارسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الحمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم حنيبًا\_ وقال في الميزان مثل ذلك،،(١) حضرت ابوسعید خدری اور ابو هریر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک مخض کو خیبر کا تخصیل دار مقرر کر کے بھیجا، وہ دہاں ہے (مالگزاری میں)عمدہ قتم کی تھجوریں لے کر آیا، آنخضرت علیہ نے یو چھا: کیا خیبر کی ساری تھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یار سول اللہ، ہم جو ملی جلی تھجوریں وصول کرتے ہیں انہیں مجھی دو صاع کے بدلے ایک صاع کے حساب سے اور مجھی تین صاع کے بدلے دو صاغ کے حساب ہے ان اچھی تھجوروں سے بدل لیا کرتے ہیں، یہ س كرآب علي في في فرمايا: ايمانه كرو، يهلي ان مخلوط تحجورول كو در بمول ك عوض فروخت کرو، پھراچھی قتم کی تھجوریں در ہموں کے عوض خرید لو، یہی بات آب ملاق کے حاب ہے میاد لہ کرنے کی صورت میں بھی ارشاد فرمائی۔

<sup>(</sup>۱) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) الصحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح رقم الحديث: (۲۱۳۸)\_

مسلم، (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) صحيح مسلم، رقم الحديث: (٢٩٨٤)\_

ند کورہ بالادونوں احادیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہی جنس کی چیزوں کے باہمی تبادلہ کے وقت کی بیشی جائز نہیں ہے، چاہے ان میں سے ایک چیز اعلی اور دوسری ادنی نوعیت کی ہو، اور اسمیں اعلی اور گھٹیا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، خواودونوں کی قیمتوں میں تفاوت ہوان کو تبادلہ کے وقت وزن میں برابر سر ابر ہونا چاہیے۔

ان دواحادیث سے ایک بات اور یہ بھی ٹابت ہوتی ہے کہ اگر سود کے خاتمہ کیلئے کوئی جائز حیلہ تجویز کیا جائے، جس سے معاملہ سود کے بجائے ایک جائز معاملہ بن جائے، تویہ نہ صرف جائز ہے بلکہ شارع اور فقیہ کا یہ بھی کام ہے کہ ایسے مواقع پران کیلئے حل تجویز کرے۔

# رباالفضل کے احکام

ند کورہ بالااحادیث کے الفاظ اور معانی پر اور اس بارے میں بقیہ احادیث اور فقہ حنفی کی کتابوں میں ذکر کر دومسائل پر غور کرنے سے رباالفصل کے حسب ذیل اصول اور احکام حاصل ہوتے ہیں :

ا:۔ یہ ظاہرہ کہ ایک ہی جنس کی دو چیز ول کو بدلنے کی ضرورت ای وقت پیش آتی ہے جب کہ اتحاد جنس کے باوجود انکی صفات اور نوعیت میں فرق ہو، مثلاً چاول اور گیہوں کی ایک قتم اور دوسر ی قتم، اعلی سونا اور گھٹیا سونا، عمدہ چاندی اور ادنی درجہ کی چاندی، معدنی نمک اور سمندری نمک وغیرہ، ان مختلف اقسام کی ہم جنس چیز ول کو باہم فرو خت کرنا (جنے آجکل بارٹر کہا جاتا ہے) اگر چہ بازار کی قبت ملحوظ رکھ کر ہی ہو کی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیو نکہ ان میں کی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیو نکہ ان میں کی بیشی کے ساتھ مبادلہ کرنے ہے اس ذہنیت کے پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو باللا نرسود خواری اور نا جائز نفع اندوزی تک جائیہ و چی ہے، اسلئے شریعت نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلہ کے وقت لازمنا حسب ذیل دو شکلوں میں سے ہی کوئی شکل افتیار کرنی ہوگی، ایک ہے کہ ان کے در میان قدرہ قیت کا جو تھوڑا سافرق ہوا ہے نظر انداز کر کے برابر سرابر مبادلہ کر لیا جائے، دوسر سے ہے کہ چیز کا چیز سے براہ راست مبادلہ کرنے کے بجائے ایک مختص اپنی چیز روپے کے عوض بازار کی قیت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی قبت سے فروخت کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی خبر سے دوست کردے، اور دوسر سے شخص سے اسکی چیز روپے کے عوض بازار کی خبر سے دوست کردے، اور دوسر سے خبر کی سے دوسر سے د

۲:۔ ہم جنس اشیاء کے در میان مبادلہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک محض کے پاس ایک چیز خام شکل میں ہو، اور دونوں آپس میں ان کا مبادلہ کرنا چاہیں، اس صورت میں ہو، اور دونوں آپس میں ان کا مبادلہ کرنا چاہیں، اس صورت میں دیکھا جائےگا کہ آیا صنعت نے اس شے کی ماہیت بالکل ہی تبدیل کردی ہے یااس کے اندر صنعت کے تقرف کے باوجود ابتدائی خام صورت کی بیش کے ساتھ مبادلہ ہو سکتا ہے ابتدائی خام صورت کی بیش کے ساتھ مبادلہ ہو سکتا ہے کہ یا تو سری صورت میں تو کی بیش کے ساتھ مبادلہ ہو سکتا ہے کہ یاتو سرے سے مبادلہ ہی نہ ہویا آگر ہو تو برابری کے ساتھ ہو تا کہ زیادہ

سنانی کے مرض کو غذانہ مل سکے، مثال کے طور پر ایک تو وہ عظیم الثان تغیرات ہیں جور وئی سے کپڑااور لوہ سے انجن بنائے جانے بنے کی صورت ہیں رونماہوتے ہیں، اور دوسرے وہ خفیف تغیرات ہیں جوسونے سے ایک چوڑی یا ایک کنگن بنائے جانے کی صورت میں ہوتے ہیں، ان میں سے کہل صورت میں تو کوئی مضائقہ نہیں، اگر ہم زیادہ مقدار میں روئی دے کر کم مقدار میں کپڑااور بہت سے وزن کا خام لوہادے کر تھوڑے سے وزن کا ایک انجن خرید لیں، لیکن دوسر می صورت میں یا تو سونے کے کنگن کا مبادلہ ہم وزن سونے ہی سے کرنا ہوگا، یا پھر سونے کو بازار میں فروخت کر سے اسکی قیت کے کنگن خرید نے پڑیں عمر۔

۳۰: ۔ جب مخلف اجناس کی چیز وں کا باہم مبادلہ کیا جائے تو اسمیں کی بیٹی تو جائز ہے ، البت ادھار جائز نہیں ہے ،
مثل اگر ایک کلوگندم کو دو کلو تھجور وں کے ساتھ فرو خت کریں ، یا ایک تولہ سونے کا چار تولہ چاندی سے تبادلہ کریں ، تو
ہے صورت جائز ہے ، مگر شرط ہے ہے کہ معاملہ دست بدست ہو ، اس شرط کی وجہ ہے کہ دست بدست جو لین دین ہوگاوہ
تو لا محالہ بازار کے نرخوں ہی پر ہوگا ، مثلاً جو شخص چاندی دے کر سونا لے گاوہ نفتہ سودے کی صورت میں سونے کے
بالقابل اتن ہی چاندی دے گا، جتنی اسے بازار کے بھاؤ کے لحاظ سے دینی چاہیے ، لیکن قرض کی صورت میں کی بیشی کا
معاملہ اس اندیشہ سے خالی نہیں ہو سکنا کہ اس کے اندر سود کا غبار شامل ہو جائے۔

مثال کے طور پر جو مخص آج ۸۰ تولہ چاندی دے کر سے طے کرتا ہے کہ ایک مہینہ بعد وہ ۸۰ تولہ چاندی کے بجائے ۲ تولہ سونا لے گا، اس کے پاس در حقیقت سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ بعد چالیس تولہ چاندی ایک تولہ سونا نے گا، اس کے پاس در حقیقت سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ بعد چالیس تولہ چاندی ایک تولیک تولیک تولیک تولیک تولیک ہوئے کے برابر ہوگی، لہذا اس نے چاندی اور سونے کے در میان مباد لے گاس نبست کا جو پیشکی تعین کر لیا ہے یہ بہر حال ایک طرح کی سود خوار انداور قمار بازار اند ذہنیت کا نتیجہ ہے، اور قرض لینے والے نے ہمی جب اے ۳۵ سراہو، ای قبول کیا تواس نے بھی گویاجو اکھیلا کہ شاید ایک مہینہ بعد سونے اور چاندی کی باہمی نبست ۲۰ سرا کے بجائے ۳۵ سراہو، ای بناء پر شادع نے بیا قودہ صرف نقذ ہی ہو سکتا ہے۔ بناء پر شادع نے بیا قودہ صرف نقذ ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ معاملہ کرتے وقت خرید و فروخت کی عمومی شر الط ذہن میں رکھنی ضرور کی ہیں چنانچہ تباد لہ کرتے وقت دونوں اشیاء کا متعین ہونا نقذ ہونے کے علادہ تھی ضرور کی ہے، البتہ تعین کا طریقہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو جب

باہم خرید ااور بیچا جائے توای محبلس عقد میں دونوں پر قبضہ کرلیا جائے، کیونکہ یہ دونوں مثن حقیقی (پیدائشی مثمن) ہیں، اور یہ اسوقت تک متعین نہیں ہوتے جب تک ان پر قبضہ نہ کرلیا جائے، لہذا سونے اور جاندی کو باہم فروخت کرنے پرای محبلس عقد میں قبضہ ضروری ہے، لیکن سونے اور جاندی کے علاوہ چیزوں کو جب باہم خرید ااور بیچا جائے تو دونوں طرف کی چیزوں پرای محبلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ اسے کسی بھی دوسرے طریقہ سے متعین کیا جاسکتا ہے، تاہم اس صورت میں معالمہ نقذ ہی رہیگا اوھار نہیں ہوگا۔

مثال کے طور پرزید نے بکر کوایک کلوگندم دو کلونمک کے بدلہ نقذ فروخت کیا، اور زیداور بکرنے اپنی اپنی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے متعین کرویالیکن ان دونوں نے یاان میں سے کسی ایک نے دوسرے کواپنی چیز حوالہ نہیں کی، اور اس سے یہ کہ میں تھوڑی دیر بعد دیدوں گا، تو یہ معالمہ جائز ہوگا، کیونکہ اسمیس دونوں شرائط پائی گئی ہیں، لیعنی معالمہ نقذ بھی ہے اور متعین بھی، البتہ اگر زید نے بکر کوابک تولہ سونا چاہیں تو لے چاندی کے بدلہ فروخت کیا تو یہ ضروری ہے کہ نیداور بکر اپنی اپنی خریدی ہوئی چیزوں پر اس جنس خوشہ کرلیں، کیونکہ اگر دونوں اس مجلس میں دونوں عوض پر قبضہ نیداور بکر اپنی اپنی خریدی ہوئی چیزوں پر اس مجلس میں قبضہ کرلیں، کیونکہ اگر دونوں اس مجلس میں دونوں عوض پر قبضہ نہیں کریٹھ تو دونوں عوض متعین نہیں ہوں گا اسلئے کہ سونے اور چاندی ان اشیاء میں سے ہیں جو بغیر قبضہ کے متعین نہیں ہوتے، اور بغیر متعین کے عقد صبح نہیں ہو تا،۔ خلاصہ یہ کہ احناف کا نہ ہب بیہ کہ جن چیزوں میں وزن اور بیانہ سے ، اور افرانہ بیا ہا تا ہے، اگر انہیں ہم جنس طریقے سے فرو خت کیا جائے تو کی بیشی بھی نا جائز اور ادھار بھی نا جائز ہر بیانہ کی خیز دوسری جنس سے فرو خت کی جیشی جائز ہے البتہ ادھار ناجائز۔

بیانہ سے حساب کیا جاتا ہے، اگر انہیں ہم جنس طریقے سے فرو خت کیا جائے تو کی بیشی بھی نا جائز اور ادھار بھی نا جائز اور ادھار بھی نا جائز ہوں میں حضرت عرضا الرشاد:

رباالفضل ہی وہ قتم تھی جسکی تفییلات کے تغین میں حضرت فار دق اعظم کو اشکال پیش آیا، کیونکہ حدیث میں صرف چھ چیزوں کا نام لیکر ان میں کی بیشی اور ادھار کو ربا کے تھم میں قرار دیا گیاد، مگر الفاظ حدیث میں اسکی صراحت نہیں ہے کہ یہ تھم صرف انہیں چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی ضابطہ کے تحت اور چیزیں بھی اسمیں داخل ہیں، اور چونکہ آیات رباحضور اکرم علیا کے آخرِ عمر میں نازل ہو تیں، اس کے متعلق حدیث ندکور کی مزید تشریخ کو آپ علیا کے اور چونکہ آیات رباحضور اکرم علیا کے گئی آخرِ عمر میں نازل ہو تیں، اس کے متعلق حدیث ندکور کی مزید تشریخ کو آپ علیا گئی ہم نے آپ سے دریا فت کرنے کا کسی کو موقعہ نہ مل سکا، اسلے حضرت فاروق اعظم نے اس پر اظہار افسوس فرمایا کہ کاش ہم نے آپ

علی پوری تشریخ حاصل کرنی ہوتی، اس کے ساتھ چنداور بھی مسائل جن میں ابہام ہاتی رہا، اور حضور علیہ اسکے ساتھ چنداور بھی مسائل جن میں ابہام ہاتی رہا، اور حضور علیہ اسکے ساتھ یہ ان کی تشریخ معلوم کرنے کا اتفاق نہ ہوا(۱)، ان پر بھی اس سلسلہ میں افسوس کا اظہار فرمایا، حضرت فاروق اعظم کے الفاظ یہ ہیں:

,,ثلاث وددت أن رسول الله مَنْ عهد إلينا فيهن عهدًا، الحَدُّ والكلالة وأبواب من أبواب الربا"(٢)

"تمن مسائل ایسے ہیں کہ مجھے یہ تمنارہ کی کہ کاش رسول اللہ علیہ ان میں ہم سے مزید تشریحات بیان فرمادیے، دومسئلے تو میراث کے ہیں، (یعنی دادااور کلالہ کی میراث) اور تیسر اسئلہ رہا کے بعض ابواب دا قسام کی تشریح۔

حضرت فاروق اعظم کے اس ارشادیں ابواب رہائے یہی تشریحات مرادیں کہ یہ تھم ان چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا یہ چیزیں بطور مثال بیان فرمائی ہیں،اور دوسری کچھ اشیاء بھی اس تھم میں داخل ہیں،اوراگر دوسری اجناس بھی داخل ہیں توان کا ضابطہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے اُئمہ مجہدین امام ابو حنیفہ،امام شافعی،امام مالک، امام احد بن حنبل رحم ماللہ نے اپنا اجتماد سے ان چیزوں کا ایک ضابطہ بتایا،اور دوسری اشیاء کو بھی اس ضابطہ کے تفصیل توکت فقہ میں نہ کورہے جسکا خلاصہ پیچھے صفحات میں گذر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۱) و پیچنے: قال عمر بن الخطاب : , إن آیة الربا من آخر ما نزل من القرآن وأن النبی مُنظِی قبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة،، بحواله سود (مودودی، ابوالاعلی بن سيداحد حسن مودودی ۱۹۹۱ه)، لابور، مكتبه جماعت اسلای، اشاعت يازد بم ـ

<sup>(</sup>٢) ويكھے: ابن كثير، (عماد الدين ابن كئير ٢٥٦١ه ) التفسير لابن كثير، مصر (٢٣١:١)\_

# تجارتی اور صرفی سود

ستر ہویں صدی عیسوی میں نظام بینکاری وجود میں آنے کے بعد سود کی دو نئی اصطلاحات بھی انجریں ان دو اصطلاحات کی تعریف میر کی محق ہے:

ا:۔ تجارتی سود(Commercial Intrest): کسی نفع آور پیداداری(Productive) مقاصد کیلئے حاصل کردہ قرضہ پرجوسود لیاجائے وہ تجارتی سود کہلا تاہے۔

۲:۔ مہاجی یا صرفی سود (Usuary): قرض اگر ذاتی ضرورت اور صرفی مقاصد کے لیا حمیا ہو تو اسپر اضافہ مہاجی یا صرفی سود کہلا تاہے۔

### دونول اصطلاحات كايس منظر:

بینکاریکاموجودہ نظام جس نے سود کواخلاتی اور قانونی سند جواز فراہم کی، عصر حاضر کے سر مایہ وارانہ نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جب مسلم ممالک سیاسی طور سے مغرب کے زیر تنگیں اور معاشی میدان میں ایکے وست مگر ہو گئے تو انیسویں صدی کے بعض مغرب زدہ مسلمانوں نے ایک طرف تو مغرب کی ان روز افزوں تر قیات کو دیکھاجو صنعت اور تجارت کے میدان میں انہیں حاصل ہو رہی تھیں اور دوسری طرف ان کی نگاہ اپنی ہم ند ہب توم کی معاشی پستی اور اقتصادی نوں حالی پر بھی پڑی، ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی احساس ہوا کہ صنعت و تجارت کے میدان میں بینک ایسے ناگزیر اورات کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی اہمیت صرف توی ہی نہیں بین الا توای ہے اس چیز نے انہیں یہ کہنے پر آمادہ کیا کہ حرام صرف مہاجنی یاصر فی سود ہے نہ کہ تجارتی سود کو حرام سجھنے سے اس صنعت و تجارت

کی راہ میں نا قابلی عبور دشواریاں حاکل ہو جائیں گی، تکر یہ پریشان کن مسئلہ کہ قر آن وسنت نے ربااور ربا پر بہنی سارے معاملات کو بالنصر تح حرام کیا ہے، اسطرح حل کیا گیا کہ ربا کے لفظ کا ترجمہ بیو ڈری "کر دیا گیا، اور اسے انٹر سٹ کے لفظ کے مغربی تصور سے مختلف بتایا گیا، اسطرح یہ سمجھا گیا کہ قر آن کا رباجو حرام قرار دیا گیا تھا وہ یو ڈری تھا، انٹر سٹ کی حرمت سے اسے کوئی سر وکارنہ تھا۔

ہندوستان میں اس طرز فکر کی ابتداء سر سیداحمد خان مرحوم ہے ہوئی (۱)،اور اکلی پیروی ان کے کمتب خیال کے لوگوں نے کی، مثلاً نذیر احمد (۲)، سید طفیل احمد منگلوری (۳)،اور اقبال سہیل (۳) وغیرہ، بعض مصری علاء مثلاً شخ محمد عبدہ (۵)، توفیق آفندی (۱)، شخ اساعیل خلیل (۱) اور ترکی کے تجد دیسند حضرات نے بھی اس طرح کے خیالات ظاہر کے (۸)۔

تنجارتی سود کو جائز قرار دینے والے حضرات فقہی زاویہ ء نگاہ ہے جود لا کل پیش کرتے ہیں ایکے دوگر وہ ہو مھے ہیں : بعض تو وہ ہیں جو اپنے استد لال کی بنیاد اس بات پر رکھتے ہیں کہ تنجارتی سود عہدِ رسالت میں رائج تھایا نہیں ؟ ان کا

<sup>(</sup>۱) ویکھتے: سر سید احمد خان ، (سید احمد بن میر تقی ۱۸۹۸ء)، سلسله تصانی باحمدید، تفسیر القرآن، (۳۱۳۲۹۸۳۳) تغییر آیت ربا، سور و بقرة آیت : (۲۷۲) بحواله تجارتی سود مصنفه فضل الرحمٰن، علیگڑھ بو نیور شی۔

<sup>(</sup>٢) ويكيئ: وي نذير احمر المحقوق والفرانض (١٨:٢ ٣١٨ تا ٣٣٣) بحواله تجارتي سود مصنفه فضل الرحمن عليكزه يونيورسي\_

<sup>(</sup>س) دیکھتے: منگلوری، مسئلہ سوداور مسلمانوں کامستقبل، بحوالہ تجارتی سود۔

<sup>(</sup>م) و يم المين المبيل، حقيقة الربا بحواله تجارتي سود\_

<sup>(</sup>a) ويكيئ: رشيدر ضاء تفسير المنار (١١٦:٣) بحواله بالا

<sup>(</sup>١) ويكفيح: منگلوري، مسرّا. سوداور مسلمانول كالمستنقبل (٢١ تا٢٢) بحواله بالا

<sup>(</sup>۷) بحوال الا

<sup>(</sup>٨) ديکھئے: مضامین سود (٨٩) شائع کر دہ منگادری، بحوالہ تبجارتی سود فضل الرحمٰن علیکڑھ یو نیور شی۔

کہنا ہے ہے کہ قر آن کریم میں حرام سود کے لئے "الربا" کالفظ استعال کیا گیا ہے، جس سے مراد سود کی وہ مخصوص شکل ہے جو آنحضرت علیقے کے زمانہ میں یا آپ علیقے سے پہلے عہد جاہلیت میں رائح تھی، ظاہر ہے کہ قر آن کریم کے بلا واسطہ مخاطب اہلی عرب ہیں، ان کے سامنے جب "الربا"کاذکر کیا جائے گا تو مر ادوہی ربواہو گاجوائی نگاہ میں جانا پہچانا اور معروف ہو، جو، جب ہم اس زمانے میں سودکی مروجہ صور توں میں جبتو کرتے ہیں تو ہمیں کہیں تجارتی سودکی شکل نہیں دکھائی دی، تجارتی سودائل یورپ کی ایجاد ہے اور صنعتی انقلاب کے بعد جب صنعت و تجارت کو فروغ نصیب ہوا ہے اس وقت تجارتی سودکی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے سودکی حرمہ موتی ہے ان سے تجارتی سودکی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے تجارتی سودکی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے تجارتی سودکی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے تجارتی سودکی حرام ہونے پر استدلال صبح نہیں۔

## ہم پہلے اس گروہ کے اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں:

ہماری نگاہ میں ان حضرات کا یہ استدلال بہت سطحی ہے،اسلئے کہ ان حضرات نے اپنی اس دلیل کی اس عمارت کو دوبی ستونوں پر کھڑا کیا ہے،ایک توبیہ کہ "الربا" سے مراد "ربا" کی وہی شکل وصورت ہے جو زمانۂ رسالت میں رائج تھی، اور دوسرے بید کہ تجارتی سوداس زمانے میں رائج نہ تھا، لیکن اگر دلائل کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ بالکل بے وزن ہیں۔

اول توبہ بات ہی ہے وزن ہے کہ "الربا" کی جو شکل عہد جاہلیت میں رائے نہ ہو وہ حرام نہیں ہے ،اسلئے کہ اسلام کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیتا ہے تواسکی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے ،اس پر احکام کا دار مدار ہوتا ہے ، شکل وصور ت کے بد لنے سے احکام میں کوئی فرق نہیں آتا، قر آن نے شر اب کو حرام قرار دیا ہے ، زمانۂ نبوت میں وہ جس شکل وصور ت کے ساتھ معروف تھی اور اس کے بنانے کے جو طریقے رائج تھے وہ سب بدل گئے ، مگر چو نکہ حقیقت نہیں بدلی اسلئے تکم بھی نہیں بدل اسلئے تکم بھی نہیں بدل اس جو نکہ حقیقت نہیں بدلی اسلئے تکم بھی نہیں بدلا، وہ بدستور حرام رہی، قر آن کر یم نے خزیر کا گوشت حرام قرار دیا، چاہے جدید دور میں اسے کتنی ہی اعلی غذا دیکر فار موں میں پالا جائے ،وہ پھر بھی حرام ہی رہیگا، الفضاء (بدکاری) کی صور تیں اس زمانے میں کچھ اور تھیں آج کچھ اور تیں موداور قمار کا اور ہیں،ان میں زمین آسان کا تفاوت ہے ، مگر بدکاری بدکاری ہی ہے ،اور قر آن کے وہی احکام اسپر نافذ ہیں، سوداور قمار کا بھی یہی حال ہے ،اس زمانے میں اسکی جو شکل وصور ت رائج تھی آج اس ہے بہت مختلف صور تیں رائج ہیں، مگر جس

طرح شراب خزیراور بدکاری حرام ہے اس طرح سود و قمار بھی حرام ہے۔

پھراس دلیل کادوسر امقدمہ بھی درست نہیں کہ تجارتی سود عہد جاہلیت میں رائج نہ تھا، یہ کہناور اصل تاریخ اور ناوا تفیت پر مبنی ہے، جاہلیت عرب اور پھر اسلامی دور کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد سے بات بالکل آشکار ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں سود کالین دین صرف احتیاجی اور صرفی قرضوں پر نہیں تھا، بلکہ تجارتی اغراض اور نفع بخش مقاصد کے لئے بھی قرض لئے اور دیے جاتے ہے، چنانچہ ذیل میں اس تشم کی چند مثالیس ذکر کی جاتی ہیں:۔

١- ,, كانت بنو عمرو بن عامر يأخذون الربا من بنى المغيرة، وكانت بنو
 المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير"(١)

جاہلیت کے زمانے میں بنو عمر و بن عامر ، بنو مغیر ہ سے سود کیتے تھے اور بنو مغیر ہ انہیں سود دیتے تنے ، چنانچہ جب اسلام آیا توان پر ایک بھاری مال واجب تھا۔

اس روایت میں عرب کے دو قبیلوں کے در میان سودی لین دین کاذکر کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ان قبیلوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں جیسی تھی، ایک قبیلے کے افراد اپنامال ایک جگہ جمع کر کے اجتاعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، پھریہ قبیلے ایچھے خاصے مالدار بھی تھے اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیچئے کہ کیاد ومال دار قبیلوں کے در میان سود کا مسلسل کاروبار کسی ہنگامی ضرورت کے لئے ہو سکتا ہے؟ یقینا یہ لین دین تجارتی بنیادوں پر تھا۔

اس کے علاوہ ہم طاکف کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں جو قبیلہ ثقیف کا مسکن تھا، طاکف مکتے سے میکھتر میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے، اسکی زمین نہایت زر خیز اور سر سبز وشاداب تھی (۲)، اس کے اردگر دوادیوں سے باہر بھیجی جانے والی تجارتی اشیاء کافی مقدار میں حاصل ہوتی تھیں، جنہیں تجاز جیسے بے آب و گیاہ علاقہ میں کہیں بھی فروخت کیا جاسکتا تھا، طاکف سے ہر آمد کیجانے والی چیز وں میں کشمش، منتی، شراب، گیہوں اور لکڑی ہوتی تھی، طاکف کی مخصوص

<sup>(</sup>۱) وكيكے: عبد الرحمن بن ابى بكر <u>۹۱۱ه</u>، الدر المنثور بحواله ابن جرير، عن ابن جريج( ٣٦٦:١)\_

<sup>(</sup>٢) ديكهي: انهائكلوپيڙيا آف اسلام (ج: ٣)، طائف بحواله تجارتي سود (ص: ٩)\_

صنعت چڑے کی تیار کاور رنگائی تھی (۱) مغربی عرب میں طائف کئے کے بعد دوسرے درجہ کاشہر سمجھاجاتا تھا، قرآن جمید نے طائف کا ذکر کمہ کے ساتھ , القرینین "کے فقرے سے کیا ہے ، جس سے اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ ان وونوں شہروں کے روابط ایک مخصوص ابھیت کے حامل تھے (۲) ، آبادی کا ایک حصہ کیٹر تعداد پر مشتل میہودیوں کا بھی تھا جو یمن اور بیڑ ہے نکال دی خانے کے بعد طائف میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مستقل مقیم ہو گئے تھے (۳) ، طائف کے باشندوں کا بجو زیادہ تر تقیف کے قبیلے سے تھے سب سے بڑاکاروبار ربا (سودی لین دین) تھا (۱۱) ،اور سودی لین دین کے باشندوں کا جو زیادہ تر تقیف کے قبیلے سے تھے سب سے بڑاکاروبار ربا (سودی لین دین) تھا (۱۱) ،اور سودی لین دین کے اس طرح معاثی زندگی کی گہر ائیوں میں پوست ہو جانے کی وجہ سے حضور اکر م علیاتی نے طائف سے صلح کرتے وقت ایک شرط صراحة یہ رکھی تھی کہ سودی لین دین بالکلیہ مو قوف کردیا جائے گا (۵) ،ساتھ ہی ساتھ جو سود دوسر ول کا ان پریا ان کادوسروں پر چڑھ چکا ہے اسے بالکل ترک کردیا جائے گا (۵) ،ساتھ ہی ساتھ جو سود دوسر ول کا ان پریا ان کادوسروں پر چڑھ چکا ہے اسے بالکل ترک کردیا جائے گا (۱۷) ۔

طاکف کاسودی کاروبار کرنے والے صرف اپنے شہر کے لوگوں سے بی سود کالین دین نہ رکھتے تھے بلکہ مکتے والوں کو بھی جو بنیادی طور پر تاجر تھے سود پر روپیہ فراہم کرتے تھے، یہ سود روپیہ اور سامان دونوں صور توں میں وصول کیا جاتا تھا،
بنو مغیرہ جو مکتے کے قریشیوں کی ایک شاخ تھے، ان کے مستقل گا کہ بتھے، سودکی وصولیا بی کا طریقہ یہ بھی تھا کہ عدم ادائیگی کی صورت میں اصل مع سودکود و گانا کر دیا جاتا تھا، اور یہ صورت روپیہ اور سامان دونوں کیلئے اختیار کی جاتی تھی (ے)۔

<sup>(</sup>۱) دیکھتے: انسائیکو پیڈیا آف اسلام (ج:۳)۔ طائف کانام بلدالد باغه بھی تھا،البمدانی،(۱۲۰) بحواله تنجارتی سود:(۹)۔

<sup>(</sup>٢) سورة زخرف آيت: (٣١)، ﴿ لَوُ لاَ نُزِّلَ هَلْمَا الْقُرُآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ ـ

<sup>(</sup>٣) ويكي : البلاذرى: (احمد بن يحيى ٢٧٩ه)، فتوح البلدان، قاهره ١٩٣٢ع، (٦٧) -

<sup>(</sup>٣) حواله بالا ابو حيان الاندلسي، البحر المحيط (٣:٥٠٣)، سود كاروبار من عربول عن زياده تقيف تقد

<sup>(</sup>۵) ويكھے: البلاذرى، (احمد بن يحيى ٢٧٩٪)، فتوح البلدان (٢٧) و اشترط أن لا يربوا۔

<sup>(</sup>٢) ويجيئ: السيوطي، (الإمام حلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ١١٩٥): الدر المنثور (٢٠٦٠١)\_

ابن حریر، (محمد بن حریر الطبری ۲۱۰۰، حامع البیان) للطبری (۲۰:۳) کانت ثقیف قد صالحت النبی مُنطَّةً علی أن مالهم من ربا علی الناس و ما کان للناس علیهم فهو موضوع ـ

<sup>(2)</sup> وكيم :ابن جرير، (محمد بن جرير الطبري ٢١١٠) جامع البيان، (٥٠:٤).

کہ کے باشندوں کے ساتھ طاکف والوں کے معاشی تعلقات اور سودی کاروبار کی اہمیت اور زیر بحث مسئلہ پر ان کے افرات کا حقیقی اندازہ اس وقت صحیح طور پر لگایا جاسکتاہے، جب مکہ کے باشندوں کی تجارتی سرگر میوں اور جدو جبد کو بھی سامنے رکھا جائے، مکہ کی زمین نا قابل زراعت تھی (۱)، وہاں نہ جنگلات تھے اور نہ معد نیات، چنانچہ خام اشیاء کی بڑی کی تھی، صنعت بھی صرف دباغت کی پائی جاتی تھی (۲)، ان وجوہات کی بناء پر اہل مکہ کو تجارت اور کاروبار پر گذار اکر نا پڑتا تھا (۳)، چنانچہ مکہ عرب کاسب سے بڑا اور اہم ترین شہر ہو گیا۔

قریش دو تجارتی سفر کیا کرتے سے، جن کی ابتداء ہاشم نے کی تھی (۳) ، ایک یمن کی طرف جاڑے میں اور دوسرا شام کی طرف کرمی میں (۵) ، قریش کے لئے یہ سفر نہایت سود مند ثابت ہوے، خاص کراس وجہ سے کہ کعبہ کے محافظوں کی حیثیت سے قریش کو بنظر احترام دیکھا جاتا تھا، انہیں مخصوص رعایتی دی جاتی تھیں، اور ان کا تحفظ کیا جاتا تھا، جو اس وقت کے عرب میں نقل وحرکت کیلئے نہایت ضروری تھا(۱)۔ اس طرح تجارتی کار وبار ان کا واحد ذریعہ محاش اور گذر او قات کا ذریعہ بن گیا، تجارتی قافول کی آمد ورفت کے مواقع قریب آجاتے تو اہل مکہ کی دلچیں، ذوق وشوق اور مصروفیت کی انتہانہ ہوتی، عور تیں تک تجارت میں حصہ لیتی تھیں، اور اپنار و پیہ کار وبار میں لگاتی تھیں، وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں تھا اور جس پر حملہ کرنے کا ارادہ مسلمانوں نے کیا تھا اور جو آخر کار جنگ بدر کا باعث بنا، مکہ کا کوئی فرد بشر ایبانہ تھا جس کا کچھ نہ کچھ روپیہ اسمیں نہ لگا ہو (۵)، اہل مکہ کی زندگی میں اس طرح سرمایہ کی اہمیت میں روز افزوں

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، ﴿وَادٍ غَيْرٍ ذِيُ زَرَعٍ ﴾ ـ

<sup>(</sup>۲) **لمائقه قرمائمي: اب**ن جرير، (محمد بن جرير الطبري <u>۴۳۰ه</u>) تاريخ طبري، مطبعة الاستقامه القاهره(۲۰۲) بحواله تحارثي سود، ص: ۱۱ـ

Intro duction to the Quran P:7 (٣) بحواله تجارتي سود: ۱۱

<sup>(</sup>٣) ابن حرير، (محمد بن حرير الطبري ٢<u>٠١٠م)</u> تاريخ طبري ،مطبعة الاستقامه القاهره(١٠٨٩) بحواله تجارتي سود، ص:١١ـ

<sup>(</sup>۵) قرآن محيد سورة القريش ابن جرير، (محمد بن جرير الطبري ٢٣١٠)، جامع البيان (١٧١:٣٠) تفسير سورة قريش.

 <sup>(</sup>۲) قرآن مجید سورهٔ قریش، ﴿وَآمَنْهُمُ مِنْ حَوْف ﴾، سورهٔ عنکبوت، ﴿وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمُ ﴾، سورهٔ بقره،
 ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامْناً ﴾۔

<sup>(4)</sup> الزرقاني، شرح المواهب اللدنية (١:١) إبن سعد، الطبقات الكبير حلد اول بدر.

اضافہ ہو تا چلا گیااور وہ انکی زندگی کا ایک ناگزیر عضر بن گیا، یہاں تک کہ انکی تمام تر توجہ اس کے حصول، ہم رسانی اور گردش پرلگ گئی، چنانچہ بیہ بات ظاہر ہے کہ مے جیسی تجارتی جگہ نے رفتہ رفتہ ایک قتم کے بینکنگ شہر اور کلیئرنگ ہاؤس کی خصوصیات ایناندر پیداکرلی ہول گی،اوراس طرح کے مباد لات،کاروباراور تنظیم سے متعلق ادارے اور رواج بھی آہتہ آہتہ وجود میں آگئے ہو نگے (۱) اس طرح کے حالات کے تحت یہ فطری سی بات تھی کہ اہل مکہ میں سود کے لین دین کاایک عام رواج ہو گیاتھا(۲) ،جب قرآن مجیدنے رہا کو حرام اور فتیج قرار دیاتو قریش نے اس پر اعتراض اس دلیل کے ذریعے کیا کہ سودی لین دین بھی ایک قتم کی تجارت ہی ہے، جس میں سرمایہ کا معاوضہ بدل لیا جاتا ہے، اور سرمائے کو کرایہ پر چلایا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ انہیں ان دونوں صور توں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہو تا کہ سر مائے پر بڑھوتری یا تو نفع کی صورت میں شروع ہی میں لے لی جائے جیسا کہ تجارت میں ہو تاہے یا پچھ عرصہ بعد لی جائے ، یعنی جب رقم واجب الاداء ہو جائے، تواس کے انتظار کے عوض میں سود کی شکل میں اصل رقم کے علاوہ پچھے اور بھی وصول کرلی جائے (۳)، قریش نے اس سودی کار وبار کو بہت اونے معیار تک ترتی دی تھی، وہ صرف اینے قبیلے والوں کو ہی نہیں حجاز کے دوسرے شہروں کے باشندوں کو بھی سودی قرضے دیتے تھے، سود کی حرمت سے قبل حضرت عباس بن عبد المطلب اور خالد بن ولیدر ضی الله عنہمانے باہم مشتر کہ سر مائے ہے ایک سمپنی سی قائم کرر تھی تھی، جس کا خاص کاروبار سود پر روپیہ چلانا تھا، ان حضرات کاکار وبار کے تک محدود نہ تھا، طا نف کے باشندوں کو وہ مستقل قرضے دیا کرتے تھے، خاص کر بنوعمرو بن

<sup>(</sup>۱) ملاحظه فرمائين: لا منس كا مقاله "مكه "Shorter Encyclopadia of Islam. بحواله تجارتی سود: ۱۵\_

<sup>(</sup>٢) لا منس كامقاليه مكه ،،. Shorter Encyclopadia of Islam بحواليه تجارتي سود : ۱۵ ـ

<sup>(</sup>٣) سور وَ بقرة آیت: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا البَیْعُ مِنْلُ الرِّبَا﴾ ان کا کہنا تھا کہ سود تو بس بالکل تجارت کی مانند ہے ، مزید دیکھے ..... روح المعانی (٣) وارادو نظمهما فی سلك واحد لا فضائها إلی الربح إلا أنهم جعلوا الربا أصلافی الحل وشبهو البیع به ردما للمبالغة (انكامطلب یہ تھا کہ رنج اور ربادونوں ایک ہی سلسلہ کی چیز ہیں ، بلکہ انہوں نے ربا کو حلت میں اصل قرار دیااور تجارت کواس سے مشابہت دی ، جس سے مقصد مشابہت باہمی میں مبالغہ کا ظہارتھا)۔

ابو حيان الاندلسي، البحر المحيط (٣٣٥:٢) وكان أهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه طالبه فيقول: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيفعلان ذلك، ويقولون سواء علينا الزياده في اول البيع بالربح، وعند المحل لأجل التاخير..

عمیر کو جو قبیلہ بنوعوف کی ایک شاخ ہتے (۱) ، حضرت عثالث بھی ان مالدار تاجروں میں سے بتھے جو زبر دست پیانہ پر سودی کار وہار کرتے تھے (۲) ، بدر کے تنجارتی کار وال کے ہنتظمین خصوصاً وہ لکھ پتی تھے جنہوں نے کار وال میں ہزاروں ویتار تنجارت میں لگانے کے علاوہ اپناسر مایہ مختلف سودی کار وہار میں پھیلار کھاتھا (۳)۔

اس کے علاہ حضرت زبیر بن عوام کا جو طرز عمل اس سلیلے میں روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ بڑی حد تک اس طریقہ سے مشابہ ہے جو آج بینکنگ کے نظام میں رائج ہے، کیونکہ حضرت زبیر اپنی امانت ودیانت کے اعتبار سے مشہور سے مشاب سے جو آج بینکنگ کے نظام میں رائج ہے، کیونکہ حضرت زبیر اپنی امانت کی بناء پر وہ اپنی پوری یا سے اس لئے بڑے بور اوگ ان کے پاس اپن امانتیں جمع کر ایا کرتے تھے، اور اپنی مختلف ضروریات کی بناء پر وہ اپنی پوری یا تھوڑی رقمیں واپس بھی لیتے رہتے تھے، حضرت زبیر کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ تصر سے موجود ہے کہ یہ لوگول کی رقموں کو بطور امانت رکھنا منظور نہیں کرتے تھے، بلکہ کہدیا کرتے تھے کہ: , , لا ولکن ہو سلف" یعنی یہ امانت نہیں قرض ہے (م) اور علامہ حافظ ابن مجرزے اس بات کا مقصد یہ بیان کیا کہ:

انہیں خطرہ تھاکہ کہیں مال ضائع نہ ہو جائے اور یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے اسکی حفاظت میں کو تاہی کی ہوگی، اس لئے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اُسے (قرض بناکر) بہر صورت واجب الاداء قرار دے لیں، تاکہ مال والے کو بھروسہ زیادہ رہے، اور ان کی ساکھ بھی قائم رہے، ابن بطال نے یہ بھی فرمایا کہ: وہ ایسااس لئے

<sup>(</sup>۱) طاقطه قرماكي: ابن حرير، (محمد بن حرير الطبرى ٢٦٠٠) حامع البيان، (٥٥:٤). والسيوطي، (الإمام حلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ١٩١١م): الدر المنثور (٣٣٦:١).

<sup>(</sup>۲) ابن حریر، (محمد بن حریر الطبری ۱۲۰۰، )تاریخ طبری (ص۲۵۲)\_

<sup>(</sup>۱۷). Shorter Encyclopadia of Islam. (۲) بحواله تجارتی سود:(۱۷)۔

<sup>(</sup>٣) بخارى، (أبو عبد الله)محمد بن اسماعيل) الصحيح البخارى المسمى بالحامع الصحيح كتاب الحهاد، باب بركة الغازى في ماله.

وابن سعد، (محمد بن سعدر ۲۳۰۹)، طبقات (۱۰۹:۳) دار بیروت، بیروت ۱۳۲۷)، فی ضمن طبقات البدریین من المهاجرین\_

بھی کرتے تھے تاکہ اس مال ہے تجارت کرنا اور فائدہ کمانا ان کے لئے جائز ہو جائے (۱)۔

اس طریقے سے حضرت زبیر کے پاس لا کھول کی تعداد میں رقمیں جمع ہوجا تیں، حضرت زبیر کے صاحب زادے عبد الله بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ذمہ داجب الاداء قرضول کا حساب لگایا تو وہ ہا کیس لا کھ نکلے (۲)، حضرت زبیر بیسے متمول صحابی پریہ ہاکیس لا کھ روپے کا قرضہ ظاہر ہے کہ کسی صرفی اور وقتی ضرورت کیلئے نہیں تھا بلکہ یہ اما نتول کا سرمایہ تھا،اوریہ تمام سرمایہ کاروبار ہی میں مشخول تھا، کیو تکہ حضرت زبیر نے وفات سے قبل اپنے صاحب زادے حضرت عبد الله کویہ وصیت فرمائی تھی کہ ہماری املاک کو فروخت کر کے بیر قم اداکی جائے (۳)۔

علامہ طبریؒ نے ۱۳ ہے واقعات میں ایک واقعہ یہ نقل کیاہے کہ ہند بنت عتبہ حضرت عرائے پاس آئی اور بیت المال سے چار ہزار قرض مائے تاکہ ان سے تجارت کرے، اور آئی ضامن ہو، حضرت عرائے ویدئے چنانچہ وہ بلاد کلب میں می اور مال خرید کر فرو خت کیا (۳)، اسمیں خاص تجارت کیلئے تجارت کے نام سے روپیہ قرض لینے اور وینے کاذکر ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرون اولی میں تجارت کے لئے قرض لینے وینے کاروائ نہ تھا، ہال ہے صبح ہے کہ اس قرض پر سود لینے وینے کاروائ ادکام قرآنی نازل ہونے کے بعد نہ رہا تھا، جیسا کہ اس واقعہ میں چار ہزار قرض بلاسود وینا نہ کور ہے۔

ايك بهت واضح دليل:

در منثور ہی میں علامہ سیوطی نے حضرت ابو هر ریو کی ایک روایت نقل کی ہے:

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، احمد بن على الشافعي ٨٥٢م، فتح الباري، بيروت دار المعرفه، (١٧٥:٦)\_

 <sup>(</sup>۲) طاحظه فرمائي: ابن سعد، (محمد بن سعد ۲۳۰۹ه)، طبقات (۹:۳) دار بيروت، بيروت ۱۳۷۷هـ
 (۳) حواله بالاـ

<sup>(</sup>۳) و کھتے: ابن حریر، (محمد بن حریر الطبری ۱۹۳۰، )تاریخ طبری (۸۷:۳)۔

, ومن لم يترك المحابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله"(١) جو شخص مخابره نه حچوڑے وہ الله اور اس كے رسول سے اعلان جنگ سن لے۔

اس روایت میں رسول اللہ علی نے خابرہ کوسود کی طرح ناجائز قرار دیا، اور جس طرح سود خور کے خلاف خدااور رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، اس طرح خابرہ کرنے والے کے خلاف بھی کیا، استدلال کی وضاحت ہے قبل خابرہ کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، مخابرہ در اصل بٹائی کی ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ زمیندار کسی کاشتکار کو اپنی زمین اس معاہدے پر دے کہ کاشتگار اس کو ایک معین پیداوار دیا کرے، فرض کیجے کہ زید کی ایک زمین ہو اور وہ اسے عمر کو اس معاہدے پر کاشت کے لئے دے کہ وہ فلہ کی ایک معین مقدار مشل پانچ من ہر فصل پر زید کودے گا، خواہ اس کی پیداوار کم ہویا زیادہ یا بالکل نہ ہو، یا مثال کے طور پر یہ طے کریں کہ جو پیداوار پانی کی نالیوں کے قریبی حصہ پر ہوگی وہ زید لے گاباتی عمر (کاشتکار) لے گا، یہ معاملہ مخابرہ کہلا تاہے۔

رسول الله علی خور فرمائیں کہ یہ معاملے کورباکی ایک شکل قرار دے کر حرام فرمایا ہے، اب آپ ہی غور فرمائیں کہ یہ معاملہ رباکی کون می صورت متعلق ہے؟ صرفی اور احتیاجی سود سے یا تجارتی سود سے! ظاہر ہے کہ یہ صورت تجارتی سود سے مشابہ ہے کیونکہ جسطرح تجارتی سود میں مقروض قرض کی رقم تجارت یا نفع آور کام میں لگا تاہے ای طرح مخابرہ میں بھی، کہ کا شتکار زمین کو نفع آور کام میں لگارہاہے، صرفی اور احتیاجی سود میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اسمیں وہ قرض لے کراپی ذاتی ضروریات پر خرج کردیتا ہے۔

پھر جوعلت تحریم مخابرہ کو ناجائز قرار دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کاشت کے بعد کل پیداوار پانچ من ہی ہو،اور بیچارے کاشتکار کو پچھ بھی نہ ملے ، یہی علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے، کہ ممکن ہے جور قم قرض لے کر تجارت میں لگائی گئی ہے،اس سے صرف اتناہی نفع ہو جتنا کہ أے سود میں دیدینا ہے،یااتنا بھی نہ ہو،اور یہ علت صرفی اوراحتیاجی سود میں نہیں بیا تنا بھی نہ ہو،اور یہ علت صرفی اوراحتیاجی سود میں نہیں بیا تنا ہی جاتی ہونے کی علت بچھ اور ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابو داودسحستانی، (سلیمان بن الأشعث بن اسحاق) سنن أبی داودرقم الحدیث (۲۹۵۷)، البیوع را) ابیوع وحاکم، (محمد بن عبد الله الحاکم ۱۶۰۵م)، مستدرك، بیروت، دار الكتب العلمیه ۱<u>۶۱</u>۱م و

خلاصہ بید کہ رسول اللہ علی ہے مخابرہ کور باہیں داخل فرمایااور مخابرہ صرفی سود کے مشابہ نہیں ہو سکتا،وہ تنجارتی سود کے مشابہ ہے،اس سے بیہ بھی پہتہ چل گیا کہ عہد رسالت میں نفع بخش کاموں میں لگانے کے لئے سودی لین دین کا رواج تھا،اور بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ بیہ سود حرام ہے۔

#### دوسر آگروه:

تجارتی سود کو جائز کہنے والوں کا دوسر اگر وہ وہ ہے جواپنے استدلال کی بنیاد سود کے عہد جاہلیت میں رائج ہونے یانہ ہونے پر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کے جواز پر پچھ اور ایجالی ولا کل پیش کر تا ہے، اس گروہ نے کئی دلا کل پیش کئے ہیں، ذیل میں ان میں سے چندا یک ذکر کئے جاتے ہیں۔

### پېلى د ليل اوراستد لال كاجواب:

اس گردہ کا بیہ کہنا ہے کہ سود کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ اسمیں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا ہے،اس پیچارے کو محض اپنی بیٹلدستی کے جرم میں ایک چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زائد وینی پڑتی ہے،اور دوسری طرف قرض دینے والا اپنے فاصل سرمایہ سے بغیر کسی محنت کے مزید مال وصول کرتا ہے جو سر اسر ظلم ہے، لیکن یہ علت تجارتی سود میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اسمیس قرضد اراور قرض خواہ دونوں کا فائدہ ہے، قرضد ار قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کر لیتا ہے،اور قرض خواہ قرض کی رقم پر سوو لے کر،اس لئے اسمیس کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں ہوتا۔

یہ دلیل آج کل لوگول کو بہت اپیل کرتی ہے اور بظاھر بڑی خوشما ہے لیکن تھوڑے سے غور و فکر ہے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بید دلیل بھی حقیقت میں بے وزن ہے کیو نکہ اس کا سارا دار و مدار اس بات پرہے کہ تجارتی سود میں کی کا نقصان نہیں، کیو نکہ حر مت سود کی حکمت صرف وہ نہیں جو تجارتی سود کے حامی حضرات نے پیش کی ہے، اس کے بہت ساب ہیں، ان حکمتوں میں ہے ایک بیہ بھی تھی کہ کسی فریق کا نقصان اس میں ضرور ہو تا ہے اور نقصان والا معالمہ نا جائز ہو تا ہے، مگر تھوڑے سے تغیر کے ساتھ ۔ ان حضرات نے تو بات یہیں تک ختم کردی کہ آگر ایک فریق کا نقصان اور دوسرے کا فاکدہ ہو تو جائز، حالا نکہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ آگر دوسرے کا فاکدہ ہو تو جائز، حالا نکہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ آگر دوسرے کا فاکدہ ہو تو معالمہ نا جائز ہو تا ہے، اور دونوں کا فاکدہ ہو تو جائز، حالا نکہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ آگر دونوں کا فاکدہ ہو تو جائز، حالا نکہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ آگر دونوں کا فاکدہ ہو تو جائز، حالا نکہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ آگر دونوں کا فاکدہ ہو تو جائزہ حالا تکہ بات صرف یہیں معالمہ نا جائز ہو تا ہے، جیہا کہ دونوں کا فاکدہ کو تو کو تھیں اور مشتبہ ہو تب بھی معالمہ نا جائز ہو تا ہے، جیہا کہ

چھے مخابرہ کے بیان میں ذکر کیا گیا۔

د وسرى دليل اوراس كاجواب:

اس مروه کی دوسری دلیل میہے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ ﴾ (١).

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ ، الاب کہ وہ تجارت ہواور آپس کی رضامندی ہے ہو۔

مندرجہ بالا آیت میں قرآن کیم نے اکل بالباطل سے منع فرمایا ہے، لہذا تجارت کے جن طریقوں میں اکل باطل موجود ہووہ حرام ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہوگا دہاں ایک فریق کی عدم رضاضر ور ہوگ، اکل باطل موجود ہووہ حرام ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہوگا دہاں ایک فریق کی عدم رضاضر ور ہوگ، اکل باطل میں کھانے والا تو راضی ہو تاہے، لیکن جس سے کھایا جاتا ہے وہ بھی راضی نہیں ہوتا، وہ اسے صرف اپنی مجبوری سے ہواشت کر تاہے، اس سے نتیجہ یہ لکتا ہے کہ اگر کوئی الی تجارت ہوجس میں دونوں فریقوں کی رضا مندی اور خوشد لی ہوتو دو، بھیٹا اکل بالباطل نہ ہوگا۔ اس تو جیہ کی روسے کمرشل انٹر سٹ (تجارتی سود) کو دیکھتے کہ اس میں قرض لینے والا مجبور اور مظلوم نہیں ہوتا، اور اس طرح دہ دائن کے نفع سے ناخوش بھی نہیں ہوتا، لہذا جو ربوا حرام ہے وہ وہ ہی ہے جس میں ایک فریق کاخود غرضانہ نفع اور دوسر سے کا نقصان ہے، کمرشل انٹر سٹ پر جو تجارت کی جاتی ہے، اس میں دونوں کی بھی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے۔

کین حقیقت میں اس گردہ کا یہ استدلال بھی سطی نوعیت کا ہے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ فریقین کی رضامندی کوحرام چیز کے حلال ہونے کیلئے سبب قرار نہیں دیا جاسکتا، کیا فریقین رضامند ہوں توزنا کو جائز کہا جاسکتا ہے ؟جو تجارت میں ایک بہت کی انواع ہیں کہ جمعیں دونوں فریق رامنی اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ نا جائز ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہابواب البیوع الباطلة" میں دیکھتے کہ محاقلہ، تلقی الجلب، تیج کی ان تمام صور توں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی رہان میں مور توں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی مور قاب البیوع الباطلة" میں دیکھتے کہ محاقلہ، تلقی الجلب، تیج کی ان تمام صور توں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی مور قاب البیوع الباطلة " میں دیکھتے کہ محاقلہ ، تلقی الجلب، تیج کی ان تمام صور توں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی البیون میں مور قاب البیون کی رضامندی اور خوش دلی میں مور قاب البیون کی رضامندی اور خوش دلی مور قاب البیون کی رضامندی اور خوش دور توں مور قاب البیون کی دین مور توں مور توں میں خوان کی در خوش دلی مور توں مور

ہوتی ہے، مربر ایک کور سول اللہ علیہ نے حرام قرار دیا ہے۔

صرف سوداور قمار میں بھی فی الجملہ فریقین معالمے پر راضی ہوتے ہیں، اسکے باوجود اسے حرام قرار دیا گیا، لہذا صرف اس بنا پر کوئی سودی معالمہ جائز قرار نہیں پاسکتا کہ اس پر دونوں فریقین راضی ہیں، بلکہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ دہ ایس معالمہ ہونا چاہئے جسے شریعت نے حرام قرار نہ دیا ہو، اس کو قرآن کریم نے ہالاً اُنْ تَکُون تِعَارَةً کی سے تعبیر فرمایا ہے۔

### "سودِ مفرداور سودِ مرکب"

دورِ جاہلیت میں رائج رہا جسے رہاالنسیئہ یار ہا الجاہلیۃ کہا جاتا ہے اسکی دو قشمیں ہیں، ایک سودِ مفرد، دوسری سودِ مرکب، ذیل میں دونوں قسموں کی تعریف ادر اس کے احکام ذکر کئے جاتے ہیں :

#### سودٍ مفرد:

سودِ مفردیہ ہے کہ اگرا کیک متعین مدت کیلئے ایک متعین مقدار سود پر کوئی رقم قرض دی جائے ، قرض خواہ نے اگر متعین مدت تک واپس نہ کر سکا تو پچھ عرصہ کیلئے مزید مہلت دیدی گئی ،اور آئندہ کی مدت کیلئے بھی سابقہ شرح سے سود وصول کیا جائے (۱)۔
سودِ مرکب :

سودِ مرکب بدہ کہ ایک شخص کو ایک متعین مدت کیلئے روپیہ قرض دیا جائے، قرض خواہ نے اگر متعین مدت کلے سرمایہ بمعہ سودادا نہ کیا تواس سرمایہ کے سود کو بھی اصل سرمایہ (راس المال) قرار دیگر مجموعہ کو مقروض مال شار کر لیا جاتا اور پھر اس مجموعے پر ایک مزید مدت کیلئے مہلت دیدی جاتی، اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔ اسطرح سود پر بھی سود کمایا جاتا ہے ، اور سود خور شخص اپنی اصل رقم پر سود کے ذریعہ چند در چند اضافہ کر دیتا، سود کی یہ شکل بھی جاہلیت کے زمانے میں مرقب تھی (۲)۔

قر آن کریم اور احادیث کی رویے سود کی دونوں قشمیں رباالجاہلیہ میں داخل اور حرام ہیں، قر آن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرمانی : ابن جریر، (محمد بن حریر الطبری <u>۳۱۰</u>۰،)، (۲۲:۳).

<sup>(</sup>٢) ديكئ: ابن جرير، (محمد بن جرير الطبري ٢١٠، و٢٠، وتفسير كبير للعلامه الامام الرازي ٢٠:١٥١)\_

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الاَ تَأْكُلُو الرِّبَا أَضُعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُو اللهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ [(١)

یعنی اے ایمان والو! سود مت کھاؤ کئی جھے زائد (چند در چند) اور اللہ سے ڈرو، امیدہے کہ تم کامیاب ہو۔

اس آیت کے نزول کا بہی خاص سبب ہے کہ جاہلیت عرب میں سود خوری کا عام طور پر بیہ طریقہ تھا کہ ایک خاص اور متعین مدت کیلئے ادھار سود پر دیا جاتا تھا، اور جب وہ میعاد آجاتی اور قرضدار اسکی ادائیگی پر قادر نہ ہوتا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھادی جائے، اس طرح دوسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوتی تو سود کی مقدار اور بڑھادی جاتے ماس طرح دوسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوتی تو سود کی مقدار اور بڑھادی جاتی تھی، بید واقعہ عام کتب تفییر میں بالحضوص لباب النقول میں بروایت مجاھد مذکور ہے (۲)۔

جاہلیتِ عرب کی اس ملت کش رسم کو مٹانے کیلئے یہ آیت نازل ہو ئی، اس لئے اسمیں اضعافاً مضاعفۃ لیعنی کئی جھے زا کد فرماکران کے مروجہ طریقے کی فد مت اور ملت کشی اور خود غرضی پر متنبہ فرماکراس کو ممنوع قرار دیا۔

بعض حضرات اس آیت سے استدلال کر کے یہ فرماتے ہیں کہ سوداگر اضعافا مضافۃ (سود مرکب) نہ ہو تو حرام نہیں ہے، کیونکہ سور ہُ بقرہ و سور ہُ نماء میں مطلقار باکی حرمت ساف صاف نہ کور ہے، ان آیات میں اسکی کوئی قیر نہیں کہ اگر سود چند در چندیا مرکب طریقے سے نہ کھایا جائے تو وہ جائز ہے، بلکہ مطلقا سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ اضعاف مضاعف (چند در چند) یا مرکب ہویانہ ہو، اس آیت میں اضعافا مضاعف کا لفظ ان کے شر مناک طریقے پر نکیر کرنے کیلئے لایا گیا ہے، اسکی مثال ایسی ہے جے قر آن کر یم میں جا بجافر مایا ہے: ﴿ وَلاَ تَشْتُرُوا بِآیَاتِی نُمْنَا قَلِیلاً ﴾ یہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی می قیمت مت لو، اسمیں تھوڑی می قیمت میں تھوڑی می قیمت میں تھوڑی می قیمت ہوگی، اس کے یہ اس لئے فرمایا کہ آیات الہیے کے بدلہ اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی لے لے، تو وہ بھی تھوڑی ہی قیمت ہوگی، اس کے یہ معنی نہیں کہ قر آن کی آیت کے بدلہ میں تھوڑی قیمت لینا حرام ہے، اور زیادہ لینا جائز، اس طرح اس آیت میں اضعافا مضاعفۃ کا لفظ ان کے شر مناک طریقے پر نکیر کرنے کیلئے لایا گیا ہے، حرمت کی شرط یا قید نہیں۔

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت: ٢٨١\_

<sup>(</sup>٢) ملاحظه فرمائين: لباب النقول- بحواله مسئله سود، مصنفه: حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله-

لہذامندرجہ بالا آیت ہے کی کویہ غلط فہی نہیں ہونی چاہیے کہ قر آن کریم نے صرف اس سود کو حرام قرار دیا ہے جو چند در چند ہو کراصل رقم ہے بڑھ جائے، اور اگر سود کی مقد اراس ہے کم ہو تو وہ جائز ہے، حالا نکہ در اصل اس آیت میں سود کی بنیادی کیفیت اور ایک خاص صورت کا بیان ہے جو زمانۂ جا بلیت میں بکٹرت رائج تھی، لبذا چند در چند کا لفظ حرست سود کی بنیادی گفورہ آیت میں چند در چند کا لفظ حرست سود کی قانونی شرط نہیں ہے (بلکہ زائدر قم کا تصور دلانے کے لئے ہے) یہ بات کہ فدکورہ آیت میں چند در چند کا لفظ قانونی شرط نہیں ہے، مندرجہ ذیل دلائل ہے ثابت ہے:

١ - ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَّبُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١)
 مُؤُمِنِينَ ﴾ (١)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور رہا کی جو پچھ مقدار رہ می ہے اسے چھوڑ دو، آگر تم مومن ہو۔

۲ - ﴿ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُوسُ اَمُوالَكُمُ لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ ﴾ (٢)
 اور اگرتم توب کروتو تنهاری (قرض کی) اصل رقم تنهارا حق ہے، نه تم کسی پرظلم کرو، اور نه تم پرظلم کیاجائے۔

مندرجہ بالا دونوں آیتوں میں سود کی تمام رقم چھوڑ دینے کا تھم دیا گیاہے، نیز تنبیہ کی گئی ہے کہ رہا کو چھوڑ نے کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ کو صرف قرض کی اصل رقم واپس طے، اس سے زائد پچھ نہیں، دوسری آیت میں ﴿لاَ مَظٰلِمُونَ وَلاَ تُظٰلِمُونَ وَلاَ تَعْلِمُونَ وَلاَ تَعْلِمُونَ وَلاَ تُظٰلِمُونَ وَلاَ تُظٰلِمُونَ وَلاَ تُظِلِمُونَ وَلاَ تَعْلِمُونَ وَلاَ تَعْلِمُونَ وَلاَ تَعْلِمُونَ وَلاَ تَعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلَمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُونَ وَلاَ تُعْلِمُ مِن قرائِ وَلاَ تَعْلِمُ مِن قرائِ مِن قادہ بن دعامہ الدوسٌ اس آیت کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ:

,,ما كان لهم من دينٍ فحعل لهم أن يأخذوا رؤس أموالهم ولا يزدادوا

علیه شیئا<sup>۳)</sup>"

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت: (٢٧٨)-

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آيت: (٢٧٩)-

<sup>(</sup>٣) ابن جرير، (محمد بن جرير الطبرى ١٣١٠، ) جامع البيان، مصر (٦٧:٣).

جس شخص کا پچھ قرض دوسرے پر ہواس کے لئے قر آن نے اصل رقم لینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس پر ذراسا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آجنشرت علیقی کے ایک ارشادے بھی آیت کا یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے:

,,ألا أن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله"(١)

سنو! کہ ہر وہ رباجو ایام جاہلیت میں واجب تھا تم سے پورے کا پوراختم کر دیا گیا، تہمارے لئے صرف قرض کی اصل رقم ہے، نہ تم ظلم کر و، نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور سب سے پہلے جو ربا مکمل طور پر ختم کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا ربا ہے پورے کا پورا۔

۳- صحابہ کرام کے متواتر عمل سے ثابت ہے کہ وہ سود کی ہر مقدار کو حرام سمجھتے تھے،اور قرض پر معاہدے میں طے کرکے لیاجانے والا ہر اضافہ ان کے نزدیک رہاتھا، چند مثالیں درج ذیل ہیں:

الف: المام بخاري في كتاب الاستقراض "باب إذا أقرضه إلى أحل مسمَّى" مين حضرت عبدالله بن عمرها ي ول تعليقًا نقل كياب:

, قال ابن عمر القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط"(٢)

حضرت عبد الله بن عمر في خرمايا معين مدت تك قرض وين ميل كوئى حرج مبين، خواه قرضداراس كوراهم سے بہتر دراہم اداكرے، بشر طيكه (يد بہتر

<sup>(</sup>١) ملاحظه فرمائين: ابن كثير، (عماد الدين ابن كثير) التفسير لابن كثير، مصر ١٣٥٦ه (٣٣١:١)-

<sup>(</sup>٢) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) الصحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح، اصح المطابع، دهلي ١٢٥٧ه (٢٢٣)-

### دراہم اداکرنا) معاہد ہُ قرض میں شرط نہ کیا گیا ہو۔

اس سے صاف ظاہر ہو تاہے کہ اگر معاہدے میں ہیہ طے کردیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کردیئے جائیں مے تووہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک رہامیں داخل ہو کر حرام ہوگا۔

ب: ابوبردہ میں کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے مجھے نصیحت کی کہ تم ایک ایسی سرزمین میں آباد ہو جہال ربا بہت عام ہے، لبذا اگر کسی مخض پر تمہارا قرض واجب ہواوروہ تمہیں بھوسے، جویا چارے کا پچھ بوجھ مدینة دینا چاہے تو تم اے دہوں کہ کہ دورہا ہے۔
تم اے قبول نہ کرو، کیونکہ وہ رہاہے (۱)۔

حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ تھمیا تو تقوی اور احتیاط پر مبنی ہے یا پھر اس قسم کے تحفے کا عام رواج اتنا ہوگا کہ اس معاہدے کا جزو سمجھا جانے لگا ہوگا، اس لئے فقہی قاعدہ , المعروف کالمشروط" کے مطابق انہوں نے اس تحفے کو مجی پر با" قرار دیا، بہر حال اس سے اتناضر در ثابت ہو تاہے کہ ان کے نزدیک قرض پر لیاجانے والا ہر اضافہ پر با" تھا۔

ج: ایک مخفس نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے کہا کہ میں نے ایک مخف سے پانچ سودر ہم اس شرط پر قرض لیے جی کہا کہ میں الے بین کہ اسے اپنا تھوڑاسواری کے لئے دول گا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جتنی سواری وہ کرے گاوہ سود ہومی (۲)۔ مومی (۲)۔

د: ایک مخص کے کسی پر ہیں در ہم واجب تھے، مقروض اس کے پاس بار بار مختلف تخفے لا تار ہا، قرض خواہ ہمیشہ ان تحفول کو چو یتا، یہاں تک کہ تحفول کی قیمت تیرہ در ہم تک پہونچ گئی، قرض خواہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے مسئلہ پوچھا توانہوں نے کہا کہ: اب تم اس ہے سات در ہم ہے زائدنہ لینا (۳)۔

سنن بیہ فق میں حضرت عمراور حضرت انس کے مجھی اس قتم کے واقعات ذکر کئے مجھے ہیں،اس قتم کی روایات سے

<sup>(</sup>١) طافظه قرماكمي: الصحيح للبخارى، مناقب عبد الله بن سلام، دهلي ١٣٥٧ه (١٥٣٨:١).

<sup>(</sup>٢) ويكيك: البيهقى، احمد بن حسين البيهقى ٤٥٨ع السنن الكبرى، دائرة المعارف، دكن ١٣٥٢ه (٣٥١:٥)\_

<sup>(</sup>٣) حواليه بالا

یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرض پر ہر قتم کا اضافہ جو معاہدے ہیں طے کرلیا گیا ہو عہد رسالت اور عہد صحابۃ ہیں ہر باالنسیند" شار کیا جاتا تھا، بلکہ اہل تقویٰ کے نزدیک طے نہ کی ہوئی رقم یا تخنہ وصول کرنا بھی ندموم سمجھا جاتا تھا، اور وہ شبہات سے نیخے کے لئے اس سے بھی پر ہیز کرتے اور کراتے تھے۔

لہذا مندرجہ بالاد لاکل سے بہ ٹابت ہوتا ہے کہ بید عولی غلط ہے کہ قرآن کریم نے صرف اس سود کو حرام قرار دیا ہے جو چند در چند ہو کراصل رقم سے بڑھ جائے ،اور اگر سود کی مقدار اس سے کم ہو تو وہ جائز ہے ،اور مزید بید کہ اگر سود کے مروجہ طریقوں پر غور کیا جائے تو ہمی کہا جا سکتا ہے کہ جب سود خواری کی عادت بڑھ جائے تو پھر سود تنہا نہیں رہتا، بلکہ لاز منااضعاف مضاعف (چند در چند) ہو جاتا ہمد کیونکہ جور قم سود سے حاصل ہو کر سود خور کے مال بیں شامل ہوئی، بلکہ لاز منااضعاف مضاعف (چند در چند) ہو جاتا ہمد کیونکہ جور قم سود سے حاصل ہو کر سود اضعاف و مضاعف بن کر اب سود کی اس ذاکد رقم کو بھی سود پر چلایا جائے گا، تو سود مضاعف ہو جائے گا، اس طرح ہر سود اضعاف و مضاعف بن کر رہے گا، علاوہ ازیں جب سود کی کار وباریس اصل قرض بدستور باتی ہے اور میعاد کا سود لیا جاریا ہے تو ایک زمانے کے بعد ہم سودا صل راکس المال (سر مایہ) کا اضعاف و مضاعف ہو جائے گا۔

## سود کی ممانعت قر آن اور حدیث کی روشنی میں

### رباکے متعلق نصوص قر آنی:

ر با کا لفظ اپنی مختلف صور تول میں قر آن تھیم میں تقریبًا میں جگہ استعال ہواہے (۱)، سور و بقر ق کی آیات: ۲۷۵، ۲۷۱اور ۲۷۸ تا ۲۸ سر فہرست ہیں،ان کا ترجمہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطَهُ الشَّيْطَنَ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِانَّهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرَّبُوا وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبُوا فَمَن خَلَة البّيعَ وَحَرَّمَ الرّبُوا فَمَن خَلة المُبيعَ وَحَرَّمَ الرّبُوا فَمَن خَلة مَا سَلَف وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَن عَادَ فَمَن جَاءَ هُ مَوْعِظَةً مِن رَبَّهِ فَانتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَف وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَن عَاد فَاولُوكِ اللّٰهِ وَمَن عَاد فَاولُوكِ اللّهِ اللّٰهِ وَمَن عَاد فَاولُوكِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَن عَاد فَاولُوكِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَن عَاد فَاولُوكِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَن عَاد فَاولُوكِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَن عَاد اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

جولوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس خفص کا ساہو تا ہے جے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالا نکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، لہذا جس مخفس کو اس کے رب کی طرف سے یہ تھیجت پہونچے اور آئندہ کیلئے وہ سود خوری سے باز آجائے توجو کچھے پہلے کھاچکا سو کھاچکا،

<sup>(</sup>۱) طاحظه بو: سورة البقرة: ۱۳۰، ۲۸۰،۲۷۹،۲۷۸،۲۷۹،۲۷۸،۲۷۹ سورة آل عمران: ۱۳۰ سورة النساء: ۱۳۰ سورة البعراء:۱۳۰ سورة الرعد:۱۳۰ سورة النحل:۹۲، سورة بني اسرائيل:۲۶، سورة الحج:۵، سورة الشعراء:۱۸، سورة الروم:۳۹، سورة حم السحده:۳۹، سورة الحاقة:۱۰ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آيت:٢٧٥ .

اس کامعاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اور جواس کے بعد مجھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے، جہال وہ ہمیشہ رہے گا۔

﴿ يَمُحَقُ اللّٰهُ الرَّبُوا وَيُرُبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْهُم ﴾ (() الله سود كومثاتا ہے اور خیر ات كو بڑھاتا ہے، اور (یاد ركھو) تمام ایسے لوگول كو جو نفیحت الہی كے ناسیاس اور نافرمان ہیں اسكی پسندیدگی حاصل نہیں ہوسكتی۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيُن فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُؤسُ آمُوالكُمُ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُطْلَمُونَ ﴾ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُؤسُ آمُوالكُمُ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظَلِمُونَ ﴾ (٢)

مسلمانو ااگر فی الحقیقت تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے ڈر و اور جس قدر سوو
مقروضوں کے ذمہ رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر تم نے ایسانہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے
رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ (کیونکہ ممانعت کے صاف صاف تحم کے
بعد) اس کی خلاف ورزی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے بر خلاف جنگ آزما ہو
جانا ہے، اور اس (باغیانہ روش سے) تو بہ کرتے ہو تو پھر تمہارے لئے یہ تحم ہے
جانا ہے، اور اس (باغیانہ روش سے) تو بہ کرتے ہو تو پھر تمہارے لئے یہ تحم ہے
کہ اپنی اصل رقم لے لو، اور سود چھوڑ دو، نہ تو تم کسی پر ظلم کرو، نہ تمہارے ساتھ
ظلم کیا۔

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيَرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ (٣)

اور اگر ایبا ہو کہ ایک مقروض تنگ دست ہے (اور فور أقرض ادا نہیں کر سکتا)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت:٢٧٦\_

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آيت: ٢٧٩،٢٧٨ ـ

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آيت:٢٧٩،٢٧٨.

توچاہیے کہ اے فراخی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے، اور اگرتم سمجھ رکھتے ہوتو تہارے کہ است فراخی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے، اور اگرتم سمجھ رکھتے ہوتو تہارے لئے بہتری کی بات تو یہ ہے کہ (ایسے تنگ وست بھائی کو) اسکا قرض بطور خیر ات بخش دو۔

﴿ وَتَقُوا يَوُمًا تُرُحَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفُسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمُ لاَ يُظلّمُونَ ﴾ (١)

اور دیکھواس دن کی پرسش سے ڈروجبکہ تم سب اللہ کے حضور لوٹائے جاؤے۔ پھر ابیا ہوگا کہ ہر جان اپنے عمل سے جو پچھ کمایا ہے اس کا بدلہ پور اپور ااسے مل جائےگا، بیہ نہ ہوگا کہ کسی کی بھی حق تلفی ہو۔

اس کے بعد سور و آل عمران کی آیت نمبر ۱۳۰ میں فرمایا گیاہے۔

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَاكُلُوا الرِّبَا أَضُعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ﴾ (٢)

مسلمانوا سود کی کمائی سے اپنا پیٹ نہ بھرو،جو قرض کی اصل رقم میں مل کرووممی چومنی ہو جاتی ہے اللہ سے ڈرو (ادر اسکی نا فرمانی سے بچو) تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔

سورة الروم مين رباكاذ كراس طرح آياب:

﴿ وَمَا آتَيْتُمُ مِنُ رَبًّا لِيَرُبُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرَبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمُ مِنُ رَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَاولٰتِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت: ٢٨٠\_

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آيت: ٢٨١\_

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آيت:٣٩\_

جو سود تم دینے ہو تاکہ لوگوں ہے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جوز کوۃ تم اللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے ارادے ہے دیتے ہو، اس کے دینے والے دراصل اپنامال بڑھاتے۔

#### سورة النساء ميں ارشادِ خداد ندى ہے:

﴿ فَيِظْلُم مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَيِصَدَّهِمُ عَنُ سَيِيلِ اللهِ كَيْيُوا وَأَحَدُ نُهُوا عَنُهُ وَآكُلِهِمُ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ سَيِيلِ اللهِ كَيْيُرًا وَأَخَذِهِمُ الرَّبُوا وَقَدُ نُهُوا عَنُهُ وَآكُلِهِمُ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآعَتَدُنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمُ عَذَابًا اليُمَا ﴾ (١)

الغرض يبوديوں كے اس ظلم كى وجہ ہے ہم نے (كُل ايك) اچھى چيزيں ان پر حرام كرديں جو (پہلے) حلال تھيں، اور اس وجہ ہے بھى كہ وہ لوگوں كو الله كى راھ سے بہت روك ہے تھے، فيز الكى بيہ بات كہ سود لينے لگے حالا نكہ اس ہے روك دئے صحة بقے، اور بيہ بات كہ نا جائز طریقے پر لوگوں كا مال كھانے لگو (حالا نكہ اضميں ہر انسان كے ساتھ دیا نتد ار ہونے كا تھم دیا گیا تھا) اور یادر كھوانييں جولگ (اس طرح احكام حق) كے منكر ہو گئے ہم نے ان كے لئے (پاداش عمل میں) ور د ناك عذاب تیار كرر كھا ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة النساء آيت: ١٦١، ١٦١-

## ربا کی حرمت پر معروف احادیث

نصوص قرآنی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم علیہ کی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں سودی کاروبار پروعید اور ربا کی حرمت و ممانعت کاذکر ہے، ان روایتوں کو امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤر، ترندی، نسائی، ابن ماجہ، احد بن حنبل، دارقطنی اور دیگر محد ثین کرام نے اپنے مجموعہ ہائے احادیث میں مختلف اساوے نقل کیاہے، یہاں ان میں سے چندذکر کی جاتی ہیں:

1. ,,عن ابن مسعولاً قال: لعن رسول الله عَلَيْ آكل الربا وموكله"(١) وفي روايه لمسلم وغيره: لعن ,,رسول الله 'آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء"

حضرت عبد الله عنوالله بن مسعود سور وایت ہے کہ رسول الله عنوالله عنوالله فی سود کھانے والے اور سود دینے والے پر) اسکو مسلم نسائی، ابود اؤد، تریزی، ابن ماجہ، اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اس کی ایک دوسری روایت میں بیر ہے کہ رسول الله علیہ نے سود کھانے والے، سود و بینے والے، مودی تحریریا حساب لکھنے والے

<sup>(</sup>۱) بخارى كتاب الطلاق، حديث: (۵۰۰۵) ،مسلم ،مساقاة، حديث: (۲۹۹۱-۲۹۹۹) ـ النسائى / كتاب الطلاق و كتاب الزينه، حديث: (۳۳۹۳ ـ ۲۰۱۱ ـ ۵۰۱۱ ـ ۵۰۱۱ ـ ۵۰۱۱ ـ ۵۰۱۱ ـ ۵۰۱۱

ابو داؤد / كتاب البيوع، حديث: (٢٨٩٥)الترمذي وصححه/كتاب البيوع،حديث: (١١٢٧). ابن ماحه/كتاب التحارات، حديث: (٢٢٦٨)\_

احمدين حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر، مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith by Sakhr). دارمی، کتاب البيوع، Software. مسند العشرة المبشرين بالحنة، حديث: (۲۰۲-۹۸۳-۹۳۲-۹۸۳). دارمی، کتاب البيوع، حديث: (۲٤۲۳).

اور سودی شهادت دینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب لوگ (گناہ میں) برابر ہیں۔

٢ عن عبد الله بن مسعولة عن النبى تَطْلَقْ قال: ,,الربا بضع وسبعون بابًاوالشرك مثل ذلك"

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے فرمایا کہ سود کے مفاسد ستر سے زائد ہیں اور شرک اس کے برابر ہے۔

٣\_ عن عبد الله بن مسعولة عن النبي منطقة قال: ,,الربا ثلاث وسبعون بابًا ايسرها مثل آن ينكح الرجل أمه" رواه الحاكم (٢)

حضرت عبدالله بن مسعود الله بن مسعود الله بن كريم علي في الله سودك تميز من مستود الله بن كريم علي في الله سودك تهتر و الله بن الن مين سب سه ادنى فتم الي ب جيد كوكى الى مال سه بدكارى كريد.

٤ عن عبد الله بن سلام عن رسول الله عَطَالَة قال: , الدرهم يصيبه الرحل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام" رواه الطبراني (٦)

حضرت عبدالله بن سلام سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ ایک

<sup>(</sup>١) رواء البزّار ورواته رواة الصحيح وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار: ,,والشرك مثل ذلك".

<sup>(</sup>۲) الحاكم، (محمد بن عبد الله الحاكم ١٤٠٥م)، مستدرك، بيروت، دار الكتب العلميه ١٤١م. وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم..

والبيهقي، (احمد بن حسين البيهقي ١٥٨هـ) السنن الكبرى، دائرة المعارف، دكن ١٣٥٢ه (٥١:٥)\_

 <sup>(</sup>٣) الطبراني : (سليمان بن احمد ٣٦٠٠)، الكبيرمن طريق عطاء والخراساني عن عبد الله ولم يسمع منه، ورواه ابن
 ابي الدنيا، والبغوى وغيرهما موقوفاً على عبد الله وهو الصحيح ولفظ الموقوف في أحد طرقه\_

درہم کوئی سود سے حاصل کرے اللہ تعالی کے نزدیک مسلمان ہونے کے باوجود تینتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے، اور حضرت عبد اللہ بن حظلہ کی روایت میں ہے کہ ایک ورہم کھانا چھتیس زنا سے زیادہ شدید ہے، بشر طیکہ اسے معلوم ہوکہ بیدورہم سودکاہے (۱)۔

عن عبد الله بن مسعولاً عن النبي عَنْ قال: ,,ما أحد أكثر من الربا إلا
 كان عاقبة أمره إلى قلة "\_

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے سود کے ذریعہ سے زیادہ مال کمایا، انجام کاراسمیس کی ہوگی "۔

٦- عن سمرة بن حندب قال قال النبى مَلْقَلَة ; ,رأيت الليلة رحلين أتيانى فأخرجانى إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه فرده حيث كان، فجعل كلما حاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت: ما هذا الذى رأيته فى النهر قال: آكل الربا" رواه البخارى (٢)

حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ میں نے اُن رات خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، اور مجھ کوایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے، یہال تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہونچے، اس کے سرزمین کی طرف لے چلے، یہال تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہونچے، اس کے

<sup>(</sup>١) احمد و الطبراني :(سليمان بن احمد ٣٦٠٠)، في الكبير ورجال احمد رجال الصحيح\_

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الأسناد\_

 <sup>(</sup>٣) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) صحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح) في البيوع مختصراً وفي
 الصلاة مطولاً.

ور میان ایک مخص کھڑا تھا، اور نہر کے کنارے پر ایک مخص ہے، اس کے سامنے بہت ہے بھر پڑے ہیں، نہر کے اندر والا مخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے، جس وقت نظنا چاہتا ہے کنارے والا مخص اس کے منہ پر ایک بھر استے زور سے مارتا ہے کہ وہ گھوم کر واپس اپنی جگہ جا پہو نچتا ہے، پھر جب بھی نظنا چاہتا ہے، اس طرح اس کے منہ پر بھر مار مار کر اس کو اپنی بہلی جگہ لوٹا دیتا ہے، ہے، اس طرح اس کے منہ پر بھر مار مار کر اس کو اپنی بہلی جگہ لوٹا دیتا ہے، آئے ضرت علی ہے کہ وہ کون مخص تھا جسکویس نے نہر میں دیکھا؟ فرمایا سود خوار، اس کو اہام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٧- عن أبى هريرة عن النبى تَشَطُّ قال: , احتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" رواه البخارى ومسلم وأبوداؤد والنسائى (۱)

حضرت ابوهر مرة سے روایت ہے کہ بنی کریم علی نے فرمایا کہ سات الی چیزوں سے بچوجو ہلاک کرنے وال ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ! وہ سات چیزیں کون می ہیں؟ حضرت نے فرمایا: اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چیزیں کون می جان کونا حق مار ڈالناجہ کا مانا اللہ تعالی نے حرام فرمادیا، سود کھانا، اور جنگ کر دامن مسلمان عور تول ہر جنگ کے روز چینے دکھا کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک وامن مسلمان عور تول پر تہمت لگانا۔

٨ عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله تشك أن تشترى الثمرة حتى تطعم
 وقال: إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله"، رواه

<sup>(</sup>۱) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) صحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح) في البيوع مختصراً وفي الصلاة مطولاً.

الحاكم وقال صحيح الأسناد(١)

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ عبیقی نے کھائے جانے کے قابل ہونے سے منع فرمایا ہے، اور حضور عبیقی قابل ہونے سے پہلے بھیلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، اور حضور عبیقی سنے فرمایا کہ کمی بہتی میں سود اور زنا پھیلی جائے تو گویا بہتی والول نے اللہ کے عذاب کواسے اور اتار نیا۔

٩ عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله منظة يقول: "ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيه الرشا إلا أخذوا بالرعب، رواه أحمد (٢)

حضرت عمرہ بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علی کے کو یہ فرماتے ہوں کہ میں نے رسول پاک علی کے اللہ کو یہ فرماتے ہوں کہ میں مود پھیلی جائے وہ یقیناً قبط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیلی جائے وہ مرعوبیت میں گر فقار ہو جاتی ہے۔

1. عن أبى هريرة قال رسول الله عَنظَيْ: "رأيت ليلة أسرى بى لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقى فإذا أنا برعد وبرق وصواعق قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات من خارج بطونهم، قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا،،، رواه أحمد فى حديث طويل(٢)

حضرت ابو ہر بری ﷺ ہے مروی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا معراج کی رات جب

<sup>(</sup>١) الحاكم، (محمد بن عبد الله الحاكم ٥٠٤٠) مستدرك، بيروت، دار الكتب العلميه ١٤١١هـ وقال صحيح الاستاد\_

<sup>(</sup>۲) احمدین حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر، مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith by Sakhr).

Software) ، باسناد فیه نظر حدیث: (۵۱۷۱۰)۔

<sup>(</sup>٢) ايضاً في حديث طويل وابن ماجه مختصراً ـ

ساتویں آسان پر پہو کچر میں نے اوپر نظرا مطائی تو میں نے چمک، کڑک اور گرج ویکھی، پھر میرا گذر ایک ایسی توم پر ہوا جن کے پید مکانوں کی طرح (بڑے بڑے) ہتے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تتے، جو باہر سے نظر آرہے تتے، میں نے جرئیل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جرئیل نے جواب دیا کہ یہ سود خوار ہیں۔

۱۱ عن ابن مسعولة عن النبى مَنْ قَالَ: "بين يدى الساعة يظهر الربا والخمر" رواه الطبراني (۱)

حضرت ابن مسعود ہے مروی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا قیامت کے قریب سود، زنا،اور شراب کی کثرت ہوجائے گی۔

۱۲ \_ , , عن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفي في السوق في الصيارفة فقال: يامعشر الصيارفة أ بشروا، قالوا: بشرك الله بالحنة بم تبشرنا يا محمد؟ قال: قال رسول الله مُنابِعة: "ابشروا بالنار،، رواه الطبراني (۲)

حضرت قاسم بن عبد الواحد وراق فرماتے بیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن اوفی کو صرافوں کے بازار میں دیکھا، آپ نے فرمایا اے صرافوا خوش خبری سنو، صرافوں نے کہا کہ اے اُبو محمد اللہ آپ کو جنت سے سر فراز فرمائے، آپ ہمیں کس چیز کی خوش خبری دے رہے ہیں؟ حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ عبد کی خوشخبری ہو (تم دوزخ کے لئے تیار ہوجاکا کیونکہ سونے چاندی کی خرید و فروخت میں ادھار جائز نہیں، اور صرافہ والے کیونکہ سونے چاندی کی خرید و فروخت میں ادھار جائز نہیں، اور صرافہ والے

<sup>(</sup>١) الطبراني، سليمان بن احمد ٣٦٠ رواته رواة الصحيح

<sup>(</sup>٢) الطبراني، سليمان بن احمد ٥٣٦٠، باسناد لا بأس به.

عمومناصاب كهانة پرادهارك معاملات كرتے رہتے ہیں وہ سود ہے)۔ ۱۳ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَنظِة "لياتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم ياكله أصابه من غباره،،رواه أبوداؤد وابن ماجه(۱)

حضرت ابوہر مرق ہے مروی ہے کہ حضور علی فی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گاکہ کوئی مخص سود خواری ہے گاکہ کوئی مخص سود خواری ہے نئے بھی گیا تواس کا غبار ضرور پہو نچکر رہے گا۔

یہال میہ بات غور طلب ہے کہ حدیث کی پیٹین کوئی کے مطابق سود کارواج اتنا بڑھا کہ بڑے ہے بڑا متقی آدمی ہمی سود کے شائبہ یا کسی نہ میں استعال سے نہیں نے سکتا، مگر جو سود اس در جہ میں عام ہووہ تجارتی سود ہم مہاجنی اور عرفی سود نہیں،اس سے یہ ثابت ہوا کہ تجارتی سود بھی حرام ہے۔

1 1. عن أبى أمامة عن النبى منطقة قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ، ولهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة و خنازير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس، فيقولون: خسف الليلة بينى فلان و خسف الليلة بينى فلان و خسف الليلة بدار فلان ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها، وعلى دور لترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتحاذهم على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتحاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم نسيها جعفر،، رواه أحمد (٢)

ابو داودسحستانی، (سلیمان بن الأشعث بن اسحاق) سنن أبی داود وابن ماجه كلاهما من روایة الحسن عن أبی هریرة، واختلف فی سماعه والحمهور علی انه لم یسمع منه.

<sup>(</sup>٢) احمدبن حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر، مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith by Sakhr بيهقي، احمد بن حسين البيهقي ٤٥٨ ع، السنن الكبرى، ملتان، نشر السنة، واللفظ لد

جماعت کھانے پینے اور ابوولعب (کھیل کود) کی حالت ہیں رات گذارے گی تووہ ایک حالت ہیں منے ہوگئی ہو،اورالی ایک حالت ہیں منے ہوگئی ہو،اورالی است کے بعض افراد کو خصف (زہین ہیں دھنی جانے) اور قذف (آسان سے پھر برسنے) کا ضرور پہونچ گا، یہائتک کہ جب لوگ صبح کو انھیں گے تو آپی ہیں یوں کہیں گے کہ آج رات فلال خاندان زہین ہیں وھنس گیا،اور فلال کا گھر ہیں بیس وھنس گیا،اور فلال کا گھر بارز بین ہیں وھنس گیا،اور انپر آسان سے پھر برسائے جائیں ہے، جمطرح قوم بارز بین ہیں وھنس گیا،اور انپر آسان سے پھر برسائے جائیں ہے، جمطرح قوم آئد ہی جھبجی جائیگ ۔ جس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا، اس کے قبائل پر اور گھرول پر اور ان پر نہایت تیز و تند آئد ھی بھبجی جائیگ ۔ جس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا، اس کے قبائل پر اور گھرول پر یہ دھنسانے اور پھر برسانے کے عذاب ان کے شراب پینے اور ریشم گھرول پر یہ دھنسانے اور پھر برسانے کے عذاب ان کے شراب پینے اور ریشم پہنے اور سود کھانے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔

ه ١ - عن عمر بن الخطاب "أن آخر ما نزلت آية الربا وأن رسول الله مُنظَة مُنظة مُنظة مُنظة مُنظة مُنظة مُنظة مُنظة مُنظة مُنظة من ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة،، (١)

حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور عین پرجو آخری آیت نازل ہوئی وہ سود کے متعلق ہے ،اور حضور عین کے حضور عین پوری تشریخ بیان نہیں فرمائی تشی سود کے متعلق ہے،اور حضور عین ہے اسکی پوری تشریخ بیان نہیں فرمائی تشی کہ آپ کاوصال ہو گیا،لہذاسود بھی چھوڑدو،اوران چیزوں کو بھی چھوڑدوجسمیں سودکاشبہ ہو۔

<sup>(</sup>١) المافظه قرمائين: ابن ماجه ، (عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه) سنن ابن ماجه، والدارمي\_

# سود کی حلت میں نہ کوئی مصلحت ہے نہ ضرور ت

موجودہ دور کے بعض جدت پہندیہ کھتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض مصالح اور ضروریات کے پیش نظر بینک کے سودیا تجارتی سود کو جائز قرار دیناجا ہے۔

یہ بات بھی صحیح نہیں۔اسلئے کہ شرع تھم کا مدار مصالح، محمتوں یاضر وربات پر نہیں ہو تابلکہ علت پر ہو تاہے،اور ربا کی تعریف یاعلت ، الفضل المحالی عن العوض، بیان کی گئی ہے، جس کے معنی یہ بین کہ ہر الین زیادتی یااضافہ جو عوض سے خالی ہو وہ ربا ہے، خواہ وہ ربا الفضل ہویار باالنسید، تجارتی ربا ہویا صرفی، مفر دربا ہویا مرکب، مہاجنی سود ہویا بنک کا انٹر سٹ، جہال بھی یہ علت بائی جائے گی رباکا تھم بایا جائے گا،اور جب یہ علت نہیں پائی جائے گی تو تھم بھی نہیں پایا جائے گا،اور جب یہ علت نہیں پائی جائے گی تو تھم بھی نہیں پایا جائے گا، ور جب یہ علت نہیں پائی جائے گی تو تھم بھی نہیں پایا جائے گا، کو زند بر نہیں ہے۔

تحم کامدار مصلحت یا حکمت پراسلئے نہیں ہو تا کہ انسان کی فہم اور عقلوں میں تفاوت ہو تاہے ، کسی چیز کوا یک زمانہ میں پرچھ لوگ اچھا سبجھتے ہیں تو دوسر ب لوگ ای زمانہ میں یادوسر ب زمانہ میں اسے براخیال کرتے ہیں، بعض چیز وں کو انسان اچھا سبجھتا ہے ، در حقیقت وہ بہتر نہیں ہوتی ، اسی طرح بعض چیز وں کو انسان برا سبجھتا ہے حالا نکہ حقیقۃ اسی ہیں اس کے لئے بہتری ہوتی ہے ، انسان کی فہم مکمل طور پر تمام مصلحتوں کو سبجھنے سے قاصر ہے ، اسی وجہ سے کسی چیز یا تھم کے اچھا یا برا ہونے اور مصافح کے لئے وحی الجی اور حکم خداد ندی کی ضرورت ہوتی ہے ، پھر جو حکم وحی میں نازل ہو خواہ وہ ہماری فہم سے بالا ہوائی میں انسان کی مصلحت ہوتی ہے ۔

چنانچہ آگر شریعت کے احکام کو تمام انسانی مصلحوں کے تابع بنادیا جائے تو حلال وحرام میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے، بلکہ فتنہ فساد برپاہو جائے، شراب اور جوے میں بھی بعض لوگوں کیلئے فائدہ اور مصلحت ہے، جسکا قرآن میں بھی ذکرہے: ﴿ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (١)

لوگ آپ ہے شراب اور قمار (جوے) کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ

فرماد یکے کہ الن دونوں کے استعال میں گناہ کی بوی بوی یا تیں بھی ہیں اور لوگوں
کے بعضے فائدے بھی ہیں۔

لیکن اس مصلحت کومعتبر نہیں مانا گیا کیو نکہ یہ ازر دے نص گناہ اور حرام چیز ہے۔

البنة اگر کوئی مصلحت نص شرعی کے مخالف بھی نہ ہوادر مقاصدِ اسلامیہ کے معارض نہ ہو تواہے اختیار بھی کیا جا سکتاہے۔

اگر تمام مصلحتوں پر غور کیا جائے تو کل تین قتم کی مصلحتیں بنتی ہیں جن میں سے بعض شریعت میں معتبر مانی ملی ہیں اور بعض غیر معتبر وال تین اللہ میں ذکر کیا جاتا ہے:

ا۔ مصلحت کی آیک فتم وہ ہے جو نص شرع کے موافق ہے، یہ مصلحت معترہے، اگرچہ ولیل شرعی یہ مصلحت نہیں بلکہ نص ہے، اگر یہ مصلحت ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی نص پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسلئے اس مصلحت کو سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، اگر یہ مصلحت ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا علم عطائی نہ کیا گیا ہواسلئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا اُونِینَتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیُلاً ﴾، یعن شہیں تھوڑا علم عطائیا گیا ہے۔

۲۔ مصلحت کی دوسری قتم دہ ہے کہ اگر نص کسی چیز کی حرست بیان کرے اور اسکی مصلحت اور حکست ہماری

تا قص عقل میں سمجھ نہ آئے تو ہمیں مصلحت کی دجہ ہے اس چیز کو حلال کرنے کا افتیار نہیں ہے، مثال کے طور پر فرض

سیجے کہ کوئی ملک معاثی طور پر مقروض اور غریب ہے، اور اسکے اقتصادی ماہرین اور معاونین یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ

ملک میں انگور کی پیداوار کافی ہوتی ہے لہذا اس ہے شراب بناکر باہر بر آمد کی جائے، یاسر مایہ کے حصول کے لئے ملک میں

نائٹ کلب شراب خانے یا جوئے خانے کھولے جائیں، تاکہ ملکی معیشت بہتر ہو، تو ظاہر ہے کہ شرغا اس پر عمل کرنے کی

کوئی مخیائش نہیں ہے، ایسی صورت میں مصلحت کو مدار بناکر ان کا موں کو جائز نہیں کہا جائے گا، بلکہ بہر صورت احکام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١٩\_

شربعت كی اتباع كانتهم دیا جائے گا،اور به مصلحت كا تقاضا بے كار اور نضول ہو كررہ جائے گا۔

س۔ مصلحت کی تیسری متم دہ ہے جسکی نہ تو کوئی نص شرعی خالف ہے اور نہ بی اسکی تائید میں کوئی نص شرعی موجود ہے ،البتہ یہ مصلحت مقاصدِ شرعیہ کے موافق ضرور ہے ، تواس مصلحت کا عتبار کر لیاجائےگا، اسکی مثال یہ ہے کہ حصرت ابو بکر صدیق کے دورِ خلافت میں قرآن پاک کوایک مصحف میں جمع کرنے کا مسئلہ بیدا ہوا، اور اس پریہ اعتراض کیا گیا کہ یہ کام ہم کیے کرلیں جے حضور عیائے نے سرانجام نہیں دیا، توجواب دیا گیا کہ اسمیں خیر اور مصلحت ہے اور پھر قرآن پاک کوایک مصحف میں جو نکہ نص شرعی نہ تو موافق ملی نہ ہی مخالف ملی، اور یہ کام مقاصد شرعیہ کے موافق تھا، لہذا اس مصلحت کو معتبر مان کرا ختیار کرلیا گیا گیا۔

ندکورہ بالا تینوں قسموں کے لحاظ ہے اگر رہا کے مسئلہ پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری قشم کی مسلحت میں داخل ہے، جسکا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کیو نکہ بہت ساری قرآن وحدیث کی نصوص رہا کی مطلقاحر مت ابت کر رہی ہیں، لہذار باکی کسی قشم کر رہی ہیں مسلحت ہے پیش نظر جائز نہیں کہا جاسکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رباکی کسی بھی قشم کے حلال ہونے میں کوئی مصلحت اور فائدہ نہیں ہے، بلکہ حرمت میں ہی مصلحت اور خیر ہے اور یہ بات خوداللہ جل شانہ قرآن یاک میں فرائے ہیں:

﴿ يَمُحَقُ اللّٰهُ الرِّبُوا وَيُرُبِى الصَّدَقَات ﴾ (٢)

العن الله تعالى رباكومنات (ياكم) كرت بين اور صد قات كوبرهات بين اور حضور عَلِيَة في فرمايا:
اور حضور عَلِيَة في مَعَى فرمايا:

"الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل،،<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>۱) طائقه قراكين: السالوس، داكتر على احمد ،معاملاتنا المعاصرة في البيوع والبنوك والنقود، محاضرات وندوات: ٨، طبع في دار الحرمين، الدوحه قطر ١٩٨٣ع\_

<sup>(</sup>٢) سورهُ بقرة آيت:٢٧٦\_

<sup>(</sup>٣) وكيم : احمدبن حنبل، مسنا، قرص الحاسوب صخر، مصر (C.D. of Encyolopaedia of Hadith by مسنا، قرص الحاسوب صخر، مصر (٣٨٢٢)\_

یعنی ربااگرچہ زیادہ ہولیکن کی کی طرف جائے گا۔

لہذاازروے قرآن وحدیث رہاکی کسی بھی شکل میں عوام الناس کیلئے انفرادی یا اجتماعی خیر ہو ہی نہیں سکتی، اسلئے اے مصلحت کے موافق کیسے کہا جاسکتا ہے۔

اب رہایہ سوال کہ اسے مصلحت کے تحت جائز قرار نہیں دیا جاسکتا تو ضرورت اور حاجت کے تحت جائز ہونا چاہیے؟۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ سب سے پہلے اس ضرورت یا مجبوری کا مفہوم معلوم ہونا جا بیئے جو شریعت بیس کسی حرام کام کو جائز قرار دینے کے لئے معتبر ہے۔

شریعت میں کونسی ضرورت معترہے؟

کمی حرام کام کے ارتکاب کے لئے شریعت میں صرف وہ ضرورت معتبر مانی مکی ہے کہ اگر اسکاار تکاب نہ کیا جائے تو (بھوک، نظے پن، یا بیاری کی وجہ ہے) اپنی جان یا کسی عضو کے تلف اور ہلاک ہونے کا خوف ہو، اور اس حرام چیز کے علاوہ کوئی حلال چیز اپنی بھوک مثانے، علاج کرانے یا پہننے کے لئے نہ ہو تو یہ اضطرار یا مجبوری کی حالت کہلاتی ہے، الی صورت میں اگر کوئی محف اس چیز کو برا سمجھتے ہوئے اور دین کی اطاعت پر ہر قرار رہتے ہوے وہ چیز بقدر ضرورت استعال کرلے تو شریعت اس سے در گذر کرتی ہے۔

ندكوره بالااصول قرآن بإكى كان آيات \_ مستنطب:

١\_ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ

<sup>(</sup>۱) طاحله قراكي: شيخ الاسلام علامه ظفراحمد عثماني، احكام القرآن (۱۲:۱) الحصاص، احمد بن على والمحلف القرآن مصر ۱۳٤۷، (۱۷۰۱) مطبع لا هور سهيل اكبدمي (۱۲:۱) و وشرح حموى، احمد بن محمد ۱۹۲۱، القرآن مصر ۱۳٤۷، غمز عيون البصائر، لبنان، دار الكتب العلميه، بيروت و 19، الم السيوطي، والإمام حلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ۱۹۰۱ والنظائر، (۷۷) ، و نظرية الضرورة الشرعية والإمام حلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ۱۹۵۱ والنظائر، (۷۷) ، و نظرية الضرورة الشرعية والمنافرة المرادة الشرعية والمنافرة الشرعية والمنافرة الشرعية المدين عبد الرحمن بن ابي بكر ۱۹۰۱ والنظائر، (۷۷) ، و نظرية الضرورة الشرعية والمنافرة المدين عبد الرحمن بن ابي بكر ۱۹۰۱ والنظائر، (۷۷) ، و نظرية الضرورة الشرعية والمدينة و المدين عبد الرحمن بن ابي بكر ۱۹۰۱ و المدين و المدين

اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ (١)

اللہ تعالی نے تو تم پر صرف حرام کیاہے مر دار (جانور) کواور خون کو جو بہتا ہو ،اور خزر کے موشت کو ، اور ایسے گوشت کو جو غیر اللہ کے لئے نامز د کیا گیا ہو ، پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی ہے تاب ہو جائے (بشر طیکہ) نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ (قدرِ حاجت ہے) تجاوز کرنے والا ہو تو ایں شخص پر پچھ میں ہو تا، واقعی اللہ تعالی بڑے غفور رحیم ہیں (۱)۔

۲۔ ﴿ فَمَن اصْطُرُ فِي مَحْمَصة عَيْرَ مُتَحَانِف إِلاَّتُم فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣) پي جو مخص شدت كى بحوك بين ب تاب به وجادے بشر طيكه من گناه كى طرف اسكاميلان نه بو تو يقينا الله تعالى معاف كرنے والے رحمت والے بين (٣)۔

فقهاء كرام فيات آيات سے دو قاعدے مستنبط فرمائے ہيں:

ا\_ الضرورات تبيح المحظورات\_

لعنی ضرورت (شدیده) حرام چیزول کومباح بنادی ہے

ب\_ الضرورة تتقدر بقدر الضرورة\_

یعنی ضرورت پر بفترر ضرورت عمل کیا جائیگا<sup>(۵)</sup>۔

بعض فقہائے کرام نے فاقد کش، محتاج اور مسکین کوجو سود پر قرض لینے کے جواز کا تھم لگایا ہے اسکی وجہ بھی یہی

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت ١٧٣ ـ

<sup>(</sup>٢) ترجمه قرآن مجيد، حضرت مولانااشر ف على تفانويٌ (ص:٣٩، پاره سيقول، آيت: ١٤٣) مطبوعه ادارة القرآن كراچي -

<sup>(</sup>m) سورة المائدة، آيت: ٣-

<sup>(</sup>٧) ترجمه قرآن مجيد، حضرت تعانوي الااباره لا آيت ٣-

<sup>(</sup>۵) ملاحظه فرما كين: مبعلة الاحكام العدلية، جماعة من العلماء، نور محم كار فانه تجارت كتب كراچي- (٢٢٠٢١)-

اصول ہے (۱)۔

#### مشہور عرب عالم ڈاکٹریوسف القرضاوی فرماتے ہیں:

"وإذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطى الفائدة أن يلحأ إلى هذا الأمر، فإن الإثم في هذه الحالة يكون على آخذ الربا (الفائدة) وحده،، (٢) الأمر، فإن الإثم في هذه الحالة يكون على آخذ الربا (الفائدة) وحده،، أكر كوئى شديد ضرورت سود دين والے كوسودكى ادائيكى پر مجبور كردے تواس صورت ميں گناه صرف سود لينے والے كو موگا۔

آمے علامہ ڈاکٹر قرضاوی صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ ضرورت بھی وہ ہے جس میں انسان کو اپنی جان کاخوف ہو مثلاً شدید بھوک میں کھانانہ ہو، سر دی ہے بچانے کیلئے لمباس نہ ہو، ضروری علاج کیلئے بیسہ نہ ہو، اور پھر بیدر خصت بھی صرف بقدر حاجت ہے، اس سے زیاد ور خصت نہیں ہے۔

ضرورت شدیده کی جو تفصیل یہال ذکر کی گئی ہے اسکی روشنی میں بلاتاً مل بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ رہا کے کاروبار میں اس فتم کی ضرورت نہیں پائی جاتی کہ اگر سودی کاروبار نہ کیا جائے تو جان کی ہلا کت کا خوف ہو،اور بیہ بات بھی چیچے آپ کی سرور کے سلسلے میں اگر اضطرار پایا جائے تو زیادہ سود و بینے والا تو شرعاً مجبور سمجھا جاسکتا ہے، سود لینے والا کبھی بھی مجبور نہیں سمجھا جائے گا۔

خلاصہ بیک رباالفضل یا تجارتی سود کو کسی ضرورت یا مصلحت کی خاطر جائز قرار نہیں دیا جاسکتا، قرآن کریم نے ربا الفضل اور رباالنسینے وغیرہ کی تفریق کے بغیر مطلقا بیدار شاد فرمایا کہ: ﴿ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبَا﴾ یعنی الله تعالی نے کج حلال قرار دیا اور رباکو حرام قرار دیا، اسمیں جلی و خفی، مفرد و مرکب، قلیل و کشیریا حرام لعبینہ اور حرام لغیرہ کے در میان کوئی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ ہر فتم کے رباکو حرام قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>١) الماحظة قرماعي: ابن نحيم: البحر الرائق عن القنية (١٢٦:٦) باب الربار

<sup>(</sup>٢) القرضاوي ، دكتور يوسف، الحلال والحرام في الاسلام\_ (٢٢٧)\_

# سود کی حرمت پر عقلی د لا کل

گذشتہ اور اق میں رہا کی حرمت پر قر آن اور حدیث کے ولا کل ذکر کئے مکتے ہیں ان ولا کل کے مطالعہ کے بعد کسی بھی مسلمان کے لئے یہ مخائش نہیں کہ وہ سودی لین دین کو جائز کہے، اور اس کے جواز کے لئے طرح طرح کی عقلی تو جیہات اور تاویلیں پیش کرے کیونکہ مسلمان کاکام شرعی احکام کی ابتاع ہے، چاہے اسکی تغییل میں بظاہر دنیاوی منفعت نظرنہ آئے لیکن پھر بھی مسلمان کا یہ دینی فریفنہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکام کے آئے سر تسلیم خم کرے، کیونکہ ورحقیقت اس تغییل میں بی دنیااور آخرت کی فلاح پوشیدہ ہے۔

البت اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قر آن اور حدیث کے احکام کی تغیل میں دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی فلاح اور بہتری ہے، چنانچہ حرمت سود کے تھم کی تغیل میں بھی انسان کادینی اور دنیاوی فا کدہ ہے، مثلاً بیہ کہ سودی کاروبار میں بہت ہے اخلاقی، روحانی، تدنی، معاشی اور اجتماعی نقصانات ہیں، ذیل میں ان میں سے چند نقصانات ہیں، ذیل میں ان میں سے چند نقصانات بیں، ذیل میں ان میں سے چند نقصانات بیں، ذیل میں ان میں ہے جند

## سود کے اخلاقی اور روحانی نقصانات:

سب سے پہلے اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے غور سیجے کیونکہ اخلاق اور روح ہی انسان کااصل جو ہر ہے ، جو اسے دوسر سے مخلو قات سے ممتاز کرتا ہے اگر کوئی شے اس جو ہر کو ختم کرے تو وہ ہر حالت میں قابلِ ترک ہے چاہے دوسر سے پہلو سے اسمیس کتنے ہی فوائد ہوں۔

سودی کاروبار جو ذہنیت جنم دیتا ہے اس سے اسلام کی اخلاقی اقدار پامال ہو کر خود غرضی، بے رحمی، سنگدلی، زر پر ستی اور کنجوسی پروان چڑھتی ہے، کیونکہ قرض دینے والے ساہو کار کو بس اپنے سودکی تو پرواہ ہوتی ہے، اس سے آھے اسے کوئی سر دکار نہیں کہ مقروض کو فائدہ ہوایا نقصان؟ نفع حاصل ہوا تو کتنا؟ اور کتنی مشقتوں اور تکلیفیس برواشت

کرنے کے بعد؟ان تمام ہاتوں کی طرف غور کئے بغیر وہ اپنے مال پر منافع وصول کر تار ہتا ہے اسکی دلی خواہش یہ ہوتی ہے

کہ مقروض کا نفع و بر سے حاصل ہو تاکہ اس کے سود کی تعداد اور شرح بڑھتی رہے، اور جتنا جتنا آدمی اس کاروبار میں

آھے بڑھتا ہے اسکی یہ خود غرضی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے بر عکس ذکو ق، صد قات کی ابتدائی نیت سے لے کر اسکے
علمی ظہور تک پوراذ ہنی عمل فیاضی، ایثار، ہمدردی، فراخدلی، اعلی ظرفی اور خیر اندیثی جیسی صفات کے زیر اثر واقع ہے،
اور اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے سے یہی صفات انسان کے اندر نشود نما پاتی ہیں، اب اس موازنہ سے یہ بات بالکل
بدیہی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اخلاقی لحاظ ہے کو نسی چیز بہتر ہے؟ سودیاز کو قاطام۔

#### تدنی اور اقتصادی نقصانات:

اب تمدنی حیثیت سے غور فرمایئے، تھوڑی می غور و فکر سے بیہ بات ہر مخص کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جس معاشر سے میں افرادا کیک دوسر سے سے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فا کد سے کے بغیر کسی کے کام نہ آتے، ایک کی مختاجی دوسر سے مختص کے واسطے نفع اندوزی کا موقعہ بن جائے اور مال دار طبقوں کا مفاد نادار طبقوں کا مفاد نادار طبقوں کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایبا معاشرہ مجھی مشکم نہیں ہو سکتا، اس کے اجزاء ہمیشہ انتشار و پر اگندگی ہی کہ طرف ماکل رہیں گے، اور آگر دوسر سے اسباب بھی اس صورت حال کے لئے مددگار بن جائیں توایسے معاشر سے کے اجزاء کا با ہم متصادم ہو نا بھی پچھے مشکل نہیں ہے۔

اس کے برعکس جس معاشرے کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر بنی ہواور اس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں واور ہر شخص دوسرے کی ضرورت کے موقعہ پر فراخد لی اور اخلاص کے ساتھ ہاتھ بڑھائے تو ایسے معاشرے میں آپس کی خیر خواہی، محبت وخلوص پر والن چڑ سے گا،اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر دست وباز و بنیں گے،اور اس باہمی تعاون اور خیر خواہی کی وجہ سے ترتی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوگ۔

اس کے بعد اقتصادی اور معاشی نقطہ نگاہ سے غور فرمائیں تو یہ پیتہ چلے گا کہ سود خواہ صرفی ہویا تجارتی، دونوں صور توں میں معاشی لحاظ ہے نقصال دہ ہے ، ذیل میں دونوں قتم کے سود کے نقصانات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

### صرفی یامهاجنی سود:

یہ وہ بلائے عظیم ہے کہ جسمیں ہر ملک کے غریب اور متوسط الحال لوگوں کی بڑی اکثریت ہر کی طرح کی ہتی ہوئی ہے ، اس کی وجہ سے قلیل المعاش ملاز موں اور مز دور دل کی آ مدنی کا بڑا حصہ مہاجن لے جاتا ہے ، اور شب وروز کی انتقا محنت کے بعد جو تھوڑی می تنخوا ہیں یامز دوریاں حاصل ہوتی ہیں ان میں سے سود اداکر نے کے بعد ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ دہ دوو فت کی روٹی چلا سکیں ، یہ چیز نہ صرف ال کے اظلاق کو بگاڑتی ہے بلکہ انہیں جرائم کی طرف د تھکیل دیتی ہیں بہا کہ دہ اور انکی معیار زندگی اور معیار تعلیم پست سے پست تر ہوتی چلی جاتی ہے ، اس لحاظ سے سودی کاروبار ظلم ہی نہیں بلکہ انہیں اور انکی معیشت کا بھی بڑا نقصان ہے یہ کہیں عجیب جافت ہے کہ جولوگ ایک قوم کے اصل عاملین پیدائش ہیں اور جن کی محنوں ہی سے وہ ساری دولت بیدا ہوتی ہے جس پر قوم کی اجتماعی خوشحالی کا مدار ہے قوان پر ایک جو تکمیں مسلط کے جن کی محنوں ہی سے وہ ساری دولت بیدا ہوتی ہے ، اور اس طرح آخر کار قوم کی اکثر دولت ان مخصوص لوگوں کے بہر محن ہو جاتی ہے ، جبکہ ملک کے آکثر غریب اور متوسط عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں ، یہ ہے سود کا آکثر غریب اور متوسط عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں ، یہ ہے سود کا آگئر فریب سے خریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں ، یہ ہود کا تو می نقصان ۔

## شچار تی سود:

اب دیکھے کہ جو قرض تجارت وصنعت اور دوسری کاروباری اغراض کے لئے لیا جاتا ہے اس پر سود کو جائز قرار دینے کے معاثی نقصانات کیا ہیں؟ معاشیات ہیں بھیرت رکنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ تجارت وصنعت زراعت اور تمام نفع آور (Productive) کا مول کی معاشی بہتری یہ نقاضا کرتی ہے کہ جنے لوگ کی کاروبار ہیں کی بھی نوعیت ہیں شریک ہوں دہ سب کے سب اپنے مشتر کہ کاروبار کے فروغ سے پوری پوری و پچیں رکھتے ہوں اور آئی ولی خواہش یہ ہوکہ ہماراکاروبار بو هتا اور پڑھتار ہے، کاروبار کے نقصان کو وہ اپنائی نقصان نقبور کریں، تاکہ ہر خطرہ کے موقع پر اس کے و فیعہ کے لئے اجتماعی جدوجہد کریں، اور کاروبار کے نقع کو اپنا ہی نفع سجمیں تاکہ اس کے پروان چڑھانے میں آئی پوری طاقت خرج ہو، اس نقطہ نظر سے آگر دیکھا جائے تو سودی کاروبار میں ان مفید جذبات کی کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ بعض او قات معالمہ اس کے بر عشر ہو جاتا ہے، کیونکہ سود خوار سریایہ دار کو صرف اپنے نفع سے مروکار ہو تا ہے، اس کے کاروبار میں ان عقید جذبات کی کوئی مروکار ہو تا ہے، اس کے کاروبار میں نقع ہورہا میں نقع ہورہا میں نقع ہورہا میں نقصان ہو تا کہ ہوئے قرضہ پر سود لینا چاہتا ہے، بلکہ بیااد قات اسکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مقروض کو اپنے کاروبار میں نقصان ہو تا کہ یا تو وہ اس سے مزید شرح سود پر قرضہ لیا ہاں کے کاروبار میں نقصان ہو تا کہ یا تو وہ اس سے مزید شرح سود پر قرضہ لیا ہے بہا کے لئے ہوئے قرضہ کی مدیر قرضہ کے یا پہلے کے لئے ہوئے قرضہ کی اور اس کی کاروبار میں نقصان ہو تا کہ اسے عرور مدیر شرح سود پر قرضہ لیا پہلے کے لئے ہوئے قرضہ کی دور کو رضہ کی کاعر صہ طویل ہو جائے تا کہ اسٹ عرصہ تک وہ مزید سود وصول کر تار ہے۔

اسی بناء پراگر کاروبار کو نقصان پہو نیخے کا اندیشہ ہو تو تاجرا پی پوری محنت اس کے دور کرنے پر لگائے گا، جبکہ سودی سر مایہ داراس دفت تک اسکی ذرا بھی پر واہ نہ کرے گا جب تک اسکاد بوالیہ نکلنے کا خطرہ نہ ہوجائے، اس غلط طریقہ کارنے سر مایہ اور محنت کے مابین ہمدردانہ رفافت کے بجائے مکمل خود غرضی کارشتہ قائم کر دیاہے، جس کے متیجہ میں بے شار نقصانات جنم لیتے ہیں ان میں سے چند نمایاں ترین یہ ہیں:

ا۔ سرمایہ کا ایک بڑا حصہ سرمایہ داراس انتظار میں کاروبار میں نہیں لگا تاکہ جب پییہ کی مانگ بڑھے گی اور شرح سود میں اضافہ ہو گا تو سود کی قرضہ پر دونگا، حالا نکہ اس کے سامنے بہت سے ایسے جائز مصارف ہوتے ہیں جن میں وہ سرمایہ لگا سکتا تھا، اور اسنے عرصہ تک سمی کاروبار میں سرمایہ لگانے سے بے شارلوگول کوروزگار مل جا تا اور ملکی تجارت

وصنعت کی ترتی میں اضافہ ہوتا۔

۲۔ چونکہ ساہوکار کو زیادہ شرح سود کا لا کی ہو تا ہے اس لئے وہ اپنے سر مابیہ کو کار وبارکی واقعی ضرورت اور طبعی
مانگ کے اعتبارے نہیں لگا تا بلکہ وہ محض اپنی اغراض کو سامنے رکھ کر سر مابیہ کورو کئے یالگانے کا فیصلہ کر تا ہے، چنا نچہ اگر
سر مابیہ وار کے سامنے ووصور تیں ہوں کہ یا تو وہ اپناسر مابیہ کسی فلم سمپنی میں لگائے یا بے گھر لوگوں کے لئے رہائش مکانات
نتمیر کر واکر انہیں کرابیہ پر دے ،اور اے فلم سمپنی کی صورت میں منافع کی امید زیادہ ہو تو وہ یقینا فلم سمپنی میں سر مابیہ لگا
دے گا،اور بے گھر افراد کی اسے ذرا بھی پر واہ نہ ہوگی، ظاہر ہے کہ بیذ ہنیت عام ملکی مفاد کے لئے کس قدر خطر ناک ہے ؟
اس طرح کے اور بہت سے نقصانات ہیں جو سود کی کاروبار کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور تند نی اور اقتصادی کیاظ
سے بوری قوم انحطاط کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔

# مشاركه، مضاربه كى بنياد برانشر سك كامتبادل نظام

عہد حاضر کے علماء میں یہ سوال زیر بحث رہاہے کہ اسلامی نظامِ معیشت میں بینکنگ کا طریقِ کار کیا ہو گا؟ جب کہ آج کل جینکوں کاسار انظام انٹر سٹ پر قائم ہے؟

اس سوال کے جواب میں ابتک بہت ی تحریریں سامنے آپکی ہیں، تفصیلی جزئیات سے قطع نظر اصولی طور پر غیر سودی بنکاری کی جتنی تجویزیں ابتک سامنے آئی ہیں ان میں سے بات مشترک ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں بینکاری رہا کے بجائے مشارکہ کے اصولوں پر قائم ہوگی اسکی مختر (۱) تشر تک درج ذیل ہے:

ابتداء میں سرمایہ لگا کر جولوگ بینک قائم کریں گے وہ حصہ دار (Sharers/ Share holders) کہلائیں گے، پھر عوام کی جو امانتیں بینک میں جمع ہول گی ان میں سے عند الطلب قرضے (Current Account) کے علاوہ بقیہ تمام کھاتے مضاربت کھاتے میں تبدیل ہو جائیں گے۔

<sup>(</sup>۱): بینک کے بارے میں ممل تغمیل چوتھ باب میں مالیاتی اوارول میں مشارکہ کے استعال کے ذیل میں وکر کی جائے گی (انشاء اللہ)۔

عند الطلب قرضوں میں تمام رقوم بینک کے پاس (فقہی نظرے) قرض ہو تکی، کھاتہ دار ہر وفت بذریعہ چیک انکی واپسی کا مطالبہ کرسکے گا،اوران پر کوئی منافع کھاتہ دار کو نہیں دیا جائے گا، موجودہ نظام بینکاری میں بھی اس مد پر کوئی خاص منافع نہیں دیا جاتا،البتہ مشار کہ کے کھاتہ دارا یک معین مدت کے لئے رقم رکھوائیں گے، پھر اس رقم سے بینک جو منافع حاصل کرے گائی میں کھاتہ دار ایک معین مدت کے لئے رقم رکھوائیں گے، پھر اس رقم سے بینک جو منافع حاصل کرے گائی میں کھاتہ دار متناسب طورے (Propertionately) شریک ہوں گے۔

عند الطلب قرضوں اور مشارکہ کھانہ کے ذریعے حاصل ہونے دانی رقوم میں سے ایک حصہ بینک مدمخوظ (Reserve) میں رکھ کر بقیہ سرمایہ کار دباری افراد کو مشارکہ یا مضاربہ کے اصول پر (بطور Financing) دے گا، کار دباری افراد اس سرمایے کو صنعت یا تجارت میں لگا کر جو نفع حاصل کریں سے اس کا ایک طے شدہ متناسب حصہ مثلاً پہیں فیصد یا تینتیں فیصد بینک کو اصل رقم کے ساتھ اداکریں سے ،ادر بینک یہ منافع اپنے حصہ داروں اور کھانہ داروں کے در میان طے شدہ متناسب حصوں کی صورت میں تقسیم کریں سے ، فرانس اور جر منی میں بعض بینک شرکت کے اصول پر سرمایہ لگاتے رہے ہیں،اس اصول کو غیر سود کی بینکاری میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔

# مشترك سرمايه كى كمينيال تمام بچتول كو كيون استعال نہيں كرسكتيں؟

 کے نتیج میں دہ روپیہ ست پڑار ہیگا، اور تجارت وصنعت اور مکی ترتی میں استعال نہ ہو سکے گا، اس لحاظ ہے معاشرے کی بچتوں کو صنعت و تجارت اور مکی ترتی میں استعال کرنے کیلئے بیکوں کا وجود آج کے دور میں ناگزیر سمجھا جاتا ہے، چنانچہ بینکاری دہ اہم شعبہ ہے جے سود ہے پاک کرے اسے مشارکہ کی بنیاد پر چلانا ایک اسلامی معاشرے کے لئے بردی اہمیت کا حامل ہے، اس لئے اب ہم پہلے ہمشارکہ ،، کا اسلامی تصور تفصیل کے ساتھ ذکر کریں مے اس کے بعد (انشاء اللہ) اس پر مفصل بحث کی جائیں (ا

<sup>(</sup>١) : اس سلط مين ملاحظه فرمايية : جوتها باب ، مالياتي ادارول مين مشاركه كا استعال\_

دوسراباب شرکت کاروایتی تصور

## دوسر اباب: شر کت کاروایتی تضور

## شرکت کے لغوی معنی

شَرِكَ (س) شركاً، وشركاً وشِرَّكَةً ، شَرِكَةً : شريك بونا، اشركة فى امرہ: كمى كواپے كام مِن شريك كرنا-اشرك بالله، الله كالم الله ملك شريك كلم انا، صفت : مشرك ـ

شَارَكَ يُشَارِكُ از مفاعلة، وتَشَارَكَ يَتَشَارَكُ از باب تفاعل: باہم شريك بونا، آلمُشَارَكَةُ ، اُلتَّشَارُكُ (مصدر) ايك دوسرے كا حصد وار بننا، اشترك الأمر: كى امر كامشنبه ہونا، اشترك القوم فى كذا: باہم شريك بونا۔

الشريك: شريك، ما جمى، حصد وار، ح شركاء، وأشراك، مؤنث شريكة ح : شرائك.

المسترك (اسم مفعول ازباب اقتعال، وه چيز جس ميس دوياكي كى شركت مو-

الشركة: مصدر شرِكة يَشْرُكُ شِرْكَا، وَسُيرْكَةُ (باب سمع) اصل مِين شَرِكَة لِعِنى شَين كے زبر اور راء كے زبر كے ساتھ تھا، پھر مصدر میں تخفیف ہوكر شین كے زبر اور راء كے سكون كے ساتھ (شیر سكة) ہو گیا۔ (۱) شركت اور مشاركہ میں لغوى فرق:

شرکت باب سمع سے ملاثی مجر د کا مصدر ہے ، جبکہ مشار کہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے ، جس کی وجہ سے خصوصیات

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكي: العلامة الفيومي، الحجة في التفسير في الفاظ المهذب و المصباح المنير مادة شرك (۱) الزيلعي، (فحر الدين عثمان بن على) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (۱۰۸۷) مكتبة امداديه ملتان، (۱۱۲:۳) -

ابواب کے تحت شرکت کے معنی مطلقا شریک ہونے کے ہیں، جبکہ مشارکہ کے معنی باہم شریک ہونے کے اور ایک دوسرے کے حصہ دار بننے کے ہیں۔

## شرکت کی لغوی تعریف

تعريف إول:

اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز ثم اطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين\_(١)

یعنی دویا زیادہ حصول کا اس طرح مخلوط ہو جاتا کہ ان میں تمییز نہ ہو، پھر اس کا اطلاق ایک عقد پر ہونے لگا، آگر چہ اس میں دوجھے مخلوط نہ پائے جائیں۔

تعريف دوم:

عقد بین اثنین فاکثر للقیام بعمل مشترك (<sup>۲)</sup> دوافرادیازیاده کے در میان ایک مشترک کام کرنے کامعاملہ۔

شركت كى اصطلاحى تعريف

شريعت اورفقه اسلامي ميں شركت كى تعريفيں مندرجه ذيل كى كئي ہيں:

ا۔ نقه حفی میں:

إنها اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد\_(٦)

<sup>(</sup>١) طاحظه قرماكي: أبو حيب السعدى، القاموس الفقهي (عربي) لغة واصطلاحا، من علماء القرن الحامس عشر مطبعة المدني القاهره امادة الشركة.

<sup>(</sup>٢) حواله بالار

<sup>(</sup>٣) الدرالمنتقي شرح الملتقي (١: ٢١٤)، والتعليق الميسر على ملتقي الابحر (٣٨٨:٢)، والفتاوي التاترخانية (٦٢:٥)\_

دویازیاده افراد کاکسی ایک محل عقدے مخصوص موجانا۔

يمى تعريف فقهاء مالكيه مين ابن عرفه نے بھى كى ہے۔

یہ تعریف اپنے اندر عمومیت رکھتی ہے ، یعنی اس طرح اس میں شرکت کی تمام صور تیں داخل ہو جاتی ہیں کہ شرکت املاک کی دونوں فتمیں یعنی اختیار ی اور جبری ، اور خواہ وہ عین ہویادین ہو ، اور شرکت عقد خواہ وہ عمل ، مال یا جاہ میں شرکت ہو ، سب اس تعریف میں شامل ہیں۔

## ٧\_ نقدشافعي مين:

بانها ثبوت الحق لاثنين فأكثر على حهة الشيوع ـ (١) حلى المها ثبوت الحق لاثنين فأكثر على حهة الشيوع ـ (١) حق كادويا ثيادة الراد كم لئ بطريقة شيوع ثابت الونا ـ

یہ تعریف بھی شرکت کی جملہ اقسام کو شامل ہے ، چنانچہ شرکت ملک دویازیادہ افراد کے لئے بطریقہ مشاع ثابت ہوتی ہے ، اور ایسے ہی شرکت عقد بھی ، اگر چہ اس میں شرکت عقد کمیذر بعیہ ہوتی ہے لیکن دویازیادہ افراد کے لئے بطور شیوع شرکت کا ثبوت ہوتا ہے۔

### سه فقه حنبلی میں:

علامه ابن قدامة في شركت كى ايك عموميت والى تعريف فرمائى ب:

هى الاحتماع فى استحفاق او تصرف (٢) لعنى استحقاق اور تصرف ميس جمع مونا

الاجتماع فی استحقاق کہنے سے شرکت ملک کی تمام اقسام کو یہ تعریف جامع ہو گئی، خواہ وہ استحقاق وراثت، وصیت، مبد، مال غنیمت، یا خریداری وغیرہ کے ذریعہ ہو، اور تصرف کی قیدسے تمام شرکت عقد کی اقسام واخل ہو تکئیں، خواہ وہ

<sup>(</sup>١) طافظ قرماتين: المطيعي، (محمد نحيب) تكملة الجموع شرح المهذب، (٥٠٥:١٣) مطبعة الامام بمصر

<sup>(</sup>٢) ا بن قدامة المقدسي(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) ،المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٠١ه(٣:٥).

شركت في الاموال موياشر كت بدني ياشر كت وجوه مو\_

۳ فقه مالکی میں:

ابن عرفه في ايك مزيد عام تعريف كى:

تقرر متمول ہین مالکین فأکثر ملکا فقط وومالکول بیازیادہ کے در میان کمی شئے متقوم کی ملکیت کا مقرر ہو جانا۔ (۱)

چنانچہ ان میں سے ہر ایک بطور مالک تقر ف کالمستحق ہو، لہذانسب کاد وافراد کے در میان ثبوت یاد وافراد کی ولایت کسی مملوک پر شرکت نہ کہلا لینگی، اس لئے کہ یہ مال متقوم کے در میان تقرر نہیں ہے، یااس طرح و دوصی یاو کیلوں کے پاس کوئی مال پچھ عرصہ کے لئے ہے اور اس میں وہ تقر ف بھی کر سکتے ہیں، لیکن چو نکہ وہ اس مال کے مالک نہیں ہیں، لہذا یہ شرکت نہ کہلا لینگی۔

۵۔ جدید معاشیات میں شرکت کا مفہوم:

Two, three or more people combine, contribute capital, and agree to share profits and bear losses in agreed propertions.<sup>2</sup>

دو، تین یا زیادہ لوگ مل کر سر مایہ لگائیں اور منافع میں شرکت پر راضی ہول اورائیے لگائے ہوئے سر مائے کے تناسب سے نقصان برداشت کریں۔

ند كوره بالا تعريف ہے يه معلوم ہواكہ جديد معاشيات ميں شركت كى تعريف اس قدر عام نہيں ہے، جس قدر

 <sup>(</sup>۱) محمد بن ابراهيم موسى، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، جامعة الامام محمد بن سعود
 الاسلاميه رياض، ١٠٤١ع (٢٤)

<sup>2.</sup> K.K Dewit, Modern Economic Theory P.106 Chapter: 14.

ما قبل کی تعریفات عام ہیں، کیونکہ جدید معاشیات کی تعریف کی روسے شرکت سے مراد صرف شرکت عقد ہوگی،اور کہا جاتا ہے کہ معاشیات کی یہ تعریف دراصل فرانسیسی قانونی سے لی گئی ہے۔ جس میں شرکت کا مفہوم عام نہیں ہے۔ (۱) شرکت لغوی اور اصطلاحی کے در میان تعلق: شرکت لغوی اور اصطلاحی کے در میان تعلق:

اگر نہ کورہ بالا تحریفات پر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لغوی لحاظ سے اصطلاحی شرکت کے در میان ربط اور نسبت ہے ، کیونکہ لغوی لحاظ سے اگر شرکت پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ شرکت دویازیادہ افراد کے مطلقا مشترک اور مخلوط ہونے کو کہتے ہیں خواہ وہ خود سے مخلوط ہوں ، یا باہم اختلاط کیا جائے ، یا کسی عقد کے سبب مخلوط ہوئے ہوں ، اس اور مخلوط ہونے کو کہتے ہیں جو شرکت کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ دویازیادہ کا ایک جگہ پر مختص ہوجان ، یاس جو جان ، یاس جو جان ، یاس جو جان ، یاس جو جان ، یاس جو شرکت کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی ہے کہ دویازیادہ افراد کی شرکت مطلقا ہو ، خواہ خود سے مخلوط ہولیا اختلاط کیا جائے ، یاعقد کے ذریعہ اختلاط ہو۔ (۱)

پھراگراس شرکت کامزید تجزیه کیاجائے توشرکت کی الالا دوصور تیں ہیں، کہ یا توشرکت باہم شرکاء کی رغبت اور اختیارے وقوع پذیر ہوگی یا بغیر کسی اختیار کے خود سے اشتر اک پایاجائے مثلاً وراثت، وصیت یا بہہ وغیرہ کے ذریعہ۔ پھراگر باہم اختیار سے شراکت قائم کی گئی ہے تو یا تو وہ اموال کے مابین اشتر اک ہوگا، یا افرادی قوت میں اشتر اک ہوگا، یا افرادی قوت میں اشتر اک ہوگا، یا بی ذاتی وجا بہت اور تدبیر میں اشتر اک ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) طائقه قراكمي: محمد بن ابراهيم موسى، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه رياض، ١<u>٠٤١٩</u> (٢٠)-

<sup>(</sup>۲) حواله بالا، و الشامي محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايچ ايم سعيد كمپني (۲۹۸:٤) مطبعة الحلبي مصر ۱۳۸٦ه-

## قرآن کریم میں شرکت کا تذکرہ اور ثبوت

شرکت کا جُوت کتاب الله، سنت رسول الله علیه اجماع اور قیاس سب سے ثابت ہے جم ذیل میں بالتر تیب ذکر کرتے ہیں۔ بالتر تیب ذکر کرتے ہیں۔

> بهلی آیت: پیلی آیت:

الله تبارك و تعالى اصحاب كهف كے نوجو انول كے بيان كو قر آن پاك كى سور ، كهف ميں بيان فرماتے ہيں :

وفائعتُوا احد كم بورِقِكُم هذه إلى المدينة فلينظر الهمّا الركى طعامًا فليَاتِكُمُ الرق مِنهُ وليَتَلطفُ ولا يُشعرنَ بِكُمُ احدًا الله ()

برِزُق مِنهُ وليَتَلطفُ ولا يُشعرنَ بِكُمُ احدًا الله ()

ترجمه: اب اليه مين سے كى كويه روپيه (جو كمنے والے كے پاس ہوگا كيونكه يه لوگ يكھ فرج فرضيكه كى كويه روپيه)

لوگ يكھ فرج كرنے كے لئے رقم بھى لے كر يلے نتے، غرضيكه كى كويه روپيه)

ديكر شهركى طرف جيجو، پھر (وه و بال پهونج كر) شخين كرے كه كو نسا كھانا حلال ميد

اس آیت کی عبارة النص آگرچہ شرکت پردلالت نہیں کرتی البتہ اشارة النص سے شرکت کا جوت ہوتاہے، کیونکہ اس واقعہ میں سب اصحاب کہف نے ایک آومی کو منتخب کر کے سب کی رقم اس کے جوالے کی کہ وہ کھانا خرید کر سب کے لئے لائے ،اور وہ سب مل کر کھائیں، چنانچہ امام جصاص نے ذکر فرمایا ہے:

يدل على خلط دراهم الجماعة والشرى بها، والأكل من الطعام الذي

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آيت: ١٩ \_

<sup>(</sup>٢) المفتى محمد شفيع مفتى اعظم پاكستان معارف القرآن ، ادارةالمعارف كراچى، خلاصة تفسير (٥٠٨٥٥)\_

بينهم بالشركة، وإن كان بعضهم يأكل أكثر مما يأكل غيره، وهذا هو الذي يسميه الناس المناهدة ويفعلونه في الأسفار.

یعنی یہ آیت جماعت کے دراہم کے مخلوط ہونے اور ان سے خرید اری اور مشتر کہ طور پر کھاٹا کھانے پر دلالت کرتی ہے آگر چہ بعض لوگ اپنے ساتھیوں سے زیادہ کھانے جی اس کو لوگ مناہدہ بھی کہتے ہیں، اور بیہ عام طور پر سفر میں ہوتا ہے۔ (۱)

اورامام بصاص احكام القرآن ميس مزيداس بات كى تائيد ميس وليل بيان فرماتے بيس:

لأنهم قالوا: ﴿ فَابُعَثُوا احَدَكُمُ بِوَرِقِكُمُ هَذِهِ إلى الْمَدِينَةِ ﴾ فأضاف الورق إلى المحماعة، ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُحَالِطُو هُمُ فَإِحُوانُكُمُ ﴾ فأباح لهم بذلك خلط البتيم بطعامهم، وأن تكون يده مع أيديهم مع حواز أن يكون بعضهم أكثر أكلا من غيره.

اس کے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے میں سے کی کو اپنایہ روپیہ دیکر شہر کی طرف مجبوبہ یہاں پر روپ کی اضافت جماعت کی طرف کی گئی (اس سے معلوم ہوا کہ مال مشتر کہ طور پر سب کا تھا) اور ای طرح باری تعالی کا ارشاد ہے (جمکاتر جمہ یہ بے) لوگ آپ سے بیتم بچوں کے خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے کے بارے میں تھم پوچھتے ہیں آپ فرمادیں کہ انکی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو (کوئی حرج نہیں کیونکہ) وہ تمہارے (دین) بھائی

 <sup>(</sup>۱) محمد بن ابراهيم موسى، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، حامعة الامام محمد بن سعود
 الاسلاميه رياض، ١٠٤١ع (٥٧)

<sup>(</sup>٢) المحصاص، احمد بن على ١٣٧٠م، احكام القرآن مصر ١٣٤٧ه ١٥٧١١ مطبع لا هور سهيل اكيدمي، (٢١٣:٣)-

ہیں، (۱) اس آیت میں بھی یتیم کے طعام کو اپنے طعام کے ساتھ مخلوط کرنے کا جواز بتلایا گیاہے، آگرچہ اس کا ہاتھ بیبیوں کے ہاتھوں سے مخلوط ہوگا، اور باوجود بکدان میں سے کوئی ایک زیادہ کھا سکتا ہے دوسرے کے مقابلہ میں۔

اسی فدکورہ بالا قرآنی آیت کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیا پی شہرہ آفاق تفییر «معارف القرآن، میں ذکر فرماتے ہیں:

"ال واقعہ میں اصحاب کہف نے اپ میں سے ایک آدمی کو شہر ہیجنے کے لئے منتخب کیا، اور رقم اس کے حوالہ کی کہ وہ کھانا خرید کرلائے، قرطبیؒ نے بحوالہ ابن خویز منداد فرمایا کہ اس سے چند فقہی مسائل حاصل ہوئے، اول یہ کہ مال میں شرکت جائزہ، کیونکہ بیر قم سب کی مشترک تھی ..... تیسرے یہ کہ چندرفیق اگر کھانے میں شرکت رکھیں یہ جائزہ آگر چہ کھانے کی مقداریں عاد ثامخلف ہوتی ہیں کوئی کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ۔ (۲)

#### دوسري آيت:

#### ارشادبارى تعالى ب

وضرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمَالُرَجُلِ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً اللهُ مَثَلاً الحَدَمُدُ لِلهِ بَلُ احْدَرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) الله مَثَلاً الحَدَمُدُ للهِ بَلُ احْدَرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) الله تعالى في المحمد اور مشرك كي بارے ميں) ايك مثال بيان فرمائى كه ايك فخص بے (غلام) جس ميں كئى سانجى بين، جن ميں باہم ضد الضدى (جي) ہے،

<sup>(</sup>۱) مفتی محمد شفیخ مفتی اعظم پاکستان، معارف القرآن ۹۰۲-۹۵۴، ادارة المعارف کراچی، خلاصه تفسیر ۵۳۸۹، سورة البقرة آیت ۲۲۰۔

<sup>(</sup>٢) حواله بالار ١٠١٥٥) ـ

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة الزمر\_

اور ایک اور کہ پور اایک ہی مخص کا (غلام) ہے، تو کیاان کی حالت میساں ہوسکتی ہے، الحمد للد (حق ٹابت ہو گیا، لیکن پھر بھی بدلوگ قبول نہیں کرتے، بلکہ قبول تو کیا)ان میں اکثر لوگ سبجھتے بھی نہیں۔(۱)

یہ آیت بھی شرکت فی العبد (غلام کی مشترک ملکیت) پر دلالت کرتی ہے،اوراس آیت سے اسکاجواز بھی معلوم ہو تاہے، کیونکہ باری تعالی نے اس مثال میں شرکت فی العبد کاذکر فرمایا ہے،اگر چہ شرکاء کے مابین ضداور اختلاف ہے،' لیکن یہ بات ایک مسلمہ کے طور پر ذکر کی گئی ہے کہ غلام کی ملکیت ہیں وہ دونوں شریک ہیں۔

#### تيسري آيت:

### اور اس آیت ہے بھی شرکت کا ثبوت ہو تاہے:

﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْحُلَطَاءِ لَيَبُغِيُ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ إِلاَّالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيُلٌ مَّا هُمُ ﴾ (٢)

اور اکثر شرکاء (کی عادت ہے کہ) ایک دوسرے پر (یوں بی) زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہیں کم ہیں۔ (۲)

تغییر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں:

وَإِنَّ كَثِیرًا مِّنَ الْحُلَطَاء اللہ ( لِعِنی اور بہت ہے شركاء ایک دوسرے پر زیادتی کیا

کرتے ہیں) اس ہ اس بات پر تنبیہ کردی ہے کہ جب دوانسانوں میں شرکت کا
کوئی معالمہ ہو تو اس میں اکثر ایک دوسرے کی حق تلفیال ہوجاتی ہیں، بعض

<sup>(</sup>١) المفتى محمد شفيع مفتى اعظم باكستان، معارف القرآن، ادارةالمعارف، خلاصة تفسير ٤٥٥\_

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ سورة: صرقم السورة ٣٨-

<sup>(</sup>٣) المفتى محمد شفيع مفتى اعظم باكستان، معارف القرآن، ادارةالمعارف كراجي، خلاصة تفسير ٩٩:٧ عـ

او قات ایک آدمی ایک کام کو معمولی سمجھکر کر گذر تاہے، لیکن در حقیقت وہ گناہ کا سبب بن جاتاہے، اس لئے اس معاملہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ (۱)

محویانہ کورہ بالا آیت بھی شرکت پر دلالت کرتی ہے، اور خلطاء کالفظ شرکاء کیمعنی میں ہے، اس ہے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگوں میں شرکت ہو تواس میں ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، لہذا شرکت کے معالمہ میں احتیاط چا ہیے، اور اس دور ان کوئی ایساکام نہ ہونا چا ہیے جو باہمی غلط فہمی اور رشحش کا سبب ہے۔ اس مفہوم سے شرکت کے جواز کا چنہ چاہی ہاں وجہ سے علماء کرام نے اس آیت سے شرکت فی العین (مال میں شرکت) اور شرکت فی العقد (عقدِ شرکت) کے جواز پر استد لال کرتے ہیں۔ (۲)

## چوتھی آیت:

و فَإِنْ كَانُوا اَكُفَرَ مِنُ ذَلِكَ فَهُمُ شُرِكَاءُ فِي النَّلُثِ ﴾
اوراً گریدلوگ اس سے (بیعن ایک سے) زیادہ ہوں (مثلاً دو ہوں یا اور زیادہ) تو دہ سب تہائی میں (برابر کے) شریک ہو نگے، اور ان میں نذکر ومؤنث کا برابر حصد ہے، اور افقیہ میراث دوسرے ور ثاء کو اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر انہی کو دی جائے۔

نہ کورہ بالا آ بہت کا الد کے بارے میں ہے، اس میں تفصیل ہے ہے کہ اگر کوئی مخص مر دیا عورت وفات پاجائے، اور اس کے نہ باپ ہوں نہ داد ااور نہ ہی اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن مال شریک چھوڑے ہوں توان میں سے اگر بھائی ہے تواسکو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً ایک بھائی ایک بہن ہویا دو بھائی، یادو بہنیں ہوں تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصہ میں شریک ہوں گے، اور اس میں نہ کر کو

<sup>(</sup>١) المفتى محمد شفيع مفتى اعظم پاكستان، معارف القرآن، ادارةالمعارف كراچى، خلاصة تفسير (٧:٥٠٥)\_

 <sup>(</sup>٢) طاحظه قرماكي: الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضيعي ٥٩ ـ

<sup>(</sup>٣) المفتى محمد شفيع مفتى اعظم پاكستان، معارف القرآن، ادارةالمعارف كراچي، سورة النساء آيت ١٦\_

مؤنث ہے دوہر انہیں ملے گا۔ <sup>(۱)</sup>

ظلاصہ بید کہ اس آیت سے بھی شرکت الملک (ملکیت میں اشتراک) اور شرکت فی الوراثت (وراثت میں شرکت)کا پینہ چلناہے،اوراس کا تکم معلوم ہو تاہے۔

يانچوس آيت:

﴿ أَشُدُدُ بِهِ أَزُرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ (٢)

(بین ہارون جو میرے بھائی ہیں) ان کے ذریعہ سے میری قوت کو مشکم کرد بیجے،اور ان کو میرے (اس تبلیغ کے) کام میں شریک کر دیجے (بینی ان کو بھی نبی بناکر مامور بالتبلیغ سیجے کہ ہم دونوں تبلیغ کریں،اور میرے قلب کو قوت رہونچے)۔ (۳)

ند کورہ بالا آیت میں حضرت موکی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ نبوت ور سالت میں شریک کرنے کے اللہ تعالی سے دعاکی، تاکہ تبلیغ کے کام میں سہولت ہوجائے، اس آیت سے شرکت کے لغوی معنی کا فہوت ہو تاہے، یعنی شرکت دوافراد کے در میان کسی بھی کام میں خواہ مالی ہویا غیر مالی۔

چھٹی آیت:

﴿ وَاعْلَمُوا آنَمَا غَنِمُتُمُ مِنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِللهِ خُمُسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَيْلِ إِنْ كُنْتُمُ آمَنْتُمُ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيُلِ إِنْ كُنْتُمُ آمَنْتُمُ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْفَرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ﴾

 <sup>(</sup>۱) طائظه فراغمی: المفتی محمد شفیع مفنی اعظم پاکستان، معارف القرآن، ادارةالمعارف کراچی، بتفسیر یسیر
 ۳۲۸:۲\_

<sup>(</sup>۲) سورة طه آیت ۳۱ و ۳۲\_

<sup>(</sup>٣) المفتى محمد شفيع مفتى اعظم باكستان معارف القرآن، ادارة المعارف كراجى، خلاصة تفسير ٢٦١:٦٧ ـ

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال آيت: ٤١ ـ

اوراس بات کو جان او کہ جو شے (کفار سے) بطور غنیمت کے تم کو حاصل ہو، تو
اس کا تھم یہ ہے کہ (اس کے کل پانچ جھے کئے جائیں جن بیں سے چار جھے تو
متا تلین کا حق ہے اور ایک حصہ یعنی) اس کا پانچوال حصہ (پھر پانچ حصول پر
تقیم ہوگا جن میں سے ایک تو) اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے (یعنی رسول اللہ
علیہ کو ملے گا، جن کو وینا بھز لہ اس کے کہ اللہ تعالی کے حضور میں پیش
کردیا) اور (ایک حصہ) آپ کے قرابتداروں کا ہے، اور (ایک حصہ) بیبوں کا
ہے، اور (ایک حصہ) فریوں کا ہے، اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے، آگر تم اللہ
پریفین رکھتے ہو، اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندہ (محمد علیہ کے
دن (یعنی) جس دن کہ (بدر میں) دونوں جماعتیں (مومنین اور کفار کی) باہم
مقابل ہوئی تھیں، نازل فرمایا تھا، اور اللہ (ہی) ہر شے پر پوری قدرت رکھنے
والے ہیں۔ (۱)

ند کورہ بالا آیت کا حاصل ہے ہوا کہ مال غنیمت کے پانچ حصہ کر کے اولاً چار حصے مقاتلین کو دیئے جائیں گے ،اور پانچویں حصہ میں بھی پانچ حصہ دار وشر کاء) ہوں گے بعنی اللہ تبارک و تعالی اور حضور علیصے، ذوی القربی، یتامی، مساکیین، ابن السبسیل۔

اوراس آیت میں وغنیئے ، کالفظ استعال کیا گیا، جس کے لغوی معنی سے بین :

ما تناله الحماعة بسعى أفرادها مجتمعين،

جوشے کسی جماعت کے افراد مشتر کہ اور مجموعی کوسٹش سے حاصل کریں (۲)۔

اور ند کورہ تعریف شرکت پر بھی صادق آتی ہے، کیو نکہ اسمیس بھی کسی جماعت کے افراد مشترک طور پر کوسٹش کر کے مال یا کوئی شئے حاصل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) المنظم فرماتكين: المفتى محمد شفيعً مفتى اعظم باكستان، معارف القرآن ٩٠٢-٩٥٤، ادارة المعارف،٢٣٦:٤.

<sup>(</sup>٢) وكي : الدبوء ابراهيم فاضل، عقد المضاربه، ص: ١٣.

## احادیث مبارکہ سے شرکت کا ثبوت

سنت رسول الله عليه مل قول اور تقرير دونول سے شركت كاجواز تابت بوتاہے۔

سب سے پہلے احادیث قولی ذکر کی جائیں گ، پھر تقریری احادیث کابیان ہوگا:

ا۔ حضوریاک علی سے ایک حدیث قدی منقول ہے کہ:

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مُنططة: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما (١)

حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں دوشر یکوں کے در میان تیسر اشر یک ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے۔

اور دار قطنی کی روایت میں بیے کہ:

فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما\_

پس جب ان دونول میں سے ایک اپنے ساتھی سے خیانت کرے تو اس کو ان دونوں سے اٹھادیتے ہیں، (لیمنی خیانت کی وجہ سے بر کت ختم ہو جاتی ہے)۔

اور اس حدیث سے شرکت کانہ صرف جواز معلوم ہو تاہے بلکہ اسکی ترغیب معلوم ہوتی ہے کہ جب تک شرکاء کے مابین خیانت نہ ہو،اللہ تعالیان کے ساتھ رہتے ہیں،اور اپنی برکت و حفاظت نازل فرماتے ہیں۔(۲)

(١) وكيمية: رواه ابوداود، ج:٥، رقم الحديث: ٣٢٤٦، ٣٢٤٦، وصححه الحاكم في مستدركه، ورواه الدارقطني، الشركات (١٠،١)

(٢) وكيح: ابن قدامة المقدسي(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد)،المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٣٠٠١٥ـ ٥:٥٠١ـ

۲۔ احرج ابو یعلی والبیهقی عن النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله منظمین من حان شریکا فیما انتمنه علیه واسترعاه له فإنه برئ منه۔ جس فخض نے اپنے شریک کی اس مال میں خیانت کی جس میں اسکو امانت اور حفاظت سپر دکی می تو حضور علیہ اس فخص ے بری ہیں۔

اس روایت ہے بھی شرکت کا ثبوت ہو تاہے، بلکہ اس میں شرکت میں خیانت کرنے سے منع کیا گیاہے۔

٣\_ عن النبى نَطْلَة : يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تحارتهما فرفعت البركة منها.

حضور علی ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی کا ہاتھ شریکین (دوشریکوں) کے ساتھ رہتاہے جب تک خیانت نہ کریں، پس اگر وہ خیانت کریں گے تو ان کی تجارت مٹادی جائیگی،اور اس میں برکت ختم ہو جائیگی۔

اس روایت ہے بھی شرکت کے ثبوت کے علاوہ اسکی نضیلت واہمیت اور تاکید ثابت ہوتی ہے، اور خیانت کرنے پروعید کا ثبوت ہوتاہے۔

٤ عن على: أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله مَنْ فكان أحدهما مواظبا على السوق والتحارة، وكان الآخر مواظبا على المسحد والصلاة خلف رسول الله مَنْ فلما كان عند قسمة الربح قال المواظب على السوق فضلني، فإنى كنت مواظبا على التحارة، وأنت كنت مواظبا على المسحد، فحاء إلى رسول الله مَنْ فلا فذكر ذلك، فقال النبى مَنْ فلا:

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائي: ابو داودسحستاني، (سليمان بن الأشعث بن اسحاق) سنن أبي داود، و الحاكم، (محمد بن عبد الله الحاكم معدد بن حسين البيهقي عبد الله الحاكم معدد بن حسين البيهقي عبد الله الحاكم معدد بن حسين البيهقي معدد الكتب العلمية المعدد الكتب العلمية المعدد الكتب العلمية الحدد بن حسين البيهقي المعدد بن حسين البيهقي المعدد بن حسين البيهقي المعدد الكبري، ، ملتان، نشر السنة ـ

للذى كان يواظب على السوق إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد.

حضرت علی ہے مروی ہے کہ دو آدمی حضور علی کے زمانہ میں شریک تھے ال میں سے ایک بازار اور تجارت میں پابندی کرتا تھا، اور دوسر اسمجد اور نماز حضور علی ہے کے پیچے پڑھنے کی پابندی کرتا تھا، پس جب نفع کے تقیم کا وقت آیا تو وہ شریک جو تجارت میں پابندی کرتا تھا کہنے لگا کہ مجھ کو زیادہ دو، کیونکہ میں نے شریک جو تجارت میں نابندی کرتا تھا کہنے لگا کہ مجھ کو زیادہ وقت لگایا، پس وونوں تجارت میں زیادہ محنت کی اور تم نے نماز پڑھنے میں زیادہ وقت لگایا، پس وونوں آ تخضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے قصہ بیان کیا، تو حضور علی کے آئی کے اس شریک سے جو تجارت میں پابندی کرتا تھا فرمایا کہ تم کو بھی اس محف کی وجہ سے درق دیا جاتا ہے جو محبد میں پابندی کے ساتھ نمازاداکر تا ہے۔

## ۵۔ علامہ شوکا فی نے ابو منہال کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ:

إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهما كانا شريكين فاشتريا فضّة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي مَنَا في فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه\_(٢)

 <sup>(</sup>۱) طاحظه قرماعین: الصنعانی، محمد بن اسماعیل۱۱۸۲ه، الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر (۳۹۲:۳) مکتبة
 المؤید بالطائف.

 <sup>(</sup>۲) طاحظه قرما كين: بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى) الصحيح البخارى المسمى بالحامع الصحيح، ولفظ ا
لبخارى: ما كان يدا بيد فخلوه، وما كان نسيئة فردوه، الشوكاني، محمد بن على الشوكاني ١٢٥٥م، نيل الأوطار، مصر،
مصطفى البابي الحلبي ١٣٤٧هـ (٢٩٨:٥).

القشيرى ، (أبو الحسين) مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم مع الترقيم والتحقيق لفواد عبد الباقى ١٠٠٨م دار الكتاب يروت، (٥٠٥ Encyolopaedia of) مسند، قرص الحاسوب صخر،مصر (C.D. of Encyolopaedia of) بروت، (١٨٥٠ الشعب)، احمدبن حنبل، مسند، قرص الحاسوب صخر،مصر Hadith by Sakhr Software)

حضرت زیر ابن ارتم اور حضرت براء بن عازب رصی الله عنها ہے مروی ہے کہ وہ دونول شریک بنے ، پس انہول نے چاندی نقذ اور ادھار طریقہ پر خریدی، یہ بات آنحضرت علی کے علم میں آئی تو آپ علی فقط نے فرمایا جو چاندی نفذ طریقہ ہے۔ بات آنحضرت علی ہے دہ تو جائزے البتہ ادھار والی واپس لوٹاد و۔

ند کورہ بالا صدیث سے تین امورمستنظ ہوتے ہیں:

ا: عقد شرکت کے جواز کا ثبوت۔

۲: دراهم اور دنانیر میں شرکت کے جواز کا جبوت۔

٣: سونے اور جاندی کی تیج وشراء نفذ ہونی جاہئے ادھار (نسیمۃ) جائز نہیں۔

(١) -٦ قال عليه الصلاة والسلام: , , تفاوضوافإنه أعظم للبركة ،، .

وفی روایه آخری: , ,فاوضوا فإنه أعظم للبر که ،،۔ (۲) حضور پاک علیہ کاار شاد گرامی ہے کہ شرکت مفاوضہ کرد، کیونکہ یہ بہت عظیم برکت والی شرکت ہے۔

اس روایت سے بھی شرکت کا عمومی طور پر،اور شرکت مفاوضہ کا خاص طور پر جواز کا ثبوت ہو تاہے، بلکہ اسکی تر غیب اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) طاحظه فراكس: المرغباني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ،مكتبه امداديه ملتان، (۱۸،۲ه).
وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية: فأوضوا فإنه أعظم للبركة لم أحده، ورى ابن ماحه من حديث صهيب
رفعه، ثلاث فيهن البركة البيع إلى أحل والمفاوضة، واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع إلخ.
قال العيني: هذا غريب ليس له أصل انظر البناية: (۱:۱۸).

<sup>(</sup>۲) طاحظه فرماکمی: الکاسانی،علاء الدین ابو بکر بن مسعود، س<u>۸۸۵</u> ، بدالع الصنائع فی ترتیب الشراقع،بیروت موسسة التاریخ العربی<u>۱٤۱۷</u>ه،ایچ ایم سعید کمپنی، ۵۸:۷ ...

٧\_ قال النبي نَنَيُ : الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين\_(١)

حضور پاک علی کے اس روایت میں شرکت میں منافع اور نقصان کا اصول اس طرح بیان فرمایا کہ: منافع جو متعاقدین (شریکیین)شرط لگائیں (اور باہم طے کریں)اس پر ہو گااور نقصان دونوں کے مال کے حساب سے ہوگا۔

روایت بالاسے بھی شرکت کانہ صرف خبوت ہو تاہے بلکہ اس کے منافع اور نقصان کی تقتیم کااصول بھی واضح ہو تاہے ، کہ نفع اس حساب سے ہو گاجود ونول باہم مل کر ملے کریں اور نقصان دونوں کے مال کے حساب سے تقتیم ہوگا۔

۸۔ حضور اقدی علی کے نعل مبارک ہے بھی شرکت کا ثبوت ہوتا ہے کہ حضور پاک علی ہے بذات خود حضور اقدی علی کے بذات خود حضرت سائب ابن ابی سائب کے ساتھ اول اسلام میں اور آیک روایت کے مطابق دور جاہیت میں شرکت کا عقد فرمایا، چنانچہ علامہ شوکائی نے روایت اس طرح ذکر فرمائی ہے:

إن السائب بن أبي السائب قال للنبي مَنْ الله عند شريكا في الحاهلية، فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني (٢)

وفي رواية: انه كان شريك النبي تَنْكُلُهُ في اول الاسلام في التحارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحبا باخي وشريكي لا تداري ولا تماري (٢)

 <sup>(</sup>۱) طاحظه فرمائين: المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان (۹۲:۲)\_

مصنف عبد الرزاق، عن على في المضاربة والشريكين، الوضيعة على المال والربح على ما اصطلوا عليه، (كنزالعمال،١٥: ١٧٦،٤٠٤٨٢)،ومصنف ابن ابي شيبة (٦:٤، حديث:١١ البيوع)

<sup>(</sup>۲) و كيم : الشوكاني، محمد بن على الشوكاني ١٢٥٥ هـ الأوطار، مصر، مصطفى البابي الحلبي ٢٠١٩ هـ ٢٠٥٥ و٢) ويم : ٢٩٧ ابو داو دستحستاني، (سليمان بن الأشعث بن اسحاق) سنن أبي داود والنسائي والحاكم، (محمد بن عبد الله الحاكم ٥٠٤٥)، مستدرك، بيروت، دار الكتب العلمية ١٤١١هـ وصححه.

 <sup>(</sup>٣) وكيحة: البيهقي، احمد بن حسين البيهقي ٤٥٨ ه في سننه في كتاب الشركة ٧٨:١ مطبعة محلس دائرة المعارف
 العثمانية بالهند٢ ١٣٥ هـ

(۳) ضمنت مالی۔

وقال ابن عبد البر: كان شريك النبي سُكِيُّ في اول الاسلام في التحارة فلما کان يوم الفتج قال: مرحبا باخي وشريكي كان لا يماري ولا يداري\_<sup>(١)</sup> یعنی حضرت سائب بن ابی السائب نے حضور علی سے کہا: میں آپ کاشر یک تھا دور جالمیت میں، پس آپ بہترین شریک تھ، آپ علی نہت زیادہ نری كرتے تھے اور نہ جھر اكرتے تھے (۲)، اور أيك روايت ميں يہ ہے كہ حضرت سائب حضور عَلِي عَلَي من ابتدائ اسلام میں تجارت میں شریک تھے پس سن مکہ کے دن انہوں نے حضور علیہ سے کہا: خوش آمدید میرے بھائی اور میرے شریک کو، جو نہ تو بہت نرمی کرتے تھے اور نہ جھکڑا کرتے تھے، اور ابن عید البرّ فرماتے ہیں کہ وہ حضور علی کے ساتھ ابتدائے اسلام میں شریک تھے، فتح مکہ کے روز انہوں نے حضور علیہ کو خوش آمدید کیا اور کہا مرحبا میرے بھائی اور میرے شریک، کہ وہ نہ تو بہت نرمی کرتے تھے اور نہ جھکڑارتے تھے۔ ٩\_ عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله نَظِيَّة أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، يضرب له به أن لا تحعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكي: سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن اسماعيل الصنعاني ٦٤:٣، دار إحياثالتراث العربي بيروت ١٣٠٩ه، وُذكر الصناني أن الحاكم قد صححه\_

<sup>(</sup>۲) یہ ترجمہ لاتمانعنی اور ولا تجاوزنی کے لحاظ ہے کیا گیا ہے یہ ترجمہ شرکات الاشخاص بین الشریعۃ والقانون: محمہ بن ابراجیم، جامعۃ الامام محمہ بن سعود الاسلامیہ ، میں موجود ہے ، ورنہ دوسر اترجمہ جو مصباح اللغات کے لحاظ ہے لا تداری کا کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ دعو کا نہیں دیتے تھے اور جھڑا نہیں کرتے تھے۔

 <sup>(</sup>۳) وكيت دارقطني،على بن عمر ۲۸۵ه، سنن الدارقطني، دهلي، مطبع الفاروقي والبيهقي، احمد بن حسين البيهقي
 ۵۸ ه ۵۵، وقوّى الحافظ ابن حجر اسناده ـ

مريدوكيك: الشوكاني، محمد بن على الشوكاني ٥٥٢١٥، نيل الأوطار، مصر، مصطفى البابي الحلبي ١٣٤٧هـ٥: ٣٠، شركات الأشخاص٤٦\_

حضرت تعلیم بن حزام جو حضور علی کے ایک صحابی بیں ان ہے مروی ہے کہ وہ جب کمی کو مقار ضد (قرض) پر مال دیتے تو یہ شرط لگاتے کہ تم میرے مال کو کسی تر (میلی) چیز کے اندر نہ رکھنا اور اسے سمندر پر نہ لاونا، اور تم اس کے ساتھ کسی یانی بہنے والی جگہ کے اندر نہ از نارنہ از نا۔

## سنت تقریریہ سے شرکت کا ثبوت

سنت تقریریہ سے بھی شرکت کا ثبوت حاصل ہو تاہے،اور محد ثین کی اصطلاح میں تقریراس سنت کو کہاجا تاہے کہ کوئی عمل آنخضرت علی ہے سامنے کی مسلمان نے کیا ہو،اور آپ علی ہے نے اس پر سکوت فرمایااور نکیر نہیں فرمائی، چنانچہ ایساشر کت کے معاملہ میں بھی ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام شرکت کا عقد کیا کرتے تھے،اور حضور علی ہے اس پر کئیر نہیں فرمائی۔

اسلام سے پہلے بھی شرکت کاعقد رائج اور معروف تھا، چنانچہ اال مکہ جو تجارت میں مشہور تھے اور خاص طور پر قریش کے قافلے گرمیوں اور سر دیوں میں بھی سفر کرکے شام اور دوسرے مقامات پر بغرض تجارت جایا کرتے تھے جیساکہ قرآن تھیم میں اسکاذکر مجمی کیا گیا:

## ﴿لاِيُلاَفِ قُرَيُسُ إِيُلاَفِهِمُ رِحُلَةَ الشُّتَاءِ وَالصَّيُفِ

حضرت ابوسفیان کا قافلہ اسلام لانے ہے قبل مال تجارت لے کرشام جاتاتھا، اس میں اہل مکہ اور قریش کا مال تجارت بھی شامل ہو تاتھا، یقیناً میدلوگ اس تجارت میں شرکت ومضاربت کرتے ہوئے (۱)۔

اور یقیناً وہ لوگ اس تجارت میں مشار کہ اور مضاربہ بھی کرتے ہول کے ، کیونکہ بہت سے صاحب ثروت اور

<sup>(</sup>١) طاحظه فرماكي: تاريخ طبرى، واقعة البدر الكبرى، (١٣٥:٢)

مالدارلوگوں کے پاس اگر چہ مال تو ہو تا ہے لیکن وہ کی وجہ سے خود سفر پر تجارت کے لئے نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنامال یار قم کی دوسرے کے سپر دکر کے اس سے یہ معاملہ کر لیتے ہیں کہ مال میر اہوگا، اور کام تمہارا، لہذا جو منافع حاصل ہوگا، وہ ہم دونوں میں استے تناسب سے تقسیم ہوگا، یہی مضاربہ کی شکل ہے، اگر اسی رقم میں عامل اپناسر مایہ بھی شامل کرے تو یہ مشار کہ بھی بن جائیگا اس طرح کا معاملہ خود حضور علیہ نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ فرمایا کہ ان کامال حضور علیہ بطور مضاربت شام لے جاتے، اور وہاں جاکر فروخت کردیے اور بعد میں منافع تقسیم فرما لیتے۔

ای طرح حضرت تحکیم بن حزامؓ اور حضرت عباسؓ بھی اپنے مال میں مضاربت کرتے تھی، اور پچھ معین شرطیں لگالیا کرتے تھے،اور حضور علی نے اس کود کیھ کر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔(۱)

(۱) ملاظه فرما كمن: الخطاب، المواهب شرح مختصر خليل، دارصادر، بيروت، (٢٢:٥)، قوله: ذكر صاحب المقدمات واللخمى وشراح المدونة أيات وأحاديث تدل على أن الأصل في الشركة أيات المواريث وقوله: ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء الآية، وقوله: إذا حضر القسمة الآية، وحديث: أيما دار قسمت في الحاهلية، وحديث الشفعة في كل ما يقسم، وقال ابن عبد السلام الأصل فيها قوله تعالى: ﴿فَابُمَثُوا أَحَدَكُم بُورِقِكُم ﴾ الآية، والحديث المتقدم وحديث السفينة وهو قوله يَثَلِيّ: مثل للقائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء، فيضيقون على الذين في أعلاها لذين في أعلاها؛ لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها فإننا نبقها من أسفلها، فنستقى، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نحوا حميعا، وإن تركوا هم غرقوا جميعاً قال الترمذي حديث حسن صحيح۔

وقد استشهد بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَأَشُرِكُهُ فِي أُمُرِى ﴾ وقد استبعدت الاستشهاد بها لبعدها في الاستدلال ما عدا آيتى الشركة في العبد وفتية الكهف، وحديث القسمة والشفعة ليسانصا في الشركة، كما أن حديث السفينة ضربه الرسول مَنْ عَلَيْ مثلاً في تضامن الحماعة، وأية الميراث نص في شركة الملك الحبرية لإثبات الشركة في الثلث للأخوة، وقد وردت في بيان الصبة الورثة فاستبعدت الاستشهاد بها\_ (الشركات في الشريعة الاسلامية لاستاذ عبد العزيز خياط ١٣:١)\_ درجة يل حديث مضاربت جوكه شركت كي ايك صورت بكاسنت تقريبيت ثبوت ما المالي مناربت جوكه شركت كي ايك صورت بكاسنت تقريبيت ثبوت ما المهالية والمناهدة المناهدة المالية المناهدة المناهدة

عن زيد بن اسلم عن ابيه قال: خرج عبد الله و عبيد الله ابنا عمر ابن الخطاب في الحيش الى العراق فلما قفلا مراعلى ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو اقدر لكما على امراً نفعكما به لفعلت ثم قال بلى: هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتوديان راس المال إلى أمير المومنين ويكون لكما الربح فقالا: وددنا ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهما

#### (گذشتہ ہوستہ)

المال فلما قدما باعا وربحا فلما دفعا ذلك الى عمر قال: اكل الحيش اسلفه مثل ما اسلفكما؟ قالا: لا فقال عمر بن الخطاب: ابنا امير المومنين فاسلفكما اديا المال واديا ربحه فأما عبد الله فسكت ، وأما عبد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المومنين لو نقص المال او هلك لضمناه فقال عمر: ادياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رحل من حلساء عمر يا امير المومنين لو جعلته قراضا فقال عمر: قد جعلته قراضا، فاخذ عمر راس المال ونصف ربحه واخذ عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف الربح اخرجه مالك في الموطا والشافعي والدارقطني ،قال الحافظ اسناده صحيح (الشوكاني، محمد بن على ١٤٥٥، نيل الاوطار، مصر، مكتبة مصطفى الباب الحلي ١٢٠١٥ على ١٠٠٠ المطبعةا لمصريه).

### اجماع امت

قرآن وسنت کے ندکورہ بالا دلاکل کی بنیاد پر پوری است کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ شرکت ایک جائز معاملہ ہے۔

چنانچہ بہت سے فقہاء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور اقدس علی کے زمانہ سے لے کر آج تک شرکت کاعقد ہوتا چیا آبیہ بہت سے فقہاء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور اقدس علی ہوتا چلا آبا ہے ، لیکن کسی ایک فقیہ یا عالم نے بھی اس پر نکیر نہیں کی ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکت کی مشروعیت اجماع سے بھی ثابت ہے :

ابن قدامة في المغنى مين ذكر فرمايا ب:

,,أجمع المسلمون على حواز الشركة في الجملة،،(١) تمام مسلمانول نے شركت كے جواز پر في الجمله اجماع كيا ہے۔

علامه بابرتي في العناميد على الهدامية مين ذكر فرمايا:

, و تعاملها الناس من لدن رسول الله عَنظ الى يومنا هذا من غير نكير ، (\*) شركت پر حضور عَنظ ہے كيكر ہمارے زمانہ تك بلاكس تكير كے تعامل چلا آرہائے۔

## علامه ابن همامٌ فتح القديريين ذكر فرماتے ہيں:

<sup>(</sup>١) المغنى على مختصر الخرقي لموفق الدين بن قدامه ( ٣:٥)، كتاب الشركة.

<sup>(</sup>۲) البابرتي، اكمل الدين محمد بن محمود، ٧٨٦هِ، شرح العنايه على الهدايه، كلكته، بابو منشي رام، ٧<u>٠٠١ه</u>، (٣:٥)\_

رولا شك أن مشروعيتها أظهر ثبوتا إذ التوارث والتعامل بها من لدن رسول الله على وهلم حرا متصل لا يحتاج فيه الى اثبات حديث بعينه، (١) شركت كى مشروعيت كى محى شك وشبه سے بالاتر بے كيونكه اس پر حضور علي كى داند سے ليكر آج تك عمل چلا آرہا ہے، لہذااس كے فيوت كے لئے كى متعين حديث كى ضرورت نہيں۔

فقه مالكي مين علامه دواني " اپني كتاب "الفواكه الدواني على رسالة ابي محمد عبدالله القير واني المالكي ،، مين ذكر فرمات

بي:

, وانعقد الاجماع على حوازها، (۲) شركت كے جواز پر اجماع منعقد ہو چكاہ۔ سعدى ابوجيب نے موسوعة الاجماع بيس ذكر كياہے:

, اجمع المسلمون على ان الشركة جائزة في الحملة ، (<sup>(۲)</sup> تمام مسلمانول نے شركت كے جواز پر في الجملد اجماع كياہے۔ علامہ ابن حزمم نے مراتب الاجماع ميں ذكر كياہے:

, اتفقوا أن الشركة إذا أخرج كل واحد من الشريكين او الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل

<sup>(</sup>١) ابن الهمام، فتح القدير، (٧٦٧) المكتبة الرشيدية كوثته (٥:٥)\_

<sup>(</sup>۲) غنيم، احمد المالكي الأزهري، الفواكه الدواني على رسالة ابى محمد عبدالله القيرواني المالكي (۱۷۱:۲) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون:محمد بن ابراهيم، حامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه النقاه، (ص:۲۶)-

<sup>(</sup>٣) موسسة الاحماع في الفقه الاسلامي لسعدي أبي حبيب طبع في دار العربية بيروت.

واحد منهم او منهما فإنها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم» (١)

فقہاء کرام کااس پراتفاق ہے کہ اگر دوشر یک یازیادہ مل کرایک ہی جیسی صفت اور وزن کے دراہم نکال کر ملادیں، اور انہیں آپس میں اس طرح خلط کر دیں کہ ان میں تمیز نہ ہوسکے توبیہ شرکت اس مخلوط دراہم میں برابری کے ساتھ صحیح ہے۔

ندکورہ بالاعبارت سے کم از کم شرکت کی مشروعیت پر اجماع ثابت ہو تاہے ، ای طرح ای قشم کی عبارت علامہ ابن منذرؓ نے الاجماع میں ذکر کی ہے :

,,وأجمعوا على ان الشركة الصحيحة ان يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير او دراهم، ثم يخلطا ذلك حتى يصير مالا واحدًا لا يتميز على ان يبيعا ويشتريا ما رأيا من التحارات على ان ما كان فيه من فضل فلهما وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة،،(٢)

اور اس بات پر اجماع ہے کہ شرکت صیحہ یہ ہے کہ دو شریک مل کر ہم مثل دراہم یادنانیر نکالیں، پھر اسے مخلوط کر کے ایک ایسامال بنادیں کہ اب اس میں تمیز باتی نہ رہے ،اور اس سے زیج و شراءاور تجارت کریں اور باہم یہ طے کرلیں کہ جو نفع ہوگا وہ دونوں کو ملے گا،اور جو نقصان ہوگا وہ بھی دونوں پر ہوگا، چنانچہ آگر وہ ایسامعاملہ کریں تویہ جائز صورت ہے۔

<sup>(</sup>١) مراتب الاجماع لابن حزم مطبوعه دار الباز مكة المكرمة (ص: ٩١) ، الشركة\_

<sup>(</sup>٢) نيسابوري، ابن منذر، الاحماع (١٢٢) كتاب الشركة طبع في دار طيبة، الرياض\_

# ثبوت شرکت کی عقلی دلیل

اللہ تعالی نے تمام ادیان کے مقابلہ میں دین اسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں انبان کی فطری ضروریات کو مد نظرر کھا گیاہے، اور کوئی ایساکام انبان کے ذے لازم نہیں کیا گیاجواس کی قدرت اور وسعت ہے باہر ہو، چنا نچہ انہی انسانی ضروریات کو ملحوط خاطر رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے شرکت کو جائز قرار دیاہے، کیونکہ اگر شرکت کو جائز نہ کیا جا تا اور انبان کو نفع جائزنہ کیا جا تا اور انبان کو نفع جائزنہ کیا جا تا اور اس سے لوگوں کو منع کر دیا جا تا تو بی نوع انسان کی تجارت کا ایک عظیم باب بند ہو جاتا، اور انبان کو نفع کے بجائے نقصان اور مشقت کا اختال تھا، شریعت چونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں انبان کی بھلائی کی ضامن ہے اس لئے اس نے انبان پر بے جابند شیں لگا کر دین میں مشکلات پیدا نہیں کیں، البتہ اگر کوئی کام پوری انسانیت کے لئے باعث ضرر دونقصان ہوا تو اس پریابندی لگا کر دین میں مشکلات پیدا نہیں کیں، البتہ اگر کوئی کام پوری انسانیت کے لئے باعث ضرر دونقصان ہوا تو اس پریابندی لگا کر اسے حرام قرار دیدیا۔

قرآن كريم في الى بات كوذكر فرماياكه:

ای طرح دوسری جگه ارشاد فرمایا:

﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْبُسُرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسَرَ ﴾ (\*) الله تعالى تمهارے لئے آسانی جا ہے ہیں اور مشكل نہیں جا ہے۔

اور آ مخضرت عليك في ارشاد فرمايا:

<sup>(</sup>١) سورة الحج آيت: ( ٧٨) (ترجمه:تفسير بيان القرآن (٨٤:٧)\_

<sup>(</sup>٢) سورة طه آيت:١٧٥ \_

يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا\_(١)

لو گوں کے لئے آسانی کرو، مشکلات نہ کرو، خوش خبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔

ادرید که اسلام نے تجارت کواللہ تعالی کا فضل قرار دیا اور اس فضل اور رزق کو تلاش کرنے اور اسمیس سعی کرنے کا جا بجا تھم بھی دیا چنانچہ فرمایا گیا:

> ﴿ وَ ابْنَعُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ ﴾ (٢) اللَّد كا فَصْلَ اللَّصْ كرو۔

> > دوسرى جكه فرمايا:

﴿ لِتَبَنَعُوا مِنُ فَصَلِ اللَّهِ ﴾ (")

تاكه تم الله كافضل علاش كرو-

بقول مغرین وعلاءِ محققین یہال , فضل، ہے مراد تجارت ہے، لہذا تجارت کی تمام جائز شکلیں افتیار کرناباعث تواب اور خداتعالی کے تھم کی اطاعت ہوگی، چنانچہ شرکت جو تجارت کا ایک عظیم ذریعہ ہے، وہ بھی فضل خداد ندی کی تلاش میں معاول ہونے کی وجہ سے باعث فضیلت ہوگا، اور اس میں چونکہ دویازیادہ افراد مل کر باہمی تعاول سے کاروبار کرتے ہیں، لہذا اس میں اتحاد، اجتماع، اشتر اک، اور باہمی اتفاق کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور ال قر آنی آیات واحاد یمی نبویہ کی وجہ سے جن میں تعاول اور اجتماع کی فضیلت آئی ہے یہ کار وبار شرکت باعث اجر وثواب ہوگا، ویسے قر آن تھیم میں ادشاد ہے:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوا ى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾

<sup>(</sup>۱) متنق عليه.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة آيت: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آيت: ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آيت: ٢\_

تم نیکی اور تقوی میں تعاون کرو،اور گناه اور دشمنی میں تعاون نه کرو۔

مزيد برآل چو نکه احاديث ميں فرمايا:

ید الله علی الحماع ف<sup>(۱)</sup> الله کی مدد جماعت پر ہوتی ہے۔

اور دوسرى جكه فرمايا:

, ,المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا، (۲) ايك مومن دوسرے مومن كے لئے ايباہے جيسے عمارت كه اس كاايك حصه دوسرے جھے كومضبوط كرتاہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی اشتر اک عمل نہ صرف موجب تواب ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تقویت اور برکت کا باعث ہے، کیونکہ شرکت کی ضرورت تجارت میں اس لئے بھی زیادہ ہے کہ بعض او قات انسان کے پاس مال واسباب تو وافر مقدار میں مہیا ہو تاہے، البتہ وہ اس صلاحیت اور مہارت سے محروم ہو تاہے، جو کار وبار کے لئے درکار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابناسر مایہ کسی دوسرے کے حوالہ کر دیتا ہے، اور اس سے شرکت یا مضاربت کا معالمہ طے کر لیتا ہے، خاص طور پر آن کل کے دور میں جو کہ صنعتی دور ہے، ملیس، کار خانے اور بری بری صنعتیں لگانے معالمہ سطے کر لیتا ہے، خاص طور پر آن کل کے دور میں جو کہ صنعتی دور ہے، ملیس، کار خانے اور بری بری صنعتیں لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جس کے لئے اتن خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے کہ عام طور پر آیک یا دوافراد مہیا نہیں کر سکتے، لہذا کچھ افراد کے لئے مشتر کہ طور پر فنڈ اکٹھا کر کے کار وبار کر نانا گزیر ہے، اس کے بغیر وہ کار وبار نہیں چل سکتا، لہذا اس دور میں توشر کت کے بغیر حوالی ضروریات پوری ہو،ی نہیں سکتیں۔

<sup>(</sup>۱) طلاقطه فرماغین: الترمذی، (أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ۱۱۹۸-۱۲۵۳)جامع السنن، دار الفکر بیروت، الفتن (۱۰:۹)، وقال: حدیث حسن غریب\_

<sup>(</sup>٢) ويكتے: البخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى) الصحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح، (٢) , باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً،، مطبعة مصطفى الحلبي مصر

مزید برآل الله تعالی نے ہرانسان کو مختف صلاحیتوں سے نواز اہے کوئی کی ہنر میں طاق اور ماہر ہو تاہے، تو دوسرا کسی اور فن میں مہارت رکھتاہے، چنانچہ اگر کچھ افراد مل کرکام کریں تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انظامات (Management) میں ماہر ہو،اور دوسر انتجارت میں،اور تیسر انعلقات اور ساکھ میں فوقیت رکھتا ہو،اس طرح مشترک طور پرکام کرنے سے تین افراد کی قوتیں مجتمع ہوں گی تواس کے فوائد بھی زیادہ ہو نگے اور برکت بھی۔

# شرکت کی مختلف صور تیں اور انکاار تقاء

بی نوع انسانی کی ضرور بات زندگی اور خواہشات طبعیہ میں اضافہ کے ساتھ لوگوں کے باہمی تعلقات اور معاملات میں بھی اضافہ ہو تا چلا گیا، چنانچہ نجے وشر اءاور تجارت میں اضافہ کی خاطر انسان نے نت نے راستے نکالے، اور معاملات کی مختلف صور تیں رائج کیں، انہی صور توں میں سے ایک عقد شرکت بھی ہے، جبکی مزید نئی شکلیں اور متنوع اقسام ناند کی مختلف صور تیں رائج کیں، انہی انسانوں میں انسانوں میں ناند کی گردش کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آتی رہیں، اور انہیں انسانوں نے قبول کر کے اختیار کیا، انہی انسانوں میں سے اہل عرب کو بھی شرکت کی ان اقسام کا علم حاصل ہوا، اور انہوں نے اس کے مطابق تعامل اور باہمی لین دین کا عقد کرناشر دع کردیا۔

رسول الله علي خير اسلام كى آفاتى تعليمات كى تبليغ كى اور شرعى احكام كونا فذ فرمايا توان تعليمات اور احكام كونا فذ فرمايا توان تعليمات اور احكامات كاليك جزواعظم بمعاملات، بهى متصلهذا انهول في النامعاملات ميس سے جو تمام بنى نوع انسانى كيليے ضرورى اور ماسب مناسب منصان كو باقى ركھا، البته ان ميں سے دہ جو نفع عامه كے منانى منے ، اور اس سے انسان كا دين ود نيا كا ضرر تھا ان كو ممنوع قرار ديديا۔

جب صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں اسلام جزیر ہ عرب سے دنیا کے دور دراز خطوں میں پھیلا تو مختلف شہروں اور علاقوں سے محابہ کرام اور تابعین کے دور میں اسلام جزیر ہ عرب سے دنیا کے دور دراز خطوں میں بھیلا تو مختلف موجود نہ اور علاقوں کے معاملات بشمول عقد شرکت کی ایس نت نئی اور مختلف صور تیں سامنے آئیں، جو اس سے پہلے موجود نہ تھیں، لہذا فقہاء اسلام نے اسلام کے زریں اصولوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اجتباد کیا اور انتہائی عرق ریزی کے بعد ان میں سے بعض صور توں کو نا جائز قرار دیا اور مزید بید کہ اولہ اربعہ کی روشتی میں ایسے اصول مستنبط

فرماد ہیئے کہ بعد میں آنیوالوں کوانگی روشنی میں جزوی مسائل کاعلم ہو جائے۔

عصر حاضر میں و نیاا قضادیات، معاشیات، صنعت، تجارت اور حرفت کے عروج پر پہونچ پچی ہے، مواصلات اور ذرائع نقل و حمل نے بھی د نیا کو قریب ترکر دیاہے، چنانچہ اب شرکت اور تجارت کا مفہوم اور دائرہ کار اتناوستے ہو چکا ہے کہ اسکی جدید سے جدید صور تیں روز مرہ سامنے آتی جارہی ہیں، اور ان کے بارے ہیں کتابیں اور مقالے تحریر کے جارہے ہیں، جامعات اور تغلیمی اداروں میں اگل تعلیم اور تغلیم پر زور دیا جارہاہے، اور جدید معاشیات میں بالخصوص اور عصری قوانین میں بھی شرکت کے انواع واقسام کی تحدید اور ان کے احکامات کو بطور خاص ذکر کیا جارہاہے، تاکہ ان کے فوا کداور نقصانات کا جائزہ لے کرائل دنیا ہے نے معاشی مسائل حل کر سکیں، جس کے بتیجہ میں دنیاہے غربت واقلاس کا خاتمہ ہو، اور ایک خوشحالی معاشرہ تشکیل پائے، اس مقصد سے بھی فقہ اسلامی کی روشنی ہیں شرکت کی ان اقسام کا جائزہ لے کرائے احکامات جانے کی ضرورت ہے، چنانچہ ذیل میں اس طرح شرکت کی انواع کی تحریفات اور صورت مسئلہ کی وضاحت کی جائے۔

اگر شر کت کی مختلف صور تول کا جائزہ لیا جائے توابتدائی طور پر دوبنیادی شکلیں ہے ہیں :

ا: رواین شرکت یا فقد اسلامی میں شرکت کی صور تیں واقسام۔

۲: جدید معاشیات اور عصری قوانین میں شرکت کا تضور۔

ند کورہ بالاتر تیب کے مطابق اولاً روایق شرکت یا فقہ اسلامی کی بیان کردہ شرکت کی صور تیں اور اقسام ذکر کی جائیں گا،اس کے بعد جدید معاشیات اور توانین عصریہ میں شرکت کے تضور کی وضاحت اور اس کے ساتھ ند کورہ بالا دونوں صور توں کے در میان باہم ربط اور تعلق کی وضاحت کی جائیگی۔

# شرکت کی اقسام اور شرکت، مضاربه اور مشار که میں فرق

زیرِ نظر مقالہ میں چو نکہ شرکت، مضاربہ اور مشارکہ کی تفصیلات کا بیان ہوگا، اس لئے ان کے احکام اور مسائل سے قبل ان تینوں کی تعریفات اور ان کے در میان فرق اچھی طرح سجھنا ضروری ہے۔

شرکت کی دو تعریفیں کی ممنی ہیں، جن میں ہے ایک عام اور دوسری خاص ہے، پہلی تعریف چونکہ عام ہے اس لئے اس میں مضاربت اور مشار کہ بھی داخل ہیں، اور دوسری تعریف کے خاص ہونے کی وجہ ہے اس میں مشار کہ اور مضاربہ شامل نہیں ہیں۔

### شر كت كى تعريف اول بمعنى عام:

ایک سے زائد افراد کا کسی چیز کی ملکیت میں یا کسی کاروبار میں یا نفع میں حصہ دار ہونا۔ (اس تعریف کی رو ہے اصطلاحی شرکت کی تمام اقسام مضاربت اور مشار کہ شرکت بمعنی عام میں داخل ہو جائیں گی۔

### شركت كى تعريف ثانى بمعنى خاص:

ایک سے زائد افراد کاکمی چیز کی ملکیت میں یا مشترک سر مائے کے کار وبار میں حصہ دار ہونا۔ (اس تعریف میں صرف شرکت اصطلاحی اور مشار کہ شامل ہو نگے )۔

### ند كوره ذيل نقشه عي شركت كى تمام انسام اوران كاخاكه واضح موجائيكا:

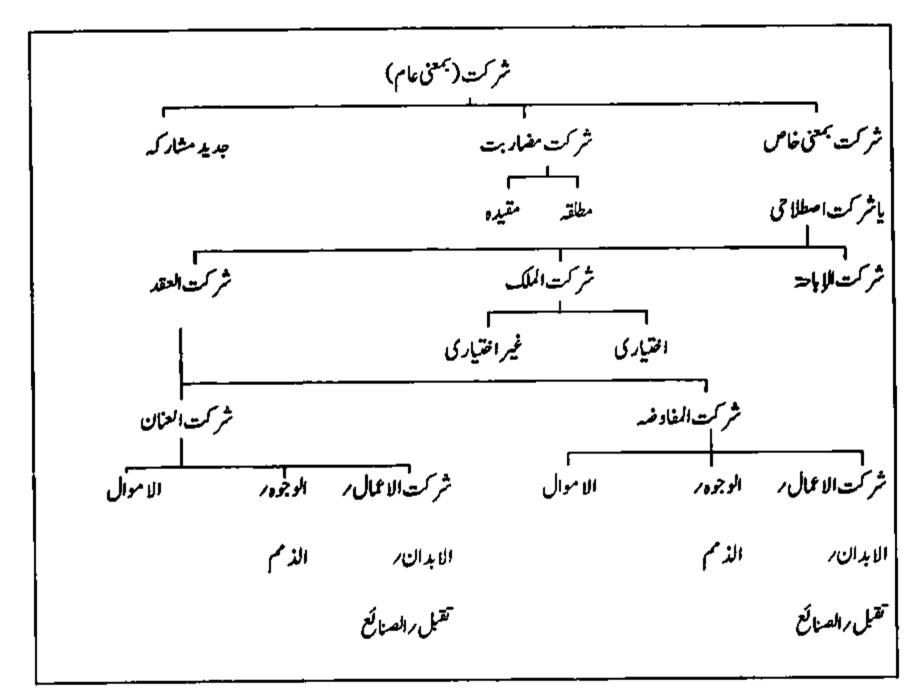

مندر جدبالا نقشه کی تفصیل بیه ہے کہ شرکت جمعنی عام کی تین قشمیں ہیں:

ا۔ شر کت اصطلاحی جمعنی خاص۔

۲۔مضاد بہت۔

۳۔ مثار کہ جدیدہ۔

شر كت اصطلاحى بمعنى خاص كى تعريف بيجيد ذكركى جاچكى ب البت مضاربت اور مشاركه كى تعريفين ذيل مين مذكور

يں۔

#### مضادبرت:

دوافراد کااس طرح شرکت کرنا کہ ایک کی طرف سے مال ہواور دوسر ہے کی طرف سے عمل،اور نفع میں دونوں شریک ہوں، صاحب مال کورب المال اور سرمایہ کار (Invester) کہتے ہیں، جبکہ عمل کرنے والے کو عامل (Active) اور مضارب کہاجا تاہے، اور جو مال لگایا جائے اسے راس المال (Capital) یاسر مایہ کہتے ہیں، مضاربت کی مزید دو قسمیں ہیں اسمفار بت مظلقہ، کالے مضاربت مقیدہ، مضاربت اور اسکی اقسام کی مزید تفصیل آگے علیحہ وسے ذکر کی جائے گی، (انشاء اللہ)۔

#### جدید مشارکه:

فقد کی قدیم اور روایتی کتابوں میں لفظ مشار کہ کو شرکت کی کسی خاص قتم یا کسی مخصوص معاملہ کے لئے استعال نہیں کیا گیا، بلکہ النہیں مشار کہ اور شرکت ایک، کی معنی میں استعال ہو تارہا، چنانچہ فقہ کی ان کتب میں مشار کہ کاوہ مفہوم نہیں میں سلے گا جسے یہاں ذکر کرنا مقصود ہے، اسی طرح عصر حاضر میں شرکت کے موضوع پر جو کتابیں لکھی جا بچی ہیں، چونکہ وہ بھی در حقیقت فقہ کی قدیم کتابوں سے ماخوذ ہیں اس لئے ان میں بھی مشارکہ کا تصور شرکت کی کسی نئی قتم کے طور پر ملنا مشکل ہے، البتہ جدید معاشی محققین مشارکہ کی اصطلاح شرکت کی ایک نئی قتم کے طور پر استعال کر رہے ہیں، حور پر ملنا مشکل ہے، البتہ جدید معاشی محققین مشارکہ کی اصطلاح شرکت کی ایک نئی قتم کے طور پر استعال کر رہے ہیں، جس کے ذریعہ فا تناسک اور انویسٹمنٹ کے ایسے طریقے متعارف کر انا مقصود ہیں جو سود کے بدل کے طور پر بھی پیش کے جاسکیں، اور ان کے ذریعہ فا تناسک اور انویسٹمنٹ کے ایسے طریقے متعارف کر انا مقصود ہیں جو سود کے بدل کے طور پر بھی پیش کے جاسکیں، اور ان کے ذریعہ ذیارہ ہے ذریعہ ذیارہ ہے کہ کی کا باجا سکے، اسکی مختصر او صاحت درج ذیل ہے :

یہ در حقیقت شرکت اور مضاربت کا ایک مجموعہ ہے اسکا عاصل ہے کہ مضاربہ میں ہے ہوتا ہے کہ ایک شخص پیسہ لگاتا ہے جے رب المال کہتے ہیں، اور دوسرا شخص اس کے ذریعہ تجارت کر کے پیسہ کماتا ہے، جے مضارب کہاجاتا ہے، عام طور پر مضارب اپنے پاس سے پینے نہیں لگاتا بلکہ رب المال سے سرمایہ لیکر کاروبار کرتا ہے، لیکن اگر مضارب بھی اپنا بچھ سرمایہ اس کاروبار میں لگانا چاہے تو اس صورت میں اس مضاربت کے ساتھ شرکت بھی جمع ہو جا گیگی، مثلاً اگر زید (رب المال) نے عمر (مضارب) کو ایک لاکھ روپے بطور مضارب دیے، اس میں عمر (مضارب) نے اس جا تیگی، مثلاً اگر زید (رب المال) نے عمر (مضارب) کو ایک لاکھ روپے بطور مضاربہ دیے، اس میں عمر (مضارب) کو ایک الکے روپے بطور مضاربہ جسی پایا جائے گا،

جدید مشارکه کی مزید تفصیل آسے علیحدہ سے ذکر کی جائے گی۔

شر کت اصطلاحی (جمعنی خاص) کی تین قشمیں ہیں:

ارشركت الاباحه ٢ شركت الملك ٣ شركت العقد

اله شركت الاباحه كي تعريف:

شرکت الاباحہ بیہ ہے کہ عام لوگوں کاکسی ایسی مباح چیز کی حق ملکیت میں شرکت جس چیز کا کوئی ایک شخص مالک نہ ہو،اس شرکت کوعام ملکی قوانین میں ملک عام یا منافع عام کی اشیاء کہا جاتا ہے۔

شركت الاباحد كا شوت قرآن كريم كى مندرجه ذيل آيات سے موتاہے:

۱۔ ﴿ هُو اللّٰذِی حَلَقَ لَکُمُ مَا فِی الأرُضِ حَمِیعًا ﴾ (۱)
 یعنی وہ ذات پاک ایس ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لئے جو پچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کاسب (۲)۔

۲۔ ﴿ وَسَنَحْرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرُضِ حَمِيعًا مِنْهُ ﴾ (٢)
 اور تمہارے لئے اس نے ان تمام چیزوں کو مخر کردیا ہے جو آسان اور زمین میں ہیں۔

٣- ﴿ أَحِلَّ لَكُمُ صَيُدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (الم)
تمهارے لئے دریا کا شکار پکڑتا اور اس کا کھانا طلال کیا گیا ہے تمہارے انتفاع کے
واسطے اور مسافروں کے واسطے (۵)۔

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت:(٢٩)\_

<sup>(</sup>٢) بيان القرآن ص: ٨\_

<sup>(</sup>٣) سورة الحاثية آيت:(١٣)\_

<sup>(</sup>٣) سورة المائده آيت: (٩٦)\_

<sup>(</sup>۵) بيان القرآن ص:١٨٦\_

اور درج ذیل حدیث ہے بھی شرکت الاِ باحة کا ثبوت ملتاہے۔

,,الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار،،\_

لوگ تین چیزول میں شریک ہیں: ا۔ پانی ۲۔ گھاس ۳۔ آگ۔

شرکت الاباحہ ایسی عام اشیاء کو شامل ہوتی ہے جس کی حق مکیت میں عام لوگ شریک ہوتے ہیں،اور شارع علیہ السلام نے اس کے استعال کی ہرایک کواجازت دی ہوتی ہے، یہ چیزیں درج ذیل ہیں:

ا۔ پانی،اس میں سمندرول،دریاؤل اور سرول کاپانی شامل ہے۔

۲۔ محماس،اس سے مراد غیر مملو کہ زمین میں اُگئے والی گھاس اور خودر و حجماڑ اور در خست ہیں۔

س۔ آگ،اس سے مراد آگ جلانے کی غیر مملوکہ لکڑی، تاکہ اسے جلاکرروشنی اور کھانے پکانے میں استعال کر سکیں۔

سم: معدنیات، مجمعی ختم ند ہونے والی اور زمین سے نکلنے والی معدنیات۔(۱)

۵-: عام منافع كى اشياء، مثلاً شارع عام، سرك، مسجد، رباط، ميدان اور باعات وغيره-

شرکت اصطلاحی کی بقیه دواقسام بیل شرکت الملک اور شرکت العقد، شرکت الملک کی دوقشمیں بیں، ایک شرکت الملک اختیار ی،اور دوسر ی شرکت الملک غیر اختیاری۔

ای طرح شرکت العقد کی بھی دوفقهیں ہیں: ا۔ شرکت المفاوضہ ۱۰۔ شرکت العنان۔ پھر شرکت المفاوضہ اور شرکت العنان میں سے ہرایک کی تین تین فقهیں ہیں :

ا۔ شرکت الأعمال جے شرکت الابدان يا تقبل يامنائع بھي كہاجا تا ہے۔

۲۔ شرکت الوجوہ جے مالکیہ کے نزدیک شرکت الذمم کہاجا تاہے۔

<sup>(</sup>۱) تغییلات کے لئے دیکھئے فقہ المعالمات، C.D. Edition بحث شركة الاباحة۔

٣٠ شركت الأموال.

اب سب سے پہلے شرکت الملک کی تعریف اور اقسام واحکام ذکر کئے جائیں ہے، اس کے بعد شرکت العقد کی تعریف،اقسام اور احکام بالتر تیب بیان کئے جائیں گے۔

# شركت الملك اوراسكي اقسام

شركت الملك كى تعريف:

شرکت ملک کی تعریف عربی کتب میں یوں ذکر کی گئی ہے:

, شركة الملك أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين أو أكثر بسبب من أسباب التملك كالشراء والهبة والوصية والإرث أو خلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق،،\_(١)

شرکت ملک یہ ہے کہ کوئی شے دوافراد کے یا زیادہ کے در میان ملکیت حاصل کرنے کے اسباب مثلاً خریداری، ہبہ، وصیت، وراثت کے ذریعے اموال کا بایں طور مخلوط کرنایا ہونا کہ ان میں انتیاز باتی نہ رہے،ان میں سے کسی سبب کے ذریعہ مشترک ہو۔

ند کورہ بالا تعریف کا خلاصہ بیہ ہوا کہ شرکت ملک بیہ ہے کہ دویازیادہ افراد کسی چیز کو مشتر کہ طور پر خرید نے یا تخفہ میں ملنے ،یامیراٹ کی وجہ سے مالک ہو جائیں۔

يمى بات قدرے تفصيل سے مجلة الأحكام العدلية ميس بھى فدكور ہے جس كى عبارت يہ ہے:

شركت الملك: هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد، أي

<sup>(</sup>١) المافظه قرماكمي: الوجيز للغزالي ( ١٤٦:١)\_

مخصوصا بهم، بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، وقبول الوصية والتوارث، أو بخلط واختلاط الأموال، يعنى بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق، أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض، مثلاً لو اشترى اثنان مالا، أو وهبها أحد، أو أوصى به وقبلا، أو ورثا اثنان مالا، فيكون ذلك المال مشتركا بينهما، ويكونا ذوى نصب فى ذلك المال، ومتشاركين فيه، ويكون كل منهما شريك الأخر فيه، كذلك إذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض، أو اختلطت ذخيرتهما ببعض، أو اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما، فيصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المخلوطة أو المخلطة مالا مشتركا بين اثنين. (١)

ملکیت حاصل ہونے کے اسباب میں سے کسی سبب سے کسی شے کادویازیادہ افراد کے در میان مشترک ہونا، اور اسباب ملکیت یہ ہیں: خریداری، ہبد، قبول وصیت، وراثت، اموال کااس طرح مخلوط ہونا کہ امتیاز باقی نہ رہے، مثلاً جب دو افراد ملکر کوئی چیز خریدیں، یاان دونوں کو ہدیہ میں کوئی چیز سلے، یاان دونوں کو کسی

<sup>(</sup>۱) محلة الاحكام العدلية، جماعة من العلماء، نور محمد كار خانه تجارت كتب كراجي (۱،٦٠:۲)، والحصكفي ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار مع الشامي ، محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپني (٢٩٩:٤) -

وفتح القدير (٥:٣٧٧)\_

والبحر الرائق (١٦٦)\_

والكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، مدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي الدين المالك في غير الكتب الحنفية مع أن العربي الملك في غير الكتب الحنفية مع أن أقسامهامذكورة فيها).

مال کی وصیت کی گئاور انہوں نے اسے قبول کر لیا، یاد و افراد کسی مال کے وارث بن گئے اس طرح یہ مال ان کا مشتر ک ہو گیا، اور وہ دو نول اس میں اس طرح حصہ دار بن گئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حصہ میں شریک ہے، ای طرح اگر ووافراد نے اپنا اکٹھا کر دہ ذخیرہ ملا کر اسے خلط ملط کر دیا کہ اب اس میں تمیز نہ ہوسکے، توبیہ ذخیرہ بھی مال مشترک بن جائےگا۔

## شركت ملك كى اقسام

احناف کے نزویک شرکت ملک کی دوفتمیں ہیں: اله شرکت الاختیار۔ ۲۔ شرکت الجبر۔ شرکت اختیاری:

> ان بحتمع الشريكان أو أكثر في ملك شيء بالاختيار-دوشريك بإزياده كى ملكيت مين اختيار سے شريك موسة مول-

تشر تے: ندکورہ بالا تعریف کی تشر تے ہیہ کہ دویازیادہ افراداگر کسی شنے کی ملکیت میں بایں طور شریک ہوں کہ وہ ملکیت خودان دوافراد کے اپنے افتیار ہے، یا توخودانکے اپنے کسی فعل کے نتیجہ میں حاصل ہوئی ہو ،یاان کے علادہ کسی اور کے کسی فعل کے نتیجہ میں حاصل ہوئی ہو۔ کے علادہ کسی اور کے کسی فعل کے نتیجہ میں حاصل ہو۔

پہلی صورت کی مثال میہ ہے کہ دوافراد نے اپنامال اپنے اختیار سے مخلوط کر دیایاد وافراد نے مشتر کہ طور پر کوئی شے خرید لی۔

دوسری صورت کی بیہ مثال ہے کے دوشر کاء کو کسی آدمی نے کوئی چیز ہبہ کردی، اور اسے ان دونوں نے قبول کرلیا، یا دوافراد کو کوئی صدقہ اکتھادیدیا گیا در انہوں نے اسے قبول بھی کرلیا، یا دوافراد نے دشمن کے مال پر استیلاء کے ذریعہ قبضہ کرلیا،یا کسی آدمی نے دوافراد کو مال کی دصیت کردی، اور انہوں نے دومال قبول کرلیا۔

نه کوره بالاتمام صور تین شرکت الملک اختیاری کی ہیں۔ (۱) شرکت غیر اختیاری پاشر کت الجبر:

, وهى التى تحصل بغير فعل الشركاء بأن يختلط المال بغير اختيار المالكين خلطا لا يمكن التمييز بينهما حقيقة، بأن كان الجنس واحدا كاختلاط قمح بقمح أو يمكن التمييز بصعوبة كأن يختلط الحنطة بالشعير، أو يختلط المالان عن طريق الإرث،..

یہ وہ شرکت ہے جو شرکاء کے کسی بھی نعل کے بغیر وجود میں آئی ہو، ہایں طور کہ مال مالکوں کے اختیار کے بغیر خود سے ایسا مخلوط ہو جائے کہ اسکی تمیز ممکن نہ رہے، محویا کہ وہ جنس واحد بن جائے، مثلاً گندم کو گندم کے ساتھ مخلوط کر دیا جائے، یا تمیز کرنا بہت زیادہ مشقت اور مشکل کے ساتھ ممکن ہو مثلاً گندم کو جو کے ساتھ مخلوط کر دیا جائے، یا دومال دراشت کی وجہ سے مخلوط ہوں۔

تشری: ند کورہ بالا تعریف کا خلاصہ بیہ ہوا کہ شرکت غیر اختیاری وہ ہے جس میں دومال اسطرح مخلوط شکل میں حاصل ہوں کہ ان میں تمیز کرنا کہ کو نسانس کاہے ناممکن ہویا بہت مشکل ہو۔

بعض فقہاء کرام نے مذکورہ صورت میں یہ فرمایا کہ اس میں ملکیت جبرایا قہرا (مجبوری میں) حاصل ہوئی ہے، کہ

<sup>(</sup>۱) طاقطه قرماتين: الحصكفي، محمدعلاء الدين، الدر المختار شرح تنوير البصار ،و الشامي، محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپني (٣٠٠:٤).

البحر الرائق (١٦٦:٥)\_

وفتح القدير (٥:٣٧٧)\_

الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، ٥٨٧ه ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي ١٤١٧ ما العربي ١٤١٧م العربي ١٤١٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٤١٨م العربي ١٤١٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٤١٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٩٠٨م العربي العربي ١٤١٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠م العربي ١٨٠م العربي ١٨٠م العربي ١٨٠٨م العربي ١٨٠م العربي ١٨٠م العربي ١٨٠م العربي العرب

شر کاء کو حصول ملکیت میں کسی متم کا کوئی اختیار نہیں ہے، لہذاانہوں نے تعریف اس طرح بھی فرمائی ہے:

احتماع شخصین فأكثر في ملك عین قهراً (۱) دویازیاده افراد كاكسی متعین شے میں زبردستی مالك بن جاتا۔

ند کورہ بالا شرکت ملک کی تقتیم شرکاء کے فعل یا اختیار کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تھی، البتہ مال مشترک کے اعتبار سے مجمی دوقتمیں ہیں:

ا۔ شرکت العین، ۲۔ شرکت الدین۔

### شركت العين:

وهي الاشتراك في المال المعين الموجود كاشتراك اثنين شائعا في دار أو في غيرها من الأعيان.

سمسی معین اور موجود مال میں شرکت ہو، مثلاً کسی گھر (بیاز مین، جانور، بیاگاڑی) میں باان کے علاوہ کسی شے میں دوافراد غیر منقشم حصہ داری کی بنیاد پر ہو) شریک ہوں۔ مول۔

#### شر كت الدين:

وهی الاشتراك فیما می الذمة من المال كأن يبيع اثنان أو أكثر ثوبا لآخر بشمن مؤجل، فیكون الثمن دینا مشتركا للبائعین السمال میں اشتر اك جوكس كے ذمه میں (دین یا due) بو، مشلا دویا زیادہ افراد ملكر ایك كیر اكس معین دت بر قبت كی ادائیگی (شمن موجل بر) فروخت كریں،

<sup>(</sup>۱) مراقع سابقه، الاتاسي، شرح مجلة الأحكام: محمد خالد، مكتبه اسلاميه ، كو تته ٢٠٤٠هـ (١٤:٦). والشيخ نظام الدين رئيس جماعة من علماء الهند من القرن الحادي عشر الفتاوي الهنديه المعروف بالفتاوي العالمگيريه من علماء الهند من القرن الحادي عشر مكتبه ماحديه كو تشه (٣٠١:٢).

تو وہ قیمت جو ذمہ میں ہے دونول فروخت کرنے والوں کے در میان مشترک ہوگی۔ ہوگی۔

خلاصہ بیہ کہ کوئی بھی ، واجب الاواء چیز جو معین مدت میں حاصل ہونے والی ہواس میں باہم اشراک شرکت الدین کہلا تاہے ، مثال کے طور پر زید نے عمر کو قرضہ دیااس کے بعد قرضہ وصول کرنے سے قبل زید مر گیا، تواب عمر جب قرضہ کی اوا پیگی زید کے ور ثاء کو کر بگا تواس مال میں تمام ور ثاء شریک ہو نئے ، یاای طرح اگر ایک شخص نے ایسامال بیا تمام کر دیا جو کئی افراد میں مشترک تھا، تو تباہ کرنے والے کے ذمہ جو مال واجب الاداء ہو گاوہ تمام شرکاء میں مشترک ہوگا، یا ای طرح اگر ایسے مال کو جو و و افراد میں مشترک تھا کسی آدمی کو قرض دیدیا، تو مقروض کے ذمہ جو مال اوا یکی کر نالازم ہوگا وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ وہ کا اس کے علاوہ اور بہت می صور تیں شرکت الدین کی ممکن ہیں۔

فقہاء مالکیہ کے نزدیک شرکت الملک کی تین قتمیں ہیں:(۱)

اله شركت الإرث:

ور ٹاء کاکسی ایسی شے کی ملکیت میں جمع ہو ناجو کسی شخص کے تر کہ (وراثت) کی ہو۔

٢ شركت الغنيمت:

كسى كشكر كامال غنيمت كي ملكيت ميس مجتمع مونا ـ

سر شركت المبتاعين:

د ویازیادہ افراد کاکمی گھریاکسی اور شے کو خرید نے میں مشترک ہونا۔

شوافع کے نزدیک شرکت کی چید فتمیں ہیں:

ابه شركت المنافع والأعيان:

منافع (Usufruck) اوراعیان (Corpus) میں شرکت، مثلاً دویا زیادہ افراد کسی زمیں یا جانور کے وراثت،

<sup>(</sup>۱) طافظه فرماكي: حزائرى، عبد الرحمن ،كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، لاهور، محكمه اوقاف ۱۹۷۱ء، (٦٣:٣)\_

خریداری یا ہبہ کے ذریعہ ملکیت حاصل کریں،اوروہ مال ان کے در میان مشاع (نا قابل امتیاز و تقسیم ) ہو۔

#### ٣\_ شركت المنافع دون الأعيان:

منافع (Usufruck) میں شرکت ہو لیکن اعیان (Corpus) میں شرکت نہ ہو، مثلاً کوئی ایک گروپ ملکر ایک گاڑی کرایہ پر لے لے ،اس صورت میں تمام کرایہ داراس سے نفع اٹھانے میں شریک ہوں گے ،البتہ گاڑی کے مالک نہیں بنیں گے ، یا مثلاً کوئی شے کمی جماعت کے لئے وقف کردی، تووہ شے ملیت میں اللہ تعالی کے ہوگی، لیکن منافع میں اس جماعت کے تمام افراد شریک ہوں گے۔

### سـ شركت الأعيان دون المنافع:

اُعیان میں شرکت نہ کہ منافع میں، مثلاً کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو بیہ وصیت کرے کہ تم میری اس زمین اور محمرے انتفاع حاصل کرلیں تواس محمرے انتفاع حاصل کرلیں تواس محمرے انتفاع حاصل کرلیں تواس محمر اور اس کے در ٹاء مال دراشت حاصل کرلیں تواس محمر اور نین کی ملکیت توور ٹاء کی ہوگی لیکن انتفاع کا حق اس مختص کا ہوگاھے وصیت کی گئی تھی۔

### ٣ الشركة في المنافع السباحة:

جائز منافع میں شرکت مثلًا نستی ہے مکتی چراہ گاہ میں سب جانور چرانے کامشتر ک حق رکھتے ہیں۔

#### ۵\_ الشركة في حقوق الأموال:

اموال کے حقوق میں شرکت، مثلاً کوئی ور ٹاکی جماعت اپنے مورث کے حق شفعہ، عیب دار مال کولوٹا نے (ر د بالعیب)خیار شرط یار بمن (گر دی) کے حقوق وغیر ہ کی وراث بن جائے،اور اس میں سب شریک ہوں۔

#### ٢\_ الشركة في حقوق الأبدان:

بدن کے حقوق میں شرکت ہو مثلاً کوئی جماعت کسی سے قصاص لینے کے حق، یاحدِ قذف جاری کرنے والے کے

حق کی وارث بن جائے۔

حنابلہ نے محی شرکت الملک کی تین قسمیں کی ہیں:

ا\_ شركة العين والمنفعة:

عین اور منفعت میں شرکت، مثلاً کوئی جماعت کسی گھروغیر ہ کی درانت، وصیت، یا ہبہ وغیر ہے مالک بن جائیں، تو دہلوگ اس گھر کے عین اور نفع دونوں میں شریک ہوں گے۔

٢\_ شركة في العين دون المنفعة :

عین میں شرکت ہو لیکن منافع میں نہ ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی جماعت کسی تھیتی کی دراشت، وصیت، یا ہبہ کے ذریعہ مالک بن جائے، لیکن بالتر تیب مورث، یا موصی یا واہب اس تھیتی کے منافع کسی دوسرے شخص کو دئے جانے کی وصیت کر جائے، تواس صورت میں زمین کے مالک توور ٹاکی جماعت ہوگی لیکن منافع دوسرے کو ملے گا۔

س<sub>ا-</sub> شركة في المنفعة دون العين:

منافع میں شرکت ہونہ کہ عین میں ،مشلا کو ئی شخص کچھ لو گوں کو مکان کی منفعت دینے کی وصیت کر جائے ،اس صورت میں لوگ منافع مکان میں توشر یک ہوں گے ،البتہ عین مکان میں شریک نہ ہوں گے۔

غور کرنے سے واضح ہو سکتاہے کہ نداہب اربعہ میں یہ مختلف تقسیمیں کسی حقیقی اختلاف پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ مختلف فقہاء نے شرکت الملک کی مختلف صور تیں سامنے رکھ کراپنے اسپنے انداز میں مختلف فقمیں بیان فرمائی ہیں، حقیقت سب کے نزدیک مسلم ہے۔

<sup>(</sup>۱) طاقطه قرماتمين: الدردير، احمد بن محمد الدرديري ١٠٢١ه، الشرح الصغير على اقرب المسالك (١٥٥:٣). مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلي ١٣٧٤ه (٣٥٦:٣).

<sup>(</sup>٢) وكيك: نجيب، محمد نجيب المطيعي، تكمله المجموع شرح المهذب، مطبعة الإمام، مصر\_ (٦:١٣ ، ٧٠٥٠)\_

## شرکت الملک کے احکام

فقهاء کرام نے شرکت الملک کے احکام تفصیل ہے ذکر فرمائے ہیں، ان تمام جزئیات اور فروع کو یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، البتداس کے اساسی اور بنیادی احکام مرتب انداز میں ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں: ان۔ ملکیتی حقوق بقدر حصہ:

شرکت الملک میں مشتر ک ال کے ملکیتی حقق اور پیداوار کی تقتیم حصد دارول کے مال اور حصص کے تناسب ہوگی، لہذا کی شریک کی رضامندی کے بغیر اپنے حصد کے تناسب نیادہ منافع حاصل کرے، مثال کے طور پراگر کوئی جانور دوافراد کے در میان مشترک ہے، ایک شریک کا حصد اسمیں 60% ہے، جبکہ دوسرے شریک کا محصد اسمیں باس جانور کی پیداوار مثلاً دودھ میں بھی ای تناسب سے دونول شرکاء کو حصد ملیگا، ان میں سے کوئی بھی اپنے حصد کی مقد ارسے زیادہ دودھ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، چنانچہ اس طرح کا مطالبہ کرنااور عقد شرکت میں اس قتم کی شرط لگانا کہ وہ اپنے حصہ کے تناسب سے زیادہ واصل کرے گادر ست نہیں کے مطالبہ کرنااور عقد شرکت میں اس قتم کی شرط لگانا کہ وہ اپنے حصہ کے تناسب سے زیادہ حاصل کرے گادر ست نہیں ہے، چنانچہ آگر بالفرض اس شرط کے تحت کوئی چیز زیادہ دیدی جائے تواسے واپس کر دینا چا ہیے۔ (۱)

آگر کسی چیز میں کئی افراد مشترک طور پر مالک ہول، اور وہ اس مشترک چیز سے مستفید ہونا جا ہیں تو اس کی کئی

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكي: الشيخ نظام الدين رئيس جماعة من علماء الهند <u>۱۱ ه</u> الفتاوى الهنديه المعروف بالفتاوى العالمگيريه، مكتبه ماجديه كوئنه، وركنها احتماع النصيبين وحكمها وقرع الزيادة على الشركة بقدر الملك (٣٠١:٢ ـ الشركة).

مريد و كمين و محلة الأحكام العدلبة مع شرح محلة الأحكام، مكتبه اسلاميه ،كوئته 1. 1 م. 1 الأموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم، فإذا شرط أحد الشريكين في الحيوان المشترك شيئا زائدا على حصته من لين ذلك الحيوان أو نتاجه فلا يصح (ماده ٧٣٠)\_

صورتیں ہیں۔

شرکت کو پر قرار رکھتے ہوئے تمام شرکاء کے فائدہ اٹھانے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ ا۔ مہایا ً ۃ:

پہلی صورت کو فقہاء کرام, مہایاۃ،، سے تعبیر کرتے ہیں، مہایاۃ کے معنی یہ ہیں کہ دونوں شریک اپنی اپنی مشترک مکیت ہر قرار رکھتے ہوئے آپس میں فائدہ اٹھانے کا کوئی طریقہ باہم رضامندی سے طے کرلیں، مہایاۃ کی بھی دوصور تیں ہوتی ہیں :

ایک صورت بیہ ہے کہ دونوں فا کدہ اٹھانے کے لئے باریاں مقرر کرلیں، مثلاً ایک گاڑی مشترک ہو،اور شرکاء بیہ مطے کرلیں کہ ایک مہینداہے ایک شریک رکھے گا، دوسرے مہینہ دوسر اشریک۔

دوسری صورت میہ ہے کہ مشترک چیز کے ایک حصہ ہے ایک شریک فائدہ اٹھائیگا،اور دوسرے حصہ ہے دوسر ا شریک فائدہ اٹھائے گا، مثلاً اگر گھرووافراد میں مشترک ہوتو آپس میں میہ طے کرسکتے ہیں کہ فلال حصہ میں ایک شریک رہے گا،اور فلال حصہ میں دوسر اشریک رہیگا، پہلی صورت کو فقہاء مہایا ۃ بالزمان کہتے ہیں اور دوسری صورت کو مہایا ۃ بالمکان۔ (۱)

مہایا و و نول صور تول میں شرکت ملک ہر قرار رہتی ہے، لینی مشترک چیز اینے اپنے حصہ کے تناسب سے

<sup>(</sup>۱) طاخطه قرماكل: الحصكفى ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار ، (ولو تهايا فى سكنى دار) واحدة يسكن هذا بعضا وذا بعضا وهذا شهرا وذا شهرا (إلى قوله) صح، و الشامى ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپنى تحت قوله: ولو تهايا: الهيئة به و المهايأة بابدال الهمزة ألفا لغة وهى فى لسان الشرع قسمة المنافع وإنها جائزة فى الأعيان المشتركة التى يملك الانتفاع بها على بقاء عينها، وتمامه فى شرح الهداية (قوله: يسكن هذا بعضا إلخ) أشار إلى أن التهايو قد يكون فى الزمان وقد يكون من حيث المكان، والأول متعين فى العبد الواحد و نحوه كالبيت الصغير، (٢٦٩١٦، القسمة).

رونوں کی مشترک ملکیت میں ہوتی ہے ، صرف فائدہ اٹھانے کے لئے وہ ایک عارضی طریقہ تجویز کر لیتے ہیں۔ ۲۔ مشترک انتفاع:

شرکت کو ہاتی رکھتے ہوئے مشترک چیز سے فائدہ اٹھانے کا دوسر اطریقہ یہ بھی ہوسکتاہے کہ نہ ہاریاں مقرر ک جائیں، اور نہ جھے مقرر کے جائیں، بلکہ دونوں شریک ہا ہمی رضامندی سے مشترک چیز سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھاتے رہیں، البتہ اٹکو چاہیے کہ وہ اس بال مشترک ہیں کوئی ایسا کام ہاتھر ف نہ کریں جس سے دوسرے شریک کو ضرر اور نقصان پہو نچ، مثلاً اگر دوسرے شریک نے پہلے شریک کو مشترکہ جانور پر کسی کو سواری کرانے کی اجازت دیدی، تواگر دوسرے شریک نے اس پر کوئی ایس شے سوار کرائی یالاددی جس سے وہ جانور مرگیا، یااسکی قیمت کم ہوگئی تو وہ ضامن ہوگا، کیو نکہ جب مطلقا اجازت دی گئی تو اسکا مطلب یہ سمجھا جائے گاکہ وہ اس پر کوئی ایس شے لادے گاجو قابل مخل اور متعارف ہو، مگر اس نے نا تائل پر داشت ہو جھ لادا جس سے وہ ہلاک ہوگیا، لہذا یہ سمجھا جائے گاکہ گویا کہ اس پر بلاا جازت لادا گیا، لہذا وہ ضامن ہوگا۔ اس پر بلاا جازت

ای مسئلہ کے تحت بیہ مثال بھی ذکر کی جاسکتی ہے کہ اگر دوافراد نے ملکرا یک گاڑی خریدی،ادرانہوں نے یہ طے کیا کہ اسے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے، پھران میں سے کسی ایک شریک نے اس گاڑی سے ایساکام لے لیاجواسکی پاور اور طاقت سے باہر تھا، تو صحیح نہ ہوگا،لہذااس صورت میں اگر اس میں کوئی عیب یا نقص پیدا ہوا تو وہ صامن ہوگا۔

علامه حصکفیؓ فرماتے ہیں:

,,وإن الشريك أمين في المال فيقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والخسران والضياع كلا أو بعضا ولو من غير تجارة، ويضمن بالتعدي أو بالتقصير فقط، كما هو المقرر في سائر الأمانات،.

<sup>(</sup>١) ملافظه فرماكس: الاتاسى، شرح مجلة الأحكام:محمد خالد، مكتبه اسلاميه، كوئته ١٠٤٠،٥،١٣:٤،ه (١٠٧٥،١٠٧١)\_

لیمنی شریک اس مال میں امائندار ہے، چنانچہ اسکا قول منافع اور نقصان اور ضائع ہونے میں خواہ پور اہویا تھوڑا، قتم کے ساتھ معتبر ہوگا، اگر اس کی کوتا ہی پائی مگی تووہ ضامن بھی ہوگا جیساتمام امائنوں کا تھم بھی یہی ہے۔

یہ دونوں صور تنمی وہ تھیں جہاں شرکت بر قرار رکھتے ہوئے شرکاء کے فاکدہ اٹھانے کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، لکین مشترک چیز سے فاکدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ممکن ہے کہ شرکت ختم کر دی جائے،اس کے بھی دوراستے ہیں: ا۔شریک کو حصہ فروخت کرنا:

اگرایک سے زیادہ افراد کمی شے میں شریک ہیں توایک شریک اپنا حصہ کمی دوسرے شریک کو فروخت کر سکتا ہے، باد وسرے شرکاء سے ان کے حصص خرید کر سب حصوں کا کوئی ایک شخص مالک بن سکتا ہے، بشر طیکہ اس بجج وشراء پر جر نہ کیا جائے، مثلاً اگر زید اور عمر ایک زمین کے برابر مالک شے، تواگر زید اپنی رضامندی سے اپنا آدھا حصہ عمر کو فروخت کردے تو عمر اب پوری زمین کا مالک بن جائے گا، یازید عمر کی رضامندی سے اسکا آدھا حصہ خرید لے تو زید اب پوری زمین کا مالک بن جائے گا، یازید عمر کی رضامندی سے اسکا آدھا حصہ خرید لے تو زید اب پوری زمین کا مالک بو جائے گا، یہ جس اس کا الک بو جائے گا، یہ جس دونوں شرکاء میں سے کوئی ایک ایک شکل ہے، البتد اس صور سے میں جب دونوں شرکاء میں سے کوئی ایک اپنا حصہ دوسر سے کو فرو خت کردے گا، تو اب شرکت ختم ہو جائے گی، اب دوسر المخص تن تنہا اس کا مالک بن جائے گا۔

#### ۲\_ تقتیم:

شرکت ختم کرنے کی دوسری صورت ہے کہ مشترک چیز کوشر کاء کے در میان اس طرح تقتیم کردیا جائے کہ ہر شخص کی ملکیت دوسرے کی ملکیت ہے ممتاز ہو جائے، یہ صورت اس وفت ممکن ہے، جب مشترک چیز قابل تقتیم ہو،

<sup>(</sup>۱) الحصكفى، محمدعلاء الدين، الدر المختار شرح تنوير البصار مع الشامى، محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپنى ٢١٩٤، و فى السرخسى ،محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأثمه الإمام الكبير أبو بكر، المبسوط للسرخسى (٢٥٦:١٩٤) إدارة القرآن كراچى (١٨:١١)، ومحمع الضمانات، وتبيين الحقائق للإمام الزيلعي (١٠٨:٣).

مثلاً ایک بڑا مکان ہے اور اسے وو مساوی حصوں میں تقتیم کیا جاسکتاہے، تو وہاں تقتیم عمل میں آسکتی ہے، جو باہمی رضامندی سے بھی ہوسکتی ہے، قرعہ اندازی سے بھی، اور عدالت کے واسطے سے بھی، اس طرح جب تقتیم عمل میں آجائے تو شرکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہر مخف اپنے تقتیم شدہ حصہ کا بلا شرکت غیرے مالک بن جاتا ہے، قابل تقتیم اشیاء میں ہر شریک کوہروقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ تقتیم کا مطالبہ کرے۔

نیکن اگر مشترک چیز ایس ہے کہ یا تو تقتیم ہوہی نہیں سکتی یا تقتیم ہونے کے نتیجہ میں اسکی قدر و قیمت بہت کم رہ جاتی ہے ، یاوہ قابل استعال نہیں رہتی، تو تقتیم کے اس طریقہ پر عمل نہیں ہو سکتا، اس صورت میں یا توایک شریک باہمی رضامندی سے دوسرے شریک کا حصہ خرید کر شرکت ختم کر سکتا ہے، یا پھر شرکت کو باقی رکھتے ہوئے مہایا ہ پر عمل کر سکتا ہے، یا پھر شرکت کو باقی رکھتے ہوئے مہایا ہ پر عمل کر سکتا ہے، جس کی تفصیل اوپر دی گئے ہے۔ (۱)

# مشترک ملکیت کو منتقل کرنے کے احکام

شرکت ملک میں تمام مال سب شرکاء میں اس طرح مشترک ہوتا ہے کہ ہر شریک و وسرے شریک کے لئے اجنبی ہوتا ہے، چنانچہ ہر شریک اپنے حصہ کی ملکیت کو زخ، ہبہ، یا وصیت کے ذریعہ منتقل کر سکتا ہے 'البتہ زخے (فروخت) مرنے کی صورت میں اگر مکان یا جائیداد فروخت کی جارہی ہے تو شرکاء کو اس میں شفعہ دائر کرنے کا پہلاحق حاصل ہوگا، اس صورت میں اگر شفعہ کے حق دار ایک سے زیادہ ہوئے تو اگر چہ ان کے حصص برابر (مساوی) نہ ہوں تب بھی شفعہ

<sup>(</sup>۱) طلاقه قرماكين: محلة الاحكام العدلية، جماعة من العلماء، نور محمد كار خانه تحارت كتب كراهى. اليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله: اشتر حصتى أو بعنى حصتك، غير أن المحل بينهما إن كان قابل القسمة، والشريك ليس بغائب يقسم، وإن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ، محلة الأحكام العدلية مع شرح محلة الأحكام، مكبه اسلاميه ،كوئته ٢٠٤١ ( ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) طاحظه قرماكم الحصكفي ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار (۲۰۰۷)، الشركة: و (كل) من شركاء الملك (أحنبي) في الامتناع عن تصرف مضر في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة، فصح له بيع حصته ولن من غير شريكه بلا إذن\_

کے مطالبہ میں سب برابر سمجھے جائیں گے ، چنانچہ شفعہ کے نتیجہ میں سب برابر (مساوی) زمین کی خریداری کے حق دار ہو نگے۔<sup>(1)</sup>

شرکت الملک کے کسی شریک کو دوسرے شریک کے حصہ میں کسی قتم کاعقد کرنے کااختیار نہیں ہے، چنانچہ کوئی شریک دوسرے شریک کی اجازت کے بغیراس کا حصہ فرو خت، کرابیاعاریت پر نہیں دے سکتا، اگر اس نے بلااجازت بیہ کام کئے تو نقصان کاضامن وہی ہوگا۔

یہ بات ذکر کی جاچگی ہے کہ ہر شریک اپناحصہ کسی دوسرے کو فروخت کر سکتاہے، البتہ کسی دوسرے کو تقتیم سے پہلے اپناحصہ ہبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس مئلہ کا دار وہدار ہبۃ المشاع کے جواز اور عدم جواز کے اختلاف پر مبنی ہے،احناف کے نزدیک میہ ناجائزہے، جبکہ بقیہ ائمہ کے نزدیک جائزہے، اب اسکی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

### هبة المشاع كامسئله

جب تک کوئی مشترک ملکیت شرکاء کے در میان تقتیم نہ ہوئی ہواس وقت تک فقہ کی اصطلاح میں اس کو مشاع کہاجا تاہے ، یہ سوال فقہاء کرام کے در میان زیرِ بحث آیا ہے کہ اگر کوئی شریک اپنا حصہ تقتیم کئے بغیر کسی تیسرے مخف کو مبہ کرناچاہے تو آیاوہ ابیا کر سکتاہے یا نہیں ؟، بالفاظ دیگر مشاع کا مبہ ہو سکتاہے یا نہیں ؟

اس مسئلہ میں تفصیل بیہ ہے کہ اگر مشتر ک چیز نا قابل تقسیم ہے تب تواسکا بہہ باتفاق جائزہے، مثلاً ایک کار زیداور کبر کے در میان مشتر ک ہے، ظاہر ہے کہ کار کواس طرح تقسیم نہیں کیا جاسکنا کہ آدھی کارایک کو دیدی جائے اور آدھی کار دوسرے کو، لہذا یہ نا قابل تقسیم ہے، اب اگر زید کار میں اپنا آدھا مشاع حصہ خالد کو بہہ کرنا چاہے تو باتفاق وہ ایسا کر سکتاہے،اوراگر ایساکر لے تواب وہ کار خالد اور بکر کے در میان مشترک ہو جائیگی۔

<sup>(</sup>١) طائله قراعي: المرغبناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان، كتاب الشفعة (٣٨٩:٤): وإذا احتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك\_

لیکن آگر مشترک ملکیت الیی ہے کہ اے تقلیم کرنا ممکن ہو، مثلاً ایک وسیج قطعہ زمین آگر زید اور بکر کے در میان مشترک ہوتو آیازید اپنامشاع (غیر منقسم) حصہ خالد کو بہہ کر سکتاہے؟ اس بارے میں فقہاء کرام کے در میان اختلاف ہے۔ ایم یہ خلافتہ یعنی حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کے نزدیک آگر مشترک ملکیت تقلیم کے قابل ہو تواس کا جبہ کرنا بھی جائزہے۔ (۱)

احناف اوراصحاب الرائے کا فد بہ ہے کہ اگر مشاع (مشترک) چیز تقسیم کی جاسکتی ہو تواہے ہہہ کرنااس وقت تک جائز نہیں جب تک اسے تقسیم نہ کرلیا جائے، مثلاً اگر کوئی بوی زمین زید اور بکر کے در میان مشترک ہو اور زید صرف اپنے غیر منقسم جھے کا بہہ کرناچاہے تو وہ جائز نہیں، ہال البت اگر خالد کے قبضہ سے پہلے اسے تقسیم کردیا جائے تو بہہ جائز ہو جائے گا۔ (۲)

مزيد وكيفئ: النووى، (الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف، شرح المهذب المسمى بالمجموع المنهاج مع مفتى المحتاج (٢٠٦-٢٠٦) مطبعة العاصمة القاهرة ٢٧٩١م دار إحياء التراث ببروت (٢٠٦-٢٦١)، الهبة: وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته، لأنه عقد يقصد يه ملك العين، فملك به ما يملك بالبيع وما جاز هبته حاز هبة جزء منه مشاع لما روى عمر بن سلمة الضمرى أن رسول الله منظ حرج من المدينة حتى أتى الروحاء إلخ\_

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماتين: ابن قدامة المقدسي (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) المغنى، مكتبة الرياض السعودية عبد الله بن الله المناع وبه قال مالك، والشافعي أقال الشافعي سواء في ذلك أمكن قسمته أو لم يمكن ومالك، مالك بن انس الأصبعي، رواته الإمام سحنون التنوعي،المدونة الكبرى، دار الكتب العلميه، بيروت (٣٩٦:٤)، قلت: أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل، أو وهب له نصف داره غير مقسومة أ تحوز هذه الهبة أم لا في قول مالك؟قال: قال مالك: الهبة حائزة وإن لم تكن مقسومة، قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟ قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع من شركانه ويكون هذا قبضه، قلت: وكذلك هذا فيما لا يقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو حائز في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم، قلت ومذا قول مالك؟

 <sup>(</sup>۲) طائله قرمائين: الحصكفي ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار: (٣٠٣:٤): لا تجوز الهبة فيما يفسم الإمحوزة مقسومة، وهبة المشاع فيما لا يقسم حائزة.

وكيك: القدوري، احمد بن محمل<u> ٢٨ غ</u>ه امتن الهدايه، المعروف بالكتاب، في كتاب الهبة، ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة وهية المشاع فيما لا يقسم حائزة، ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة، فإن قسمه وسلمه جاز\_ (كتاب الهبة ١١٤)\_

البتہ اگر دو آدمیوں نے اپنی مشترک قابل تقسیم شے ایک آدمی کو ہبہ کردی تو جائز ہے، (ائکیونکہ دونوں نے اپنی پوری شے موہوب لہ (جے ہبہ کیا گیا) کے حوالہ کی ہے، اور اس آدمی (موہوب لہ) نے پورے پر قبضہ کیا ہے، تواس میں شیوع (اشتراک) نہیں پایا گیا، اور ہبہ صحیح ہے، لہذا نہ کورہ بالا مثال میں اگر زید اور بکر دونوں پوری زمین خالد کو ہبہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے بر عکس اگر ایک شخص اپنا گھر دو آدمیوں کو ہبہ کردے تو امام ابو حنیفہ اور امام زفر "کے خوبین تو کہ سے صورت بھی مشاع کا ہبہ کہلا کیگی، لہذا ہے ہبہ صحیح نہیں ہے، صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ) کے نزدیک سے صورت بھی مشاع کا ہبہ کہلا گیگی، لہذا ہے ہبہ صحیح نہیں ہے، صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ) کے نزدیک سے مشاع کا ہبہ کہلا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ ہبہ کرنے والے (بعنی واہب) نے ہر ایک کو نصف نصف گھر ہبہ کیا ہے، اور ہر ایک کا نصف متعین نہیں ہے، کیونکہ اسے ابتک تقسیم نہیں کیا گیا، لہذا ہر نصف میں دونوں شریک ہیں اور مکان قابل تقسیم اشیاء میں شار ہو تاہے، لہذا قابل تقسیم شئے میں شیوع (اشتر اک) پایا گیا، اس لئے ہبہ جائز نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کی دلیل مشترک یا ہے کہ ملکیت منتقل کرنے والا ایک ہی شخص ہے، اور عقد بھی ایک ہی ہے، اور چو نکہ عقد کے وقت مکان مشترک یا مشاع نہیں تھا، لہذا میہ مشاع کا نہیں ہوا، اس لئے جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماً عمل: القدورى، احمد بن محمد <u>۴۲۸ به ممنن الهدایه، المعروف بالكتاب، ف</u>ى كتاب الهبة، وإذا وهب اثنان من واحد دارا جاز (الهبة ۱۱٤)\_

<sup>(</sup>٢) وكيم : ابن قاضى، بدر الدين، حامع الفصولين، اسلامى كتب خانه، بنورى ثاؤن، كراچى\_ (٦٢:٢)، ومنها أنه لو وهب الكل من اثنين فإن أحمل بأن قال: وهبته منكما لم يجز عند أبى حنيفة وعندهما يجوز وا بن قدامة المقدسى (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٦ه (٢٥٥٥)\_

مزيد ملا خطم فرما عين: القدوري، احمد بن محمد ٢٨ ٤ ٥، متن الهدايه، المعروف بالكتاب، في كتاب الهبة،

و كي المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الجليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان، وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أبى حنيفة وقالا: يصح لأن هذه هبة الجملة منهما إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع، كما إذا رهن من رجلين دارا، وله: إن هذه هبة النصف من كل واحد منهما، ولهذا لو كانت الهبة فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح، ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف، فيكون التمليك كذلك، لأنه حكمه، وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع، بخلاف الرهن لأن حكمه الحبس ويثبت لكل منهما كملا فلا شيوع، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن، (٤: ٢٨٤، الهبة).

## ہبة المشاع كے مطلقا جواز برائمه ثلاثه كے دلائل

ائمہ ثلاثة مشاع چیز کے ہبد کو خواہ وہ تقتیم کے قابل ہویا قابل نہ ہو بعض روایات کی بناء پر جائز کہتے ہیں، وہ روایات درج ذیل ہیں:

١- , عن قيس بن أبى حازمٌ قال: أتى رجل رسول الله تَنظُ بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول الله هبهالى، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال عليه الصلاة والسلام: نصيبى منها لك،

حفرت قیس بن حازم سے مروی ہے کہ ایک مخص حضور علی کے پاس مویشیوں کے بالاس کا ایک مخص حضور علی کے پاس مویشیوں کے بالوں کا ایک جی الیک تی الدر کہا کہ یار سول اللہ یہ جھے ہبہ کرد بیجئے کیونکہ میں گھریار رکھتا ہوں اور ہم ان بالوں سے علاج کرتے ہیں تو حضور علیہ کے ارشاد فرمایا: اس میں سے میر احصہ تمہارے لئے ہے۔

ائمہ مثلاثہ اس روایت ہے استدلال فرماتے ہیں کہ حضور علی نے مال ننیمت کے مویشیوں کے بال ہبہ کردئے حالا تکہ وہ مشترک تھے،اس ہے معلوم ہوا کہ مشاع (مشترک مال)کا ہبہ جائز ہے۔

٢ - , عن عمرو بن شعب عن أبيه عن حده قال: سمعت النبى فلا وقد حاء ه رحل ومعه كبة من شعر فقال: أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لى، فقال النبى فلا: ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك، " \_

حضرت عمروبن شعیب اینے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبةبحواله اعلاء السنن.

<sup>(</sup>۲) سحستاني، ابوداود، سنن، ۱ بن قدامة المقدسي (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد)، المغني، مكتبة الرياض السعودية ١٤٠٢ه (٥: ٢٥٦).

حضور علی ایک آدی آیا، اوراس کے پاس بالون کا ایک کچھا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ بیس نے مال نفیمت بیس سے لیا ہے تاکہ بیس اس کے ذریعہ سے پالان کے کمبل کو ٹھیک کرلوں، تو حضور علی نے ارشاد فرمایا: جو حصہ میر ااور عبد المطلب کی اولاد کا ہے وہ تمہار اسے۔

ند کورہ بالا روایت سے بھی پتہ چاتا ہے کہ حضور علیہ ہے جو مال آپکے اور عبد المطلب کی اولاد کے ور میان مشترک تھا اسکو ہبہ کر دیا،اس سے بھی مشترک (مشاع مال) کو ہبہ کرنے کا جواز ثابت ہو تاہے۔

٣\_ , عن عمرو بن سلمة الضمرى قال: خرجنا مع رسول الله تَنَظِيم حتى اتينا الروحاء، فرأينا حمار وحش معقورا، فأردنا أخذه، فقال رسول الله منظم دعوه فإنه يوشك أن يحىء صاحبه، فحاء رجل من بهز، وهوالذى عقره، فقال: يا رسول الله شأنكم والحمار، فأمر رسول الله شك أبا بكر أن يقسمه بين الناس، (١)

حضرت عمروبن سلمہ الضمری سے مروی ہے کہ ہم حضور علی ہے ساتھ (سفر پر) نکلے یہاں تک کہ ہم روحاء کے مقام پر پہونچ، توہم نے ایک جنگلی گدھے کوزخی حالت میں پایا، ہم نے اے پڑنے کاارادہ کیا، تو حضور علی ہے نے فرمایا:
اس کو چھوڑدو، ہوسکتا ہے کہ اسکاکوئی مالک ہواور دہ اے لینے آجائے، پھر ایک آومی بہزے آیااور کہنے لگا کہ یہ میں نے زخمی کیا تھا، اوراب یہ آپ کا ہے، تو حضور علی ہے کہ اسکاکوئی مالک ہواور دہ اوراب یہ آپ کا ہے، تو حضور علی ہے کہ اسکاکوئی مالک ہو تا کہ اس کے گوشت کو سب لوگول میں تقسیم کردد۔

اس روایت میں گرھے کے مالک نے وہ گدھاتمام مسلمانوں کو بہہ کیا،اور آنخضرت علی نے اسکی بات کو منظور کرتے ہوئے حضرت علی ہے۔ اسکی بات کو منظور کرتے ہیں کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ اسے نمام مسلمانوں میں تقلیم کردیں،اس سے اثمہ ٹلانٹہ یہ استدلال کرتے ہیں

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد والنسائي\_

کہ مشاع کا ہبہ جائز ہے۔ (۱) احناف کے ولا کل:

ہہۃ المشاع کے سلیے میں احناف کا موقف دراصل ایک اوراصولی مسئلے پر بنی ہے، اور وہ ہے کہ اکثر علاء کے زودیک ہہہہ کی شکیل اسکے بغیر نہیں ہو سکتی کہ جس شخص کو جہہ کیا گیا ہے وہ متعلقہ چیز پر قبضہ کرلے، فرض سیجے کہ زید نے اپنا مکان بکر کو جبہ کیا لیعنی ہے کہہ دیا کہ میں یہ مکان تمہاری ملکیت میں ویتا ہوں، بکر نے منظور بھی کرلیا، لیکن ابھی بکر نے مکان پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ استے میں زید کا انتقال ہو گیا، تو یہ جبہہ نا کمل رہنے کی وجہ سے منسوخ سمجھا جائے گا، اور بکر اس پر ملک اکثر فقہاء کا ہے، ملک اکثر فقہاء کا ہے، ملک اور قبل میں تقسیم ہوگا، یہ مسلک اکثر فقہاء کا ہے، میں امام الک اور ایک جن میں امام الو حفیفہ امام شافعی حضرت ابرا ہیم نخی اور توری وغیرہ شامل ہیں، البتہ بعض ائمہ جن میں امام الک اور ایک قبل کے مطابق امام احمد بن حنبل داخل ہیں یہ فرماتے ہیں کہ بہہ کے صیح ہونے کے لئے قبضہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بھی چیز کی آدی کو جبہ کی گئ، تو صرف ہیہ سے وہ اس شے کا مالک بن جائے گا، اور بہہ کردہ شے میں اسکی ملکیت ثابت ہو جائے، خواہ دہ اس پر قبضہ کرے یا نہ کرے، (۲) چنانچہ نہ کورہ بالا مثال میں ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ زید کے ہو جائے، خواہ دہ اس بر قبضہ کرے یا نہ کرے، ملکیت ہوں گے۔

امام ابو صنیفہ اکثر علماء کے قول کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ قبضہ کے بغیر بہہ مکمل نہیں ہوتا، اس لئے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک مشترک چیز کے جصے الگ الگ نہ کردئے جائیں کمی حصہ دار کے لئے اس پر بلا شرکت غیرے فیضہ کرنا ممکن نہیں ہے (۱۳)،اور جب قبضہ ممکن نہیں توہیہ بھی نہیں ہوسکتا۔

لہذاامام ابو حنیفہ مبت المشاع کے مسئلے میں ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جو ہبد کی منحیل کے لئے قبضہ کے

<sup>(</sup>۱) طاحظ قرائي : ابن قدامة المقدسي (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) المغنى، مكتبة الرياض السمودية ۲۰۱۱ (۱۵۳:۵) ، الهبة النووى (الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف، و شرح المهذب المسمى بالمحموع المنهاج مع مفتى المحتاج (۲۰۱-۲۰۱) ، الهبة ...

<sup>(</sup>٢) ويُحِينَ ابن قدامة المقدسي (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠١٠ إو ٢٥٣:٥)، الهبة \_ (٣) طافظ قراكي: الحصكفي، محمدعلاء الدين، الدر المختار شرح تنوير البصار (٢٠٣:٤) \_

ضروری ہونے پر دلالت کرتی ہیں،اور دوروایتیں الی ہیں جن میں خاص طور سے مشاع کے ہبہ میں تقسیم کے ضروری ہونے پر بھی رہنمائی ملتی ہے۔

> ١ ـ عن عالشة زوج النبي مُنطِّخ أنها قالت:إن أبا بكر الصديقٌ كان نحلها حاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلى غني بعدي منك ولا أعز على فقر بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فأقسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسما فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة اراها جارية\_ یعن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ کوایے باغ کی ہیں وسق مجوری کاشنے کی ہدایت کر کے ہدیہ میں دیں، جب انکی وفات کا دفت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: بیٹی اینے (مرنے کے) بعد مجھے کسی کی خو **شحالی اتن محبوب نہیں ج**تنی تمہاری خوشحالی، اور اینے بعد کسی کی تنگد ستی مجھے ا تنی شاق نہیں جتنی تہاری تنگدستی، اور میں نے تنہیں ہیں وسق تھجوریں مدیبہ کی تھیں، اگر تم ان کو توڑ کرائیے قبضہ میں لے لیتیں تووہ (آج) تمہاری ہوتیں، کیکن وه آج ور ثاء کامال بن گئی ہیں، اور ور ثاء تنہارے دو بھا کی اور دو بہنیں ہیں، اب تم ان کو قرآن کریم (کے بیان کردہ حسول) کے مطابق تقیم کرلیا، حضرت عائشة في ارشاد فرمايا اباجان: اگريه بات بے تو خدا كى قتم بيس ان يے دست بردار ہوتی ہوں، (اور دو بہنول میں سے آیک) تواساء ہیں اور دسری کون ي ؟ حضرت ابو بكر في فرمايا خارجه كي پيك مين جوب اور مير الكان ب كه وه

<sup>(</sup>١) طاخظه قراكي: الموطأ للإمام مالك (٦٤٥)، كتاب الأقضية باب ما لا يحوز من النحل.

#### لڑ کی ہو گی۔

اس دوایت سے احتاف اس طرح استد لال کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے باغ کی محبوریں درخت سے کا ب کر الگ کئے بغیر حضرت عائشہ کو بہہ کی تحسیں جس کا مطلب سے تھا کہ باغ پر کل گلی ہوئی محبوریں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عائشہ کے در میان مشترک ہو گئی تحسیں، کیونکہ ان میں سے ہیں وسق حضرت عائشہ کی اور باقی حضرت صدیق اکبر کی صحت کی حالت میں کاٹ کر الگ نہیں کیں کی، لیکن جب حضرت عائشہ نے اپنی ہیں وسق محبوریں حضرت صدیق اکبر کی صحت کی حالت میں کاٹ کر الگ نہیں کیں اور ان پر قبضہ نہیں کیا تو حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ اب وہ بہہ قابل عمل نہیں رہا، (کیونکہ بیاری کی حالت میں اپنی کو وارث کو کوئی بہہ نہیں کیا جا سکتا) اور ساز امال حضرت ابو بکر کے سازے ور خاء میں مشترک ہو گیا ہے، احتاف کہ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے اس ارشاد کے یہ الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں: فلو کنت حدد تبہ و احتو تبہ کان ذلك لك، یعنی آگر تم ان کو توڑ لیتیں اور اپنی خالص قبضے میں کر لیتیں تو وہ تبہاری ہوجا تیں، ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے ذلك لك، یعنی آگر تم ان کو توڑ لیتیں اور اپنی خالص قبضے میں کر لیتیں ہو وہ تبہاری ہوجا تیں، ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے خوریں تھیں اس لئے ان کے الگ حصہ کے بغیر بہہ کی شمیل نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ مشاع کا جہر نہیں ہوسی ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ مشاع کا جہر نہیں ہوسی ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ مشاع کا جہر نہیں ہوسی ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ مشاع کا جہر نہیں ہوسکتا۔ (۱)

#### ۲۔ احناف کااستدلال اس روایت سے بھی ہے:

عن عمر بن الخطاب قال: ما بال أقوام يخلون أولادهم فإذا مات الابن قال الأب: مالى وفي يدى، وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابنى كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه (٢) حضرت عمر بن الخطاب عن مروى ب كه لوگول كو كيا بواكه وه اين اولاد كو بهه

<sup>(</sup>١) للافظه قرماكمين: العثماني، العلامة ظفر احمد، إعلاء السنن، ادارة القرآن،كواچي ( ٧٩:١٦)\_

<sup>(</sup>۲) مريدوكيك: العثماني، العلامة ظفر احمد، إعلاء السنن، ادارة القرآن،كراچي، الهبة (۸:۱٦) وقال: رواه عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن عروة، أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري أنهما سمعا عمر يقول فذكره المحلى (٩٢٢:٩)\_

کرتے ہیں، پھرجب بیٹامر جاتا ہے توباپ کہتا ہے کہ یہ میرامال ہے اور میر ہے قبضے میں ہے، (لہذامر حوم بیٹے کے ور ثاء کااس میں حق نہیں) اور جب باپ مرجاتا ہے تو کہتا ہے میں نے تواپ بیٹے کو یہ یہ ہمہہ کردیا تھا، (صحیح بات یہ ہے کہ) ہمہ اس کے لئے صحیح ہوتا ہے جو اسکو (تقیم کرکے) الگ کرلے اور اپنے باپ ہے اسکا قبضہ لے لے۔

احناف فد کورہ بالاروایت کے اس جزء سے استدلال کرتے ہیں: لا نحل إلا لمن حازہ و قبضه، یعنی ہم ای کیلے صحیح ہو تاہے جواسے (تقیم کرکے اپناحصہ)الگ کرلے، اور اپنے باپ سے اس کا قبضہ لے لے، اس سے یہ خابت ہو تا ہے کہ ہمہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو تاجب تک قبضہ کمل نہ ہو، شیوع (مشترک) ہونے کے ساتھ قبضہ ایک جہت سے موہوب لد (جے ہمہ کیا گیا ہے) کا ہے، اور دوسری جہت سے اس کے شریک کا ہے، اللا یہ کہ وہ اس شنے کو تقیم کرکے اپنے قبضہ میں لے لے، کیونکہ قبضہ اپنے قبضہ قدرت میں آنے کو کہتے ہیں اور تقیم سے پہلے وہ اس کے قبضہ قدرت میں آنے کو کہتے ہیں اور تقیم سے پہلے وہ اس کے قبضہ قدرت میں آنا نہیں، لہذا اس کا ہمبہ صحیح نہ ہوا، کیونکہ قبضہ سے پہلے تک واہب (ہمبہ کرنے والل) کی ملکت میں ہی رہتا ہے۔ اس کے خوایات:

علماء حنفیہ نے ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات اس طرح دیئے ہیں:

پہلی روایت حضرت قیس بن ابی حازمؓ کی تھی، جس میں مر وی ہے کہ ایک شخص حضور علیاتی ہے پاس مویشیوں کے بالوں کا مجھالے کر آیا،اور کہنے لگا کہ یار سول اللہ یہ مجھے ہبہ کردیں، کیونکہ میں گھربار رکھتا ہوں،اور ہم ان بالوں ہے علاج کرتے ہیں، تو حضور علیاتے نے فرمایا:اس میں سے میراحصہ تمہارے لئے ہے۔

اس روایت سے ائمہ ٹلانٹہ استدلال فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے مال غنیمت کے مویشیوں کے بال ہبہ کردئے، حالا نکہ وہ مشتر ک مال میں داخل تھے،اس سے معلوم ہوا کہ مشاع (مشتر ک مال)کا ہبہ جائز ہے۔

اس کاجواب علامہ ظفر احمد عثانی نے اپنی کتاب ہا علاء السنن، میں اول توبید دیاہے کہ یہ صدیث مرسل ہے، اور صدیث مرسل ہے، اور صدیث مرسل جوت سے صدیث مرسل جمت نہیں ہوتی، لہذا اس سے استدلال درست نہیں، جبکہ اس کے مقابلہ میں دور وایستیں اور ہیں جن سے

یہ پتہ چانا ہے کہ حضور علی اوت شریفہ یہ تھی کہ آپ غنیمت کے مال میں سے کسی کواس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک وہ تقنیم نہ کر لیاجا تا۔

صاحب إعلاء السنن في اى حديث كے دوسرے صحيح طرق أبود اؤد سے ذكر كئے بيں جس ميں بيروايت ہے:

ر, كان رسول الله عنظ إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيحيئون بغنائمهم، فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله عنظ عذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعت بلالا ينادى ثلاثا؟ قال نعم، قال: وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه، فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك،...

حضرت عبد الله بن عمر و سے دہ رسول الله علی کو جب کوئی مال غنیمت ملتا تو حضرت بلال کو تھم دینے دہ لوگوں میں اعلان کرتے لوگ اپنی اپنی اپنی فغیمت کامال لے کر آجاتے، (ان سب کو اکٹھا کرکے) حضرت بلال اس کاپانچوال حصہ (خمس) نکا لکر تقسیم کردیتے، (ایک مرتبہ تقسیم کے بعد) ایک آدمی بال کی حصہ (خمس) نکا لکر تقسیم کردیتے، (ایک مرتبہ تقسیم کے بعد) ایک آدمی بال کی لگام لے کر آیا، ادر کہنے لگا، یارسول اللہ بید اس مال غنیمت میں سے ہے جو ہم نے رجنگ میں) پایا تھا، تو حضور علی ہے ارشاد فرمایا: کیا تم نے بلال کو سنا تھا کہ وہ تین بار اعلان کررہے تھے، اس نے کہا ہاں، حضور علی ہے نے پوچھا: کہ پھر تم اس و تتین بار اعلان کررہے تھے، اس نے کہا ہاں، حضور علی ہے نے پوچھا: کہ پھر تم اس و تتین بار اعلان کر رہے کے اور شامیں اسے ہرگز قبول نہ کروں گا۔

ای طرح ایک دوسری روایت میں ہے:

كتب يزيد بن معاوية إلى أهل البصرة: سلام عليكم، أما بعد فإن رجلا

<sup>(</sup>١) العثماني، العلامة ظفر احمد، إعلاء السنن، ادارة القرآن، كراجي (٢١:٣).

ند کورہ بالاروایات سے بید معلوم ہواکہ حضور علیہ کی بید عادت شریفہ تھی کہ آپ مال غنیمت میں سے کوئی جھوٹی ایک سے چھوٹی چیز بھی کسی کواس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک مال تقسیم نہ کر لیا جائے، اس کے علاوہ بھی ایک روایت ہے جسمیں حضور علیہ سے مال غنیمت میں سے اونٹ باند سے کی رسی مانگی، حضور علیہ نے یہ کہ کر منع فرمایا:

از کہ حنی یقسم او نقسم، اسے چھوڑ دویہاں تک کہ اسے تقسیم کر لیا جائے یا یہ فرمایا کہ ہم تقسیم کر لیں۔ (۲)

ائمہ مثلاثہ حضرت قیس بن حازم کی جس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ علی نے بالوں کے سیجھے کے بارے میں فرمایا: نصیبی منہا لك، لینی میراحصہ تمہارے لئے ہے، اگر اس روایت کو بالفرض صبح تسلیم بھی کر ایا جائے تو بھی اس سے مبة المشاع ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کہنے سے کہ میراحصہ تمہارے لئے ہے ہہ مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ علی متصدا کو دینے سے انکار کرنا ہی تھا، البتہ انکار کے لئے آپ علی نے ایک ایسا انداز اختیار فرمایا جس سے اسکی محقولیت فلا ہر ہوجائے، آپ علی نے فرمایا کہ جھے تو صرف اپنا حصہ تمہیں دینے کا حق حاصل ہے حالا نکہ اس سیجھے میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، اور ان کے مقابلے میں میراحصہ انتہائی کم بھی ہے اور غیر متعین بھی، اب آگر تم میرے حصے کو اس سے حالا کہ اس سیجھے سے الگ کر سے ہو تو الگ کر کے لے لو، لیکن ظاہر ہے کہ ندان کے لئے الگ کرنا ممکن تھا، اور اگر کسی طرح الگ کر بھی لیے تو اس سے فا کدہ اٹھانا ممکن نہ ہو تا، لہذا عملاار کا مطلب یہی تفاکہ انہیں دینے سے انکار کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>١) ابو داود في المراسيل؛ الترغيب: (٢٣٨).

 <sup>(</sup>۲) روى احمد عن عبادة بن الصامت، وقال العلامة العثماني في إعلاء السنن (۱:۱۱٪): وفيه راو لم يسم محمع
 الزوائد (٥: ٣٣٨)، قلت: وله شواهد فهو صالح للاعتفاد\_

اس بات کی تائیدائمہ ٹلانٹہ کی استدلال کر دود وسری روایت سے بھی ہوتی ہے جس کا آخری جزوور حقیقت احتاف کے اوپر بیان کر دو موقف کی تائید کر تاہے ، وور وایت بیہ ہے :

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن حده قال: سمعت النبی منظم وقد جائه رجل ومعه كبة من شعر، فقال: أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لى، فقال النبى منظم ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك، فقال أماإذا بلغت ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك، فقال أماإذا بلغت ما أرى فلا إرب لى فيها، ونبذها\_

حضرت عمرو بن شعیب اپ والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور علی ہے اس ایک آدمی آیا، اور اس حضور علی ہے ہیں بالوں کا ایک گچھا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ میں نے مال غنیمت میں سے لیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعہ سے بالان کے کمبل کو ٹھیک کرلوں، تو حضور علی ہے نے ارشاد فرمایا جو حصہ میر ااور عبد المطلب کی اولاد کا ہے وہ تمہارا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے اتنا ملے گا تو مجھے اسکی کوئی خواہش نہیں ہے، چنانچہ اس نے کھینک دا۔

نہ کورہ بالاروایت سے پتہ چلا کہ وہ حضور علی کے اس قول: ما کان لی ولبنی عبد المطلب فہو لك (جو حصہ میر ااور عبد المطلب کی اولاد کا ہے وہ تمہارا ہے)،اس جملہ کا مطلب وہ یہ نہیں سمجھ کہ مجھے اتنا حصہ بہہ کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے اسے منع کرنے پر ہی محمول کیا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس سمجھے میں سے حضور علی اور بنی عبد المطلب کا جو حصہ ہوگا اول تووہ تقسیم نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کسی کو دینے کے قابل ہو جاتا، اور اگر بالفرض تقسیم کرے اس کا کوئی حصہ متعین بھی کر دیا جاتا تو اسکی مقد اراتی نہ بنتی کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، لہذا اس کو لینا بیکار تھا، لہذا اس نے حضور علی کے منع کرنے برعمل کیا اور اسے اپنے بین نہ رکھا، بلکہ بھینک دیا۔

<sup>(</sup>۱) مسائی، الهبة، حدیث ۲۲۲۸، ابو داو د، جهاد، حدیث: ۲۳۱۹، مسند احمد، حدیث: ۲۶۱۹\_

#### تيسري روايت كاجواب:

#### ائمه ثلاثة اس روايت سے بھی استدلال كر كے بهة المشاع كو جائز قرار ديتے ہيں:

ربعن عمرو بن سلمة الضمري قال: خرجنا مع رسول الله على حتى أنبنا الروحاء، فرأينا حمار وحش معقورا، فأردنا أخذه، فقال رسول الله تنظ دعوه فإنه يوشك أن يجيء صاحبه، فجاء رجل من بهز، وهوالذي عقره ومان: با رسول الله شانكم والحمار، فأمر رسول الله شيخ أبا بكر أن يقسمه بين الناس،

حضرت عمرو بن سلمہ الضمری سے مروی ہے کہ ہم حضور علی کے ساتھ (سنر پر) فکلے یہاں تک کہ ہم روحاء کے مقام پر پہونچ، تو ہم نے ایک جنگلی گدھے کو زخمی حالت میں پایا، ہم نے اسے پکڑنے کاارادہ کیا تو حضور علی نے فرمایا: اس کو چھوڑدو، ہو سکتا ہے کہ اسکا کوئی مالک ہواور وہ اسے لینے آجائے، پھر ایک آدمی بنز سے آیااور کہنے لگا کہ یہ میں نے زخمی کیا تھا، اور اب یہ آپ کا ہے، تو حضور علی نے خضرت ابو بکر کو تھم دیا کہ اس کے گوشت کو سب لوگوں میں تقسیم کردو۔

ائمہ خلانہ اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنگلی گدھے (زیبرے) کے مالک نے وہ گدھا تمام مسلمانوں کو بہہ کر دیا تھاجو ہبة المشاع تھا،اور آپ علی ہے اسے جائز قرار دیا۔

حنیہ اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت اس شخص نے وہ گدھاتمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ حضور علیہ کو میں ہاکہ حضور علیہ کو ہے۔ کہ اور حضور علیہ کے اسے تقسیم کر کے مسلمانوں کو ہبہ کر وادیا، لہذااس روایت سے یہ ٹابت نہیں ہو تا کہ حضور علیہ نے مشاع کو ہبہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) احمد والنسائي (۲:٤٥٢)ـ

اسکے علاوہ اس واقعے میں یہ اختال بھی ہے کہ اس نے گدھا جبہ نہیں کیا تھا بلکہ سب مسلمانوں کو اس کا گوشت کھانے کی محض اجازت دی تھی جسے فقہ کی اصطلاح میں پر اباحت، کہتے ہیں، اور مشاع طور پر جبہ تو ناجا کز ہے لیکن اباحت جا کز ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص بہت سے آو میوں کی وعوت کرے اور سب کو مشترک طور پر کھانے کی اجازت دے تواہے کوئی ناجا کز نہیں کہتا۔

> فلو کنت حددتیہ واحتزتیہ کان ذلك لك اگر تم اسے توڑ لیتیں اور اے اپنی حیازت میں لے آتیں تو یہ تھجوریں تمہاری ہوتیں۔

> > اور حضرت فاروق اعظم م کے اثر کے الفاظ یہ ہیں:

لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. بهه اس شخص كيك درست ب جواسے اپني حيازت ميں لے لے، اور اپنے والد

#### ےاسے قبغہ کرلے۔

علائے احتاف کا کہنا ہے ہے کہ قبضہ میں لینے کے علاوہ ان دونوں اثروں میں حیازت کا جو لفظ استعال ہواہے ، وہ تقتیم کے معنی پر دلائت کرتاہے ، لیکن استدال اس کے معنی پر دلائت کرتاہے ، لیکن استدال اس کے معنی پر دلائت کرتاہے ، لیکن استدال اس کے معنی پر دلائت کرتاہے ، لیکن استدال اس کے معنی پر دلائت کے معنی لازما تقتیم کرنے کے نہیں ہوتے ، بلکہ بعض او قات یہ لفظ قبضہ ہی کے مراوف ہوتاہے کہ حیازت میں لیا گیاہے کی شخص کے منان میں مراوف ہوتاہے ، اور بعض او قات اس کا مطلب یہ ہوتاہے کہ وہ چیز جسے حیازت میں لیا گیاہے کی شخص کے منان میں آجائے ، چنانچہ یہی مطلب عربی لغت کی کتابوں میں کیا گیاہے۔

تاج العروس ميس حيازت كے معنى يد بيان كے محتے ہيں:

الحوز الحمع وضم الشيء وكل من ضم شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك، فقد حازه واحتازه إليه\_

وقال أبو عمرو: الحوز (الملك) يقال: حازه يحوزه إذا ملكه وقبضه (۱) واستبدبه\_

حوز کے معنی جمع کرنے اور ملانے کے جیں، جومال یا غیر مال اپنے ساتھ ملالیا جائے اسے معنی جمع کرنے ہیں، اور ابوعمرونے کہاہے کہ حازہ ویحوزہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی مخفس کسی چیز کامالک بن جائے اس پر قبضہ کرلے، اور ہمیشہ کے لئے اسکا ہو جائے۔

اور سان العرب میں مجھی میں مفہوم بیان کیا گیاہے:

الحوز الحمع وكل من ضم شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك، فقد حازد

<sup>(</sup>۱) الزبيدي، (محب الدين أبو الفيض) السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطى، تاج العروس من جواهر القاموس ٧٠٠٠ القاموس ٧٠٠٠ القاموس ٢٨:١٤).

حوزا وحيازة وحازه إليه، واحتازه إليه حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد (١) به..

حوز کے معنی جمع کرنے اور کسی مال یا غیر مال کو اپنے ساتھ ملانے کے ہیں، حازہ حوز احیاز ۃ اور حازہ الیہ کے ہیں، حازہ بحوزہ اس وفت کہا جاتا ہے جب اس پر قبطنہ کر کے مالک بن جائے، اور ہمیشہ کیلئے وہ چیز اسکی بن جائے۔

ان عبار آن سر باسته واضح ہوتی ہے کہ میازت کے معنی قبضہ کرنے اور اس طرح مالک بن جائے کے ہیں کہ وہ شختے کم مل اختیار ہیں آ جائے، لہذااس لفظ سے لازما یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ قبضہ کے علاوہ تفسیم کرنا بھی ہبہ کی لازمی شرط ہے۔ شرط ہے۔

بعض علائے احناف نے حضرت صدیق اکبر کے اثرے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہاہے کہ حضرت صدیق اکبر فیضہ نہ خضرت عائشہ کو کئے ہوئے ہیہ کو جو غیر نافذ قرار دیاہے، اسکی وجہ یہ تھی کہ جب تک حضرت عائشہ محجور وں پر قبضہ نہ کر تمیں، در خت پر گئی ہوئی محبور ہیں ان کے اور حضرت صدیق اکبر نے قبضہ کی شرط لگائی، تا کہ وہ تقسیم کر کے اپنا حصہ لے سکیں، اور بہۃ المضاع لازم نہ آئے، لیکن یہ دلیل بھی درست معلوم نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو محبور و ل اکا کوئی شناسب حصہ مثلاً پانچوال یاد سوال معلوم نہیں کہا تھا، بلکہ ایک متعین بیانہ کی محبور ہیں بیتی ہیں وسق ہیہ کی تعیمیں، ہہہ کی صحت کے لئے ان ہیں وسق کی تعیمین ضروری تھی، اور جب تک کہ تعیمین نہ ہو یہ کہنا درست نہیں تھا کہ محبور ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عائشہ تعیمین ہیں وسق کے در میان مشاع ہو گئی ہیں، بلکہ حضرت صدیق اکبر کے ارشاد کا حاصل یہ تھا کہ انہوں نے بچھ غیر متعین ہیں وسق محبور ہیں حضرت عائشہ تو ہو ہی ہیں اور یہ اس ہہہ کی صحت کے لئے ضروری تھا کہ بیس وسق محبور ہیں بہلے متعین ہوں پھر محتین ہیں وسق محبور ہیں حضرت عائشہ اس پر قبضہ کریں، متعین کرنے کے لئے حضرت صدیق اکبر نے بیہ فیلیا: فلو کنت حدد تبہ (اگر تم ان کو حضرت عائشہ اس پر قبضہ کریں، متعین کرنے کے لئے حضرت صدیق اکبر نے بیہ فیلی اندر کو تھا کہ کیس وسق محبور ہی ہو انہوں کے بحث حدد تبہ (اگر تم ان کو حضرت عائشہ اس پر قبضہ کریں، متعین کرنے کے لئے حضرت صدیق اکبر نے بیہ فیلیا: فلو کنت حدد تبہ (اگر تم ان کو

<sup>(</sup>۱) حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب (۲۱:۱۳۳۰)، المعرف العلميه، لاهور: مادة حوز (۳۸۸:۳)\_

کاٹ لیتیں)اور قبضہ کرنے کے لئے یہ فرمایا: واحتر نبہ (اور قبضہ کر لیتیں)لہذا یہاں ہے: المشاع کا کوئی سوال ہی نہیں۔

واقد یہ ہے کہ یہ دونوں آثار صرف اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بہد کی جکیل کے لئے قبضہ ضروری ہے،

آگے حفیہ نے یہ نکتہ اٹھلیا ہے کہ ایک مشترک چیز کے مشاع حصہ پر قبضہ ممکن نہیں،اور قبضہ کی صحت کے لئے اسے

تقسیم کرنا ضروری ہے،اس لئے قبضہ کے لازی ہونے سے خود بخود تقسیم بھی لازم ہوجاتی ہے،لیکن یہ استدلال بھی

متعددوجوہ سے مخدوش ہے۔

ا۔ تمام فقہائے کرام نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ تمام چیز وں کے بقنہ کے لئے کوئی ایک، طریقہ متعین نہیں ہے،

بلکہ مختلف چیز وں کے بیضہ کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، روپے پینے کا قبضہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں آجائے، لین کسی گھر
کا قبضہ یہ ہے کہ اسکی چائی ہا تھ میں آجائے، لہذا ایک مشتر ک چیز کے قبضہ کے لئے صرف یبی طریقہ متعین نہیں ہوتا
چاہئے کہ ہر شریک جدا کر کے اس پر قابض ہو، بلکہ اصل مداراس پر ہونا چاہے کہ اس حصہ پر قبضہ کرنے والے کو ایسانی
کمل تقر ف حاصل ہو گیاہے، جیسا پچھلے مالک کو حاصل تھا، فرض کیجے کہ ایک مکان زیداور بحرین مشاع طور پر مشتر ک
تھا، توان میں سے ہرایک کو اپنے حصہ کے بقدر مکان ہر بچھے تقر فات کرنے کا حق حاصل تھا، اگر زیدا پنامشاع حصہ فالد کو
ہمہہ کرے تو فالد کا اس حصہ پر قبضہ اس طرح مختق ہو سکتا ہے کہ زیداس کے حق میں ایک وستاویز تکھدے کہ میں اپنے
حصہ کے تمام حقوق و ملکیت و تصرف فالد کو منتقل کر تا ہوں، اور پھر عملا فالد مکان پر وہ تصرفات شروع کروے جو پہلے
حصہ کے تمام حقوق و ملکیت و تصرف فالد کو منتقل کر تا ہوں، اور پھر عملا فالد مکان پر وہ تصرفات شروع کروے جو پہلے
زیدا نجام دے دہا تھا، اس طرح عرف عام میں بھی قبضہ منتقل سمجھا جا تا ہے۔

۲۔ خود حفیہ نے نا قابل تفتیم اشیاء میں بہۃ المشاع کو جائز قرار دیا ہے، جس کا واضح مطلب ہہ ہے کہ وہاں خود حفیہ تقتیم کے بغیر قبضہ کی بخیل کے قائل ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبضہ تقتیم کے بغیر بھی کمل ہو سکتا ہے، چنانچہ اگر ایک کار زید اور بکر کے در میان مشترک ہو تو حفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زید صرف اپنا حصہ خالد کو ہبہ کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس ہبہ میں خالد کا قبضہ مختق ہوایا نہیں؟ اگر مختق نہیں ہوا تو ہبہ کیسے درست ہوا؟ اور اگر قبضہ مختق ہوایا نہیں؟ اگر مختق نہیں ہوا تو ہبہ کیسے درست ہوا؟ اور اگر قبضہ مختق ہوایا نہیں؟ اگر مختق نہیں ہوا تو ہبہ کیسے درست ہوا؟ اور اگر قبضہ مختق ہوا تا تھے معنی سوائے اسکے کیا ہیں کہ تفتیم کے بغیر بھی قبضہ ہو سکتا ہے۔

الساليد بات مم پہلے ذکر کر بھے ہيں كه خود حنفيہ كے نزديك مشاع كى سے جائز ہے، دوسرى طرف بيا اصول مسلم

ہے کہ جیتک کوئی چیز کی انسان کے بقنہ ہیں نہ آجائے، وہ اسے کسی کو فرو خت نہیں کر سکتا، اب اگر اس اصول کو ور ست مانا جائے کہ تقلیم کے بغیر کسی شئے پر قبضہ در ست نہیں ہو سکتا، تو اس کے معنی یہ جیں کہ کوئی شریک اپنامشاع حصہ فرو خت بھی نہ کر سکے، کیو مکنہ غیر منقتم ہونے کی وجہ سے وہ حصہ اس کے قبضہ میں نہیں، اور قبضہ کے بغیر آگے تی جائز نہیں، لہذا حنفیہ نے جو مشاع کی تیج کو جائز قرار ویا ہے اس سے یہ نتیجہ لکتا ہے کہ خود حنفیہ کے نزدیک غیر منقتم حصہ پر فی الجملہ قبضہ مکن ہے، لہذا حنفیہ نے مہۃ المشاع کے ناجائز ہونے پر جو دلائل چیش کئے ہیں وہ در حقیقت اس بات کے دلائل جیس کہ ہیں کہ جہہ کے مکمل ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے، ان سے براہ راست میۃ المشاع کا عدم جو از معلوم نہیں ہو تا، ادر چو نکہ نہ کورہ بالادلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشاع کا قبضہ بھی فی الجملہ مکن ہے اس لئے مہۃ المشاع کے عدم جو از کے دلائل اسے رائل دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشاع کا قبضہ بھی فی الجملہ ممکن ہے اس لئے مہۃ المشاع کے عدم جو از کے دلائل اسے زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔

الم العصر حضرت مولانا محمد انورشاه صاحب عشميري في اس موضوع پر بردى فاصلانه بحث فرمائى ہے، انہوں فے فریقین کے دلائل پر غور وخوض کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ در حقیقت حفیہ نے بہۃ المشاع کوجو منع کیا ہے، اسکی اصل وجہ یہ ہو کہ اگر تقتیم کے بغیر کسی مشتر کے چیز کا کوئی جھہ کسی کو بہہ کر دیا جائے تو اسکی تغیین میں جھڑے پیدا مونے کا امکان ہے، اور جن مقامات پر شریعت نے جھڑوں کے اندیشہ سے کسی فعل کو منع کیا ہواسمیں بہت زیادہ تشد و مناسب نہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

قلت: والذى تبين لى أن توسيع البخارى وتضييق الحنفيه كلاهما ليس بمرضى للشارع، فإن رفع الشيوع والإبهام مطلوب عنده البتة، أماإنه فى أى مرتبة فلينظر فيه، فليس نسقه إلى هدره كما زعمه البخارى، ولا العض به كما قاله الحنفية، والذى أراه أن النهى عنه لكونه مفضياإلى النزاع، وكل أمر يكون النهى عنه لا يشدد فيه الشارع بنفسه بل ربما يغمض عنه أيضا، فلا ينبغى التشدد فيه إلخ.

<sup>(</sup>۱) کشمیری، علامه انورشاه، فیض الباری شرح البخاری (۳۷۲:۳).

حضرت شاہ صاحب نے جو منصفانہ محاکمہ فرمایا ہے اس کا حاصل بد نکاتا ہے کہ عام حالات میں ایک مشترک چیز کا بہہ کرنے کے لئے مناسب بہی ہے کہ بہہ کرنے والا اپنا حصہ الگ کرکے کی کو بہہ کرے، نیکن بہت سے حالات میں ایسا کرنا عملا سخت و شوار ہو تاہے ، اور آگر مشترک حالت میں ہی بہہ کردیا جائے تو اس میں جھڑے کا بھی کوئی خاص امکان نہیں ہو تا، ایسے حالات میں مہۃ المشاع کو جائز قرار و بناجا ہے۔

اس مسئلہ کو ہم نے قدرے تفصیل کے ساتھ اس لئے بیان کرنا مناسب سمجھا کہ موجودہ دور میں شرکت الملک کے دوران الی بہت می صور تیں پیش آتی ہیں، جہال تقسیم کے بغیر کوئی شریک اپنا حصہ کی کو بہہ کر دیتا ہے، مثلاً جائنٹ اسٹاک کمپنیوں کے حصص مشاع ہوتے ہیں، اور انکے بہہ کے لئے انہیں تقسیم کرنا عملاً ممکن نہیں ہوتا، اس فتم کی متعدد صور تیں مشار کہ کے موضوع پر ہماری آئندہ مناسب نہیں مشار کہ کے موضوع پر ہماری آئندہ مناسب نہیں گی، ایسے مواقع پر حضرت شاہ صاحب کے بقول اتنا تشدد مناسب نہیں جس سے معاملات میں تا قابل برداشت شکی لازم آئے، جب یہ صور تیں مشار کہ کے تحت زیر بحث آئیں گی، تو ہم ہمیة المشاع کی کمل بحث کو دوہر انے کے بجائے اس بحث کی طرف اشارہ پر اکتفاکریں گے جو یہاں ذکر کی گئی ہے۔

### اجارة المشاع كامسئله

مثاع (مشترک) چیز کو کرایہ پردینے کا کیا تھم ہے؟ اس بارے بیں تفصیل ہے: (۱)

ا: اگر ایک شریک ابنا کل با بعض حصہ کمی دو سرے شریک کو کرایہ پردے تو

بالا نقاق تمام فتہاء کے نزدیک جائزہے۔

ب: اگر دو شریک اپنی کل مشترک جائیداد کسی اجبی کو کرایہ پردیں تو بالا نقاق

تمام فقہاء کے نزدیک جائزہے۔

ح: اگر ایک شریک کی اجبی (غیر شریک) کو اپنا حصہ کرایہ پردے تو امام ابو

صنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

و: اگر تین یا اس سے زیادہ شرکاء ہوں اور ان بیس سے ایک شریک کی ایک

دوسرے شریک کو اپنا حصہ کرایہ دے تو بھی امام ابو صنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

دوسرے شریک کو اپنا حصہ کرایہ دے تو بھی امام ابو صنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

(۱) طاحظه قرماكين: الحصكفي ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار ، (و) تفسد أيضا (بالشيوع) بان يوجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكه، أنفع الوسائل، وعمادية من الفصل الثلاثين، واحترز بالأصلى عن الطارى فلا يفسد على الظاهر كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض أو آجر الواحد فمات أحدهما، أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة المشاع، كما لو قضى بحوازه، إلا إذا آجر كل نصيبه أو بعضه (من شريكه) فيحوز (إلى قوله) قلت، و البدائع، لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم حاز لزوال المانع، ولو أبطلها الحاكم ثم قسمه وسلم لم يجز، و الشامي محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كميني تحت قوله بالشيوع أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده وعليه الفتوى، (٤٨:١)، الاجارة الفاسدة.

آخری دو صور توں میں مشاع شئے کے کی ایک حصہ کو کر اپ پر دیااہام ابو صنیفہ اور امام احمد بن صنبل کے نزدیک ممنوع ہے، اسکی وجہ بیہ کہ مشاع شئے کے حصے جب تک تقتیم نہ کئے جا کمی اس کے ہر ہر حصہ میں دوسرے شریک کا حصہ ہے، لہذا اگر اسے اجارہ (کر اپ ) پر دیدیا جائے تو اس کے کسی ایک حصہ کو تقتیم کئے بغیر ہر دکر نااور قبضہ دلیا ممکن نہیں ہے، لہذا وہ حصہ تسلیم (ہیر د) کرنے کے قابل نہ ہوا، اور جب کوئی شئے ہر دکر نے اور قبضہ دینے کے قابل نہ ہو تو اس میں باہم اختلاف اور نزاع ہیدا ہونے کا خطرہ در ہتا ہے، لہذا از اع ہے نہیں کے لئے الندو صور تو ل میں اجارہ جائز نہ ہوگا، اس میں باہم اختلاف اور نزاع ہیدا ہونے کا خطرہ در ہتا ہے، لہذا از اع ہے بھی ہیر دکر نااور حوالہ کرنا فی الحال ممکن نہیں جیسے غصب کر دہ مال کسی دوسرے کو اجارہ پر نہیں دے سکتے کیو نکہ اسے بھی ہیر دکر نااور حوالہ کرنا فی الحال ممکن نہیں نہذا اسکا اجارہ بھی نا جائز ہوگا، ہاں البت اگر وہ دوسرے شریک کی اجازت سے کل مال کو کر اپ پر دیدے تو جائز ہے، کیو نکہ اب وہ ہیر دکر نے کے قابل ہوگا، البت اگر اس کا شریک راضی نہ ہو تو جو نکہ اسے اس کے مال میں کوئی ولایت اور قدر سے صاصل نہیں ہے، لہذا وہ اپنے حصہ کے ساتھ دوسر سے کے حصہ کو کر اپ پر نہیں دے سکتا۔

اوپربیان کردہ صور تول سے بیات واضح ہو چی ہے کہ بقید تمام ائمہ کے نزدیک بعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو

یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک مشاع شے کو اجارہ پر دینامطلقا جائز ہے، اور انکی دلیل بیہ ہے کہ جس طرح مشاع کی
تع جائز ہے، اسکوا جارہ (کرایہ) پر دینا بھی جائز ہو ناچا ہے، اور اجارہ اسے کہاجا تاہے کہ اپنے نفع اٹھانے کا حق کسی دوسر سے
کو منتقل کر دیا جائے، اور انتفاع مشاع کے ہر قرار رہتے ہوئے بھی ممکن ہے وہ اس طرح کہ مشاع چیز کو نہایو (باری باری

استعمال کرنے) پر دیدیا جائے، یااس مکان کو ضائی کر کے کسی اجنبی کو دیدیا جائے اور مشترک آمدنی (کرایہ) باہم تقسیم کر لی
جائے۔ (۱)

اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے حصہ کو کرایہ پر دے رہاہے تو وہ اپنے ہی مملوک حصہ پر عقد اور تصرف کر رہا ہے، جس کا اسے مکمن اختیار حاصل ہے، نبذا وہ اپنے حصہ کو کرایہ پر دے سکتاہے، اور مزید بیہ بات بھی ہے کہ اگر دو

 <sup>(</sup>۱) طائطه قرمائمي: المرغيناني، ( برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الجليل أبو بكر الرشداني، الهداية ،
 مكتبه امداديه ملتان(ص: ۳۰۱)\_

شریک اپنے اپنے حصہ کو اکٹھے کرایہ پر دیں تو بالا تفاق سب کے نزدیک جائز ہے ، تو پھر ان میں ہے ایک شریک کو بھی اختیار ہو ناچا ہے کہ وہ ابنا حصہ کرایہ پر دے۔

امام ابو صنیقہ اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس صورت میں جواز کی وجہ عدم نزاع (جھڑے کا نہ ہونا) ہے،
کیو نکہ اس صورت میں وہ سپر دکرنے کے قابل ہے، اس وجہ سے نزاع کا امکان ختم ہو گیا، لہذااس کا اجارہ جائز ہو گیا، اور
جتنی الی صور تیں ہیں جن میں مشاع شنے کو اجارہ پر دینے میں کوئی نزاع نہ ہوان میں مشاع کو اجارہ پر وینا جائز ہے، مثلاً دو
شریک ملکر کسی اجنبی کو کر ایہ پر دیں، یا ایک شریک دوسرے شریک کو کر ایہ پر دے یا اور کوئی الی صورت ہو جسمیں
نزاع کا امکان نہ ہو تو اس میں مشاع کو اجارہ پر دینا جائز ہوگا، البت ایسی تمام صور تول میں جہاں نزاع کا امکان ہو تو نزاع سے
نزاع کا امکان نہ ہو تو اس میں مشاع کو اجارہ پر دینا جائز ہوگا، البت ایسی تمام صور تول میں جہاں نزاع کا امکان ہو تو نزاع سے
نزاع کا امکان نہ ہو تو اس میں مشاع کو اجارہ پر دینا جائز ہوگا، البت ایسی کو اپنا حصہ کر ایہ پر دے یا کل تین یازیادہ شریک ہو ل
اور ان میں سے ایک شریک کی ایک دوسرے شریک کو اپنا حصہ کر ایہ پر دے تو یہ جائز نہ ہوگا، کیو نکہ وہ تسلیم اور قبضہ کے
اور ان میں سے ایک شریک کی ایک دوسرے شریک کو اپنا حصہ کر ایہ پر دے تو یہ جائز نہ ہوگا، کیو نکہ وہ تسلیم اور قبضہ ک

<sup>(</sup>۱) طائظه فرماكي: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠١٣، ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الراهيم، ملتقى الأبحر، بيروت، مؤسسه الرساله، (١٦٢:٢)، الاحارة.

## شركت العقد

مقالہ کی ابتدامیں شرکت کی لغوی اور اصطلاحی تعریفیں گذر چکی ہیں،اب عقد کے لغوی معنی ذکر کئے جاتے ہیں۔ عقد کے لغوی معنی :

ز بیدی نے تاج العروس میں عقد کے معنی یہ بیان کئے : رسی کی گرہ، خرید و فرو خت، عہد، باند ھنا، بند ھن، کیکن بعد میں اس کاا کثر استعمال بیوع، عہد و بیان وغیر ہ کے معنوں میں ہونے لگا۔ <sup>(۱)</sup>

شخ سعدی ابوجیب فرماتے ہیں:

العقد ما عقد به البناء جمعه العقود، والعهد، واتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقاعليه كعقد البيع والزواج، (۲) عقد وه چيز ہے جسكے ذرايع عمارت كمرى كى جائے اسكى جمع عقود ہے، اور اسكے دوسرے معنى جين عہد اور دو فريقول كے در ميان ايسا اتفاق جسكى روسے ان ميں ہے جراك اسپ اور يہ بات لازم كر ليتا ہے كہ جس چيز پر اتفاق ہوا ہے اسے عمل ميں لائے گا۔

### عقد کے اصطلاحی معنی:

### مجلة الاحكام العدليه مين عقد كے معنى يد كئے گئے ہيں:

- (۱) ملافظه قرماكي: الزبيدى ، (محب الدين أبو الفيض) السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطى، تاج العروس من جواهر القاموس ٧٠٠٥، الخيريه مصر، (٢٦:٢)\_
- (۲) طاقطه قرمائين: السعدي (أبو) حبيب القاموس الفقهي (عربي) لغة واصطلاحاً من علماء القرن الخامس عشر مطبعة المدني القاهره (۲۰۵)\_

, العقد التزام المتعاقدين، وتعهدهما، امراً وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول،،

عقد نام ہے دوباہم معاملہ کرنے والوں کے کسی معاملہ پر التزام اور عہد کرنے کا،
(۱)
اور وہ ایجاب اور قبول کے باہم ربط ہے عبار ت ہے۔

## شركت عقدكي اصطلاحي تعريفات

فقہاء نمۃ رحمہم اللہ تعالی نے شرکت العقد کی متعدد تعریفیں فرمائی ہیں، جس میں سے مختلف مذاہب کی اہم ترین تعریفات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

### احناف کی تعریف:

(۲) , , هى عبارة عن العقد بين المنشار كين فى الأصل والربح،، شركت عقد دوشر يكول كے در ميان اصل سر مائے اور منافع ميں شركت كامعامله كرنے كانام ہے۔

### مالكيه كى تعريف:

علامه ابوالبر كات احمد بن محمد بن احمد الدردير ين في شركت العقد كي تعريف يول ذكر كي هه :

,,الشركة عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما معا، أو على عمل

<sup>(</sup>۱) الاتاسى، شرح مجلة الأحكام، محمد خالد، مكتبه اسلاميه ،كولته ١٠٣٤٩:١)-

<sup>(</sup>۲) الاظه قرائين: شيخ زاده ،عبد الله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد آفندي ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، دار الطباعة، ١٩٧٧ع ( ٢:١٤)، والحصكفي ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار مع الشامي ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپني ( ٢:٩٩٤٤)\_

(١) بينهما، والربح بينهما،،

شرکت مال کے دو یازیادہ مالکوں کے در میان اس معاہدے کانام ہے کہ وہ دونوں کے مشترک مال سے تجارت کرینگے،یااس معاہدے کا کہ وہ دونوں مل کر کوئی کام کرینگے اور نفع دونوں کے در میان تقسیم ہوگا۔

## شوافع کی تعریف:

,, ثبوت الحق فی شیء لاثنین فأكثر على جهة الشيوع دويازياده افراد كاكس چيز كے اندر بطور اشتر اك حق ثابت بور

ما يحدث بالاحتيار بين اثنين فصاعدا من الاحتلاط لتحصيل الربح، (٣) شركت العقديه هي كه دويازياده افرادك اپنافتيار سه منافع حاصل كرنے كے لئے كوئى اختلاط وجوديس لايا جائے۔

### حنابله کی تعریف:

(1) ,, شركة العقد هى الاحتماع فى الاستحقاق أو النصرف،، شركت العقد استحقاق ياتصرف بين اجتماع كانام بـ

#### خلاصه:

اگر مذکورہ بالا تعریفات پر غور کیا جائے تو حاصل یہ نکاتاہے کہ شرکت عقد (Partnership) یہ ہے کہ دویا کی

<sup>(</sup>۱) طاقطه فراغي :الدردير، احمد بن محمد الدرديري ١<u>٠٢٠١</u>، الشرح الصغير على اقرب المسالك، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي <u>٣٧٤</u>ه، (٤٥٥:٣)\_

<sup>(</sup>٢) و كم بحيرمي، حاشية البحيرمي على شرح منهج الطلاب، المكتبه الاسلاميه تركى (٩٣:٢)\_

<sup>(</sup>٣) وكيجي: العسقلاني، احمد بن على اللحافظ ابن حجر١٥٠٠ع، فتح الباري مصر،المطبعة البهيه المصريه ١٢٩١٥ع (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) وكيجي: المغنى والشرح الكبير للإمامين الهمامين موفق الدين بن قدامه وشمس الدين بن قدامه المقدسي (٩:٤)

افرادا یجاب و قبول کے ذریعہ ایک ایسامعام دوکریں جسکی روہے ودیا تواہیخا سپنے مال کواکٹھاکر کے اسے تجارت میں نگائیں یا وہ سب مل کر کوئی نفع بخش عمل کریں ،اور دونوں صور توں میں حاصل شدہ نفع انکے در میان تقسیم ہو۔

# شركت العقد كى اقسام

فقہائے کرائم نے شرکت العقد کی مختلف تشمیں بیان کی ہیں، فقہائے احناف کے نزویک شرکت العقد کی چھے تشمیں ہیں :

اله شركت الأعمال ٢- شركت الأموال ١٣- شوكت الوجود.

اور پھر ان متنوں قسموں کی دوقتمیں ہیں ،ا۔ شر کت المفاوضہ ، ۲۔ شر کت انعنان ،اس طرح کل ملا کر چیے قسمیں بن (۱) باتی ہیں۔

### شركت الأموال:

دویازیادہ افرادا پنامعین سرمایہ اس شرط پرلگائیں کہ انہیں سے ہرایک یا بعض افراد کام کریں گے ،اور نفع دونوں میں مشترک ہوگا، مثلاً زید اور بکر ایک لاکھ روپے ملا کرلگائیں اور یہ طے کرلیں کہ ہم دونوں نفع میں سے آدھا آدھالیں (۲) گے۔

### شركت الأعمال:

اسے شرکت صنائع،ابدان یا تقبل بھی کہا جاتاہے،اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ دویا زیادہ افراد کوئی ایساکار وہار شروع کرتے ہیں جس میں لوگوں کے کام اجرت پر کئے جائیں، اور جو کمائی ہو اسمیں دونوں شریک ہوں، اب دونوں

<sup>(</sup>۱) طاقطه فرماکمی: الکاسانی،علاء الدین او حکر بن مسعود، ۱۸۵۰ ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،بیروت موسسة التاریخ العربی<u>۱۶۱۷</u>ه،ایچ ایم سعید کمپنی(۵۷،۵۲،۲)\_

<sup>(</sup>٢١-واله بالار٢:٢٥،٧٥).

شر یکوں میں سے جوشنص بھی کوئی کام لے گااسکی انجام دہی دونوں کو لازم ہوگی، اور جو مز دوری ایک کے کام کرنے سے ماصل ہوگی وہ طیے شدہ شرح کے مطابق دونوں کے در میان تقتیم ہوگی، اگر چہ دوسرے نے وہ کام نہ کیا ہو، مثال کے طور پر زید اور عمر درزی کے کام پر اشتر اک کرلیں کہ ہم مل کر کپڑے سیا کریں گے، اور اسکی جو مز دوری ہوگی وہ دونوں میں آدھی آدھی یا کسی کام پر اشتر اک کرلیں کہ ہم مل کر کپڑے سیئے اور عمر نہ سیئے ،یازید کے مقابلے میں کم سئے میں آدھی اجرت دونوں پر طے کردہ شرح کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ (۱)

شرکت الأعمال میں ہر شریک دوسرے شریک کاو کیل ہے، کسی ایک شریک کو کام دے کر دوسرے شریک سے (۲) مطالبہ کیا جاسکتاہے، کسی بھی شریک کو اجرت دی جاسکتی ہے۔

مختلف پیشہ در بھی آپس میں مل کر ایک شرائتی ادراہ قائم کر سکتے ہیں، ای طرح سر وسز کے کاروبار میں بھی اشتر اک کیاجا سکتاہے، جسکی تفصیل آ گے تیسرے باب میں ذکر کی جائے گی۔

نفع کی تقسیم کام کے اندازے پر نہیں بلکہ حسبِ قرار داد ہو گی،اگریہ طے کیا کہ ہر شخص اپنے کام کے بقدر منافع (r) کمائے یا بچھے طے نہ ہوا ہو تو شرکت نہیں رہے گی۔

### شركت الوجوه:

<sup>(</sup>۱) ملاحظه قرماكين: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، س٨٧ه ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت موسسة التاريخ العربي ١٤١٧ه،ايچ ايم سعيد كمپني (٧٦:٦) وأيضا وإن عمل أحدهما دون الآخر بأن مرض أو سافراو بطل فالأحر بينهما على ما شرطا (٦: ٧٦)۔

 <sup>(</sup>۲) حواله بالا : فصار وكيله فيه (إلى فوله) ولصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيهما شاء لوجوب على كل واحد منهما ولكل واحد
 منهما أن يطالب صاحب العمل بكل الأجرة (إلى قوله) أيهما وضع صاحب العمل برئ (٧٦:٦)\_\_

<sup>(</sup>٣) حواله بالا: إذن الأجر في هذه الشركة إنما يستحق بضمان العمل بالعمل ٧٦:٦، وأيضا: ويحوز شرط التفاضل في الكسب أو اشترط التفاضل في الضمان بأن شرط الأحدهما ثلثي الكسب وهو الأجر وللآخر الثلث وشرطا العمل عليهما كدلك سواء عمل الذي شرط له الفصل أو لم يعمل بعد أن شرطا العمل عليهما الأن استحقاق أصل الأجر بأصل العمل لا بالعمل، (٦: ٧٦)\_

اسے بعض فقہاو کرام شرکت الذیم بھی کہتے ہیں اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ شریک افراد کے پاس مال نہیں ہوتا وہ اپنی وجا مت اور اپنی ساکھ کے ذریعہ تاجروں کے بہال سے سامان ادھار لاتے ہیں، اور نفذ فروخت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں، جو انہیں تقسیم ہو تاہے، شرکت کی یہ صورت بھی صحیح ہے، شرکت کی یہ قتم صرف امام ابو صنیفہ کے نزدیک جائزہ یہ جائزہ ہیں ہے،

اس شرکت میں بھی ہر شریک دوسرے کاوکیل ہو تاہے نفع بقدر صان تقتیم ہوگا،اس کے خلاف مقرر کرنا جائز نہیں ہے '' خریدے ہوے مال کی قیمت ہر ایک پراس کے حصہ کے بقدر داجب ہوگی،اگر شروع میں یہ طے کیا کہ جو چیز بھی خریدی جائیگی وہ نصف نصف ہوگی تو ہر ایک چیز کی نصف قیمت داجب ہوگی،اور نفع بھی نصف تقلیم ہوگا،اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے،اس طرح نقصان بھی ہر شریک پراس کے خریداری کے تناسب سے آئیگا۔

یہ شرکت کی ابتدائی تین قتمیں تھیں،ابان میں سے ہرایک کی دوقتمیں ہیں ا۔ شرکت المفاوضہ ۲۔ شرکت العنان۔

#### اله شركت المفاوضه:

دویازیادہ شریک اس طرح شراکت کریں کہ اپنا تکمل سر مایہ جو کہ برابر سر ابر ہو وہ سب اکٹھا کر کے کمی کار وبار
میں لگادیں، ان کامال حقوق تجارت، عمل و نفع سب بالکل مسادی ہوں، اس شرکت میں ہر شریک دوسرے کاوکیل اور
کفیل ہو تاہے، یہ شرکت نادر پائی جاتی ہے، مثلاً زید اور عمر ہزار ہزار روپے لگا کر سر مایہ کاری کریں، اور ان میں ہر ایک کا
نفع نصف نصف ہو، حقوق تجارت بھی برابر ہوں، تو یہ مفاوضہ کہلائے گی، لیکن اگر کمی ایک شخص کے سر مایہ میں ذراسا
بھی اضافہ ہوگیا تو وہ فور ا مفاوضہ ہے بدل کر عنان بن جائے گی، ہر شے و میں مساوات اور برابری ہر قرار رہنا چو نکہ

<sup>(</sup>۱) طاقطه قرما كمن: الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، س١٩٥٥ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت موسسة التاريخ العربي ٢٤١٤ هـ ايم سعيد كمپني، (١٣٣٥): الربح بينهما على قدر الضمان فانشرطا لأحدهما فضل ربح على حصته من الضمان فالشرط بالطل ويكون الربح بينهما على قدر ضمانهما عن المشتري الخرد، ١٥٥٦).

مشکل کام ہے لہذامفاوضہ کاوجو دبہت کم ہو تاہے، زیادہ ترعنان ہی ہو تاہے،اس لئے آگے ہماری بحث کا موضوع زیادہ تر عنان ہی ہو گا،ای لئے مفاوضہ کے بارے میں مزید تفصیل ذکر نہیں کی جائیگی۔

### ٢\_ شركت العِنان:

دویازیادہ افراداس طرح شریک ہوں کہ ہر ایک کاسر مایہ عمل، حقوق و نفع مسادی نہ ہوں اسمیں ہر شریک دوسرے کا صرف و کیل ہوتا ہے کفیل نہیں ہوتا، مثال کے طور پر اگر زید اور عمر مل کر شرکت کریں اور زید ایک ہزار روپے کا سر مایہ لگائے اور منافع بھی اس تناسب سے طے کرلیں تویہ شرکت ِ عنان کہلائے گا۔

مر مایہ لگائے اور عمر ڈیڑھ ھز ار روپے کاسر مایہ لگائے اور منافع بھی اس تناسب سے طے کرلیں تویہ شرکت ِ عنان کہلائے گا۔

گی۔

### شركت المضاربة:

دوافراد کااس طرح شرکت کرنا کہ ایک طرف سے مال ہو،ادر دوسرے کی طرف سے عمل،اور نفع میں دونوں شریک ہوں، صاحب مال کورب المال یاسر مایہ کار کہتے ہیں، جبکہ عمل کرنے والے کو عامل اور مضارب کہتے ہیں، جو مال لگا جاتا ہے دور اُس المال (Capital) اور سرمایہ کہلا تاہے، مثلاً زید اپناسر مایہ بکر کو دے اور یہ کہے کہ تم اس سرمایہ سے تجارت کرو،اور جو نفع حاصل ہوگا، اس کا نصف نصف ہم دونوں لیس کے، یہ شرکت مضاربت ہے، زید رب المال ہوگا، بکر مضارب اور سرمایہ راس المال کہلائیگا۔(۲)

فقہاءِ مالکیے ؓ نے شرکت العقد کی پانچ قشمیں بیان کی ہیں، البتہ بعض مالکیے ؓ نے مضاربت کو بھی شرکت العقد میں داکل فرماکر کل چھ قشمیں بیان کی ہیں، شرکت عقد کی پانچ قشمیں ہیہ ہیں :

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائمين: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، س<u>۸۷،</u> ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي<u>۱٤۱۷</u>،ايچ ايم سعيد كمپني:(٦:٦٥)\_

<sup>(</sup>٢) ويَحِثَ المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الجليل أبو بكر الرشداني، الهداية ،مكتبه امداديه ملتان: المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والمحانبين والعمل من الحانب الآخر وكاالمضاربة بدونها ـ (٢٥٥:٣) ـ

ا۔مفاوضہ ۲۔عنان سے جبر سے عمل ۵۔ ذِم نقہاءشافعیہ نے شرکت عقد کی صرف ایک تشم کوجائز کہاہے، چنانچہ فرمایا:

, إن الشركة الحائزة نوع واحد فقط وهي شركة العنان،، (١) جائز شركت صرف ايك قتم ب، اوروه شركت عنان بـــ

فقہاء حنابلہ نے شرکت العقد کی جار قشمیں بیان کی ہیں:

ا۔ شرکت العنان ۲۔ شرکت الوجوہ ۳۔ شرکت الابدان ۳۔ شرکت (۲) المفاوضہ۔

## شرکت العقد کے ارکان

ر کن لغت کے لحاظ سے کسی شئے کی ماہیت کے ایسے اجزاء کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ پائے جائیں تووہ ماہیت باتی نہ ہے۔

شر کت العقد کے ارکان کیا ہیں ،اس بارے میں فقہاءامت کی مختلف آراء ہیں :

فقہاء حنفیہ کامسلک میہ ہے کہ شرکت کاصرف ایک رکن ہے،اور وہ عقد کا صیغہ ہے، لینی ایجاب اور قبول،اس کو متعاقدین (دوعقد کرنے والے شریک) کے در میان ربط کانام بھی دیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس ربط کے ذریعہ عقد شرکت کا تحقق ہوتا ہے،اس ایجاب و قبول کے علاوہ بقیہ چیزیں شرکت العقد کی شرائط تو ہیں، لیکن ارکان نہیں ہیں کیونکہ ان کے اور پرشرکت العقد کی شرائط تو ہیں، لیکن ارکان نہیں ہیں کیونکہ ان کے اور پرشرکت العقد کا وجود مو قوف نہیں ہے۔

### علامه بغداديٌ فرماتے ہيں:

<sup>(</sup>١) طاطه قرماكي: تكملة شرح المهذب للمطيعي (٥٠٩:١٣)، ومغنى المحتاج للرملي (٢١٢:٢).

<sup>(</sup>٢) وكيم المعنى لابن قدامة (٣١:٥)، والكافي لابن قدامة (٢٥٧:٢)\_

,,ركنها الإيجاب والقبول، وهو أن يقول أحدهما: شركتك في كذا كذا، (١) ويقول الآخر: قبلت،،

شر کت العقد کار کن ایجاب اور قبول ہے ، وہ بیہ ہے کہ کوئی شخص کیے کہ میں نے متہمیں اس اس چیز میں شریک کر لیا، اور دوسر اکھے کہ میں نے قبول کیا۔

علة الأحكام العدلية مين ذكر كيا كياب كه:

ركن شركة العقد إلخ

شرکت العقد کارکن ایجاب اور قبول ہے، خواہ تلفظ کے ذریعہ ہویا معنی کے ذریعہ، مثال کے طور پراگر کوئی شخص سے کہکر ایجاب کرنے: میں نے تمہیں اتنے ورہم میں لینے اور دینے میں شریک کر لیا، اور دوسر اشخص کیے کہ میں نے قبول کر لیا، یہ لفظی ایجاب اور قبول ہے، اس سے شرکت منعقد ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسر نے کو ایک ہزار درہم دے اور کیے کہ تم بھی اسمیں دراہم شامل کر لو، اور ان سے مال خرید لو، پھر دوسر نے شخص نے اس کے تکم کی تقیل کی شوشر کت منعقد ہو جائیگی، اسلئے کہ اس نے معنوی طور پر قبول کر لیا ہے اس فقر کری گئی ہے۔ وہم کی بات در مختار میں بھی ذکر کی گئی ہے۔

البتہ فقہاء مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ شرکت العقد کے تین ارکان ہیں: ا۔ صیغہ ۲۔ عاقدین ۳۔ معقود علیہ ، لیعنی لفظ، دوافراد عقد کرنے والے اور وہ جس پر عقد کیا گیاہے۔

چنانچه علامه در دیر نے ذکر فرمایا:

<sup>(</sup>١) طاحظه قرماكين: مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبو حنيفة: (٢٩٤)\_

<sup>(</sup>٢) وكيض: مجلة الأحكام العدلية مع شرح مجلة الأحكام، مكتبه اسلاميه ، كوئته ٢٠١٤، (١٣٣:٤)\_

<sup>(</sup>٣) الماحظة فرماكين: الحصكفي، محمدعلاء الدين، الدر المحتار شرح تنوير البصار (٣٠٥:٤)..

فأركانها ثلاثة العاقدان، والمعقود عليه هو المال والصيغة. اس كاركان تين بين: عاقدين، معقود عليه لعني مال اور صيغة ايجاب وقبول.

اور علامه بہوتی حنبلی نے بیدذ کر کیاہے:

و أركانها: عاقد، ومعقود عليه وصيغه (٢)
اس كه اركان بيه بيس: عقد كرنے والا جس پر عقد كيا جائے اور وہ لفظ جس كے ذريعه عقد ہو۔

فقہاء شافعیہ میں شرکت العقد کے ارکان کے بارے میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تنین رکن ہیں جبکہ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ پانچ رکن ہیں۔

شوافع میں ہے امام نوویؓ کے نزدیک تین ارکان ہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

,,ولها ثلاثة أركان: الأول العاقدان، والثاني الصيغة، والثالث المال (٣) المعقود عليه،،

شرکت کے تین رکن ہیں پہلا رکن عاقدان (دو عقد کرنے والے)، دوسرا صیغہ،اور تیسرادہ مال جس پر عقد کیا جائے۔

ای طرح شوافع میں سے علامہ رملی کے نزدیک شرکت العقد کے پانچ ار کان ہیں:

 <sup>(</sup>۱) الدردير، احمد بن محمد الدرديري ١٠١١٩، الشرح الصغير على اقرب المسالك(٥٥:٣)، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلي ١٣٧٤، (٤٥٧:٣)\_

<sup>(</sup>٢) الملاحظة قرما تمين: الروض المربع (٣٢:٢)\_

<sup>(</sup>٣) وكيم : روضة الطالبين وعمدة المفتين (٢٧٥:٤)\_

ولها حمسة أركان: عاقدان، ومعقود عليه وعمل وصيغة ـ (١) شركت العقد كي پنج ركن بي عاقدين (دوعقد كرنے والے) معقود عليه (جس پرعقد كياجائے) عمل اور صيغه (لفظ ايجاب و قبول) ـ

گویا نہوں نے متعاقدین میں ہے ہر عاقد کو الگ رکن شار کیا، ای طرح عمل کو الگ مستقل رکن قرار دیا، جبکہ ان

ے علاوہ فقباء کرامؓ نے متعاقدین کو ایک رکن قرار دیا ہے، اور عمل کو مال کے تابع بنایا ہے، اس طرح اگر غور کیا جائے تو

یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے در میان شرکت عقد کے ارکان کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف
ہے وہ صرف اجمال اور تفصیل کی حیثیت ہے ، کیونکہ جن حضرات نے ہر عاقد کو الگ رکن قرار دیا، اور معقود علیہ
(جس پر عقد کیا گیا ہو) میں مال اور عمل کو الگ الگ رکن مانا، ان کے زدیک شرکت کے پانچ رکن بن گئے، اور جنہوں نے
عاقدین کو ایک رکن اور معقود علیہ کے دونوں جزویعنی مال اور عمل کو ایک اور جنہوں نے دونوں جزویعنی مال اور عمل کو ایک رکن قرار دی ان کے نزدیک کل تین ارکان ہو

فأركانها ثلاثة أى إحمالا، وأما تفصيلا فحمسة، اثنان في العاقدين، واثنان في العاقدين، واثنان في المعقود عليه، والصبغة (٢)
المعقود عليه، والصبغة على اجمالي طور يريا تفصيلي طور يرياني اركان بين، دو عاقد ين، دومعقود عليه اورا يك صيغه عاقد ين، دومعقود عليه اورا يك صيغه

لیکن ان تمام ہاتوں پر غور کرنے کے بعدیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بظاہر احناف کا قول زیادہ رائے ہے، کیونکہ یہ رکن کے معنی لغوی کے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے کہ ایجاب و قبول ہی ایسے قوی جزوجیں کہ جن کے بغیر شرکت عقد کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور ان کے علاوہ عاقدین اور معقود علیہ آگر چہ شرکت عقد کے لئے اہم اور ضروری ہیں، لیکن جس قدر

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج للرملي (٥:٤)\_

<sup>(</sup>۲) طاقطه قرمائي: الدردير، احمد بن محمد الدرديري ١٠٢٠١م، الشرح الصغير على اقرب المسالك (٢:٥٥١م)، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي ١٣٧٤ه (٤٥٧:٣) \_

اہمیت ایجاب و قبول کی ہے اتنی اہمیت انکی نہیں، کیونکہ وہ عقد کے اندر داخل نہیں بلکہ خارج ہیں، اور خارج شئے رکن منہیں ہوتی بلکہ شرط ہوتی ہے، لہذا بہت سے فقہاء نے تصر تک فرمائی ہے کہ متعاقدین اور معقود علیہ شرکت العقد کی شرائط میں ہے ہیں، چنانچہ علامہ رمکی فرماتے ہیں:

> ,,وإن الفاعل إنما جعل ركنا في البيع نظرا للعقد المرتب ووجوده عليه كالمعقود عليه، ولكن التحقيق أنهما شرطان لأنهما خارجان عن (١) العقد،،

> فاعل کو بیچ کے اندر رکن بنایا گیا ہے اس پر مرتب عقد کو، اور اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے، جسطر کے معقود علیہ کو بھی رکن بنایا گیا، لیکن تحقیق سے کہ یہ شرط میں،اس لئے کہ یہ عقد سے خارج ہیں۔

## شركت العقد كاركن ايجاب وقبول

یہ بات گذشتہ صفحات میں ذکر کی جاچکی ہے کہ احناف کے نزدیک شرکت العقد کا رکن ایجاب و قبول ہے ، ذیل میں ایجاب و قبول کے لغوی واصطلاحی مفہوم ذکر کیا جائیگا۔

ایجاب کے لغوی معنی:

"القاموس الفقیمی لغة واصطلاماً،، میں ایجاب کے لغوی معنی یہ ذکر کئے گئے ہیں:

, الإثبات لأي شيء كان وهو نقيض السلب، ولقد سمّى الإيحاب لكون (٢) الموحب بإيحابه بثبت للآخر حق القبول،..

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج للرملي (٣:١)\_

<sup>(</sup>٢) القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً (٢: ٣٧)\_

سمی بھی شے کا اثبات ، اور یہ نہ ہونے کی ضدہ ، اور اسکانام ایجاب اسلے رکھا گیا ہے کہ ایجاب کرنے والا ایجاب کے ذریعہ دوسرے شخص کے لئے قبول کا حق ثابت کر دیتاہے۔

ا یجاب کے اصطلاحی معنی:

مجلة الأحكام العدلية مين ايجاب كى تعريف يول كى كئى ہے:

, الإيحاب أوّل كلام يصدر من أحد المتعاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبها يوجب ويثبت التصرف،...(١)

ایجاب وہ پہلاکلام ہے جو کسی معاملے کے دو فریقوں میں سے کسی ایک سے صاور ہو، تاکہ کسی فتم کے تصرف کو پیدا کیا جاسکے ،اس کلام کے ذریعہ ایجاب ہوگااور تصرف ٹابت ہوگا۔

اس سے ملتی جلتی بات در مختار میں ذکر کی گئی ہے:

, الإيحاب هو ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين المراد ههنا إثبات الفعل النحاص الذال على الرضاء الواقع أولا،، (٢) الفعل النحاص الذال على الرضاء الواقع أولا،، ايجاب وه ب جودو عقد كرنے والول ميں سے كى ايك كا بہلاكلام ہو، اور علامہ ابن عابدين شائ فرماتے ہيں: اس سے مرادكى فاص فعل كا اثبات ہے جوابتدائى رضامندى يردلالت كرے۔

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية مع شرح مجلة الأحكام، مكتبه اسلاميه ، كوتنه ٣٠٤١٥(١٠١٤)\_

 <sup>(</sup>۲) الحصكفي ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار، و الشامي ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد
 المحتار ايچ ايم سعيد كمپني (٦:٤)\_

#### قبول کے لغوی معنی:

لغت کے لحاظ ہے قبول کے معنی رضامندی، یائسی چیز کی طرف نفس کے میلان کے ہیں۔ قبول کے اصطلاحی معنی :

عجلة الأحكام العدلية ميس بيربات ذكركى كئ ہے كه:

,, القبول ثاني كلام يصدر من أحد المتعاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه (٢) يتم العقد،،۔

قبول دوعقد کرنے والول کادوسر اکلام ہے، تاکہ تصرف کو پیدا کیا جاسکے،اوراس کے ذریعہ عقد مکمل ہو جاتا ہے۔

دررالحكام شرح مجلة الأحكام ميں يہ بات اور تفصيل ہے ذكر كى گئى ہے:

جو کلام بھی ایجاب کے بعد کسی تقرف کے پیدا کرنے کے لئے آئے اور اس
سے مقصود عقد مکمل کرناہو وہ قبول کہلا تاہ ، خواہ وہ کلام خریدار کی طرف سے
ہویا فروخت کرنے والے کی جانب ہے ، چنانچہ اگر بائع کے کہ میں نے اپنایہ مال
استے روپے میں تمہیں فروخت کردیا اور خریدار کیے کہ میں نے خرید لیا، یاخریدار
یوں کے کہ میں نے تمحارا فلال مال استے میں خریدااور اس کے جواب میں بائع
کے کہ میں نے فروخت کردیا تو پہلی صورت میں خریدار کا قول قبول ہوگا، اور
دوسری صورت میں بائع کا قول قبول ہوگا۔ (")

اب تک جو بات ذکر کی گئی وہ مطلقا ایجاب اور قبول کے مفہوم کے بارے میں تھی، البتہ بید مسئلہ کہ شرکت العقد

<sup>(</sup>١) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا\_

<sup>(</sup>٢) محلة الأحكام العدلية مع شرح محلة الأحكام، مكتبه اسلاميه ، كو تنه ٣٠٤٠ ٥ (٢٠٤)\_

<sup>(</sup>٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١:١٩)\_

بیں ایجاب و قبول کا کیا طریقہ ہے؟ تواس کی تفصیل ہے کہ شرکت العقد میں ایجاب اور قبول یا تو لفظی ہوگایا معنوی،
لفظی کی مثال ہے کہ کوئی مخص کسی دوسرے آدمی سے یوں کہے کہ میں نے تم کو استنے روپے کے لین دین میں شریک
بٹالیا، اور دوسر ا آدمی ہے کہ میں نے قبول کیا، ہے ایجاب اور قبول لفظی ہے، اور معنوی کی مثال ہے کہ کوئی مختص یوں
کے کہ یہ ایک ہزار روپے تم رکھ لو اور اپنے پاس سے اس میں ایک ہزار اور طالو، اور پھر کل مال سے کوئی شئے خرید کر
تجارت کرلو، دوسرے آدمی نے لفظی طور پر جواب دینے کے بجائے اس کے تعم کی تغیل کی، یہ ایجاب و قبول معنوی
کہلائے گا۔ (۱)

## ا يجاب و قبول كاصيغه اور لفظ:

علامه علاء الدين كاسافي "بدائع الصنائع،، ميں فرماتے ہيں:

ایجاب اور قبول بعض او قات ماضی کے صیفہ سے اور بعض او قات حال کے صیفہ سے ہو تاہے ، ماضی کے صیفہ سے ہونے کی مثال ہے ہے کہ کوئی مخض ہے جم میں نے نی دیا اور خرید ار کہے کہ میں نے خرید لیا، ان صیفوں کو بولنے سے عقد کارکن ایجاب و قبول کمل ہو گیا، یہ الفاظ آگر چہ ماضی کے جیں لیکن اہلی لفت کے نزدیک مؤثر زمانہ حال میں ہوتے ہیں، اور عرف اور شریعت میں بھی اصل وضع کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔

بعض او قات حال کے صینوں سے بھی ایجاب و قبول ہو تاہے، اسکی مثال یہ ہے کہ بائع (فروخت کرنے والا) خرید ارسے کیے میں یہ چیزتم کواتنے میں بیچا ہوں، اور اس ہے مراد ایجاب ہو پھر مشتری کیے کہ میں نے خرید لی، یامیں یہ چیزتم سے خرید تاہوں، تواس صورت میں بھی رکن ایجاب و قبول کمل ہو جائے گا، اور بیچ منعقد ہو جائے گی۔(۱)

<sup>(</sup>١) طاحظه قرماكي: ابن تحيم في البحر الرائق (١٨٨٠)\_

<sup>(</sup>۲) طاحظه فرماکمی: الکاسانی،علاء الدین ابو بکر بن مسعود، <u>۸۷۰</u> ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،بیروت موسسه التاریخ العربی<u>۱٤۱۷</u>،ایچ ایم سعید کمپنی، (۱۳۳:۰)\_

ایجاب و قبول منتقبل کے لفظ سے نہیں ہو سکتا، مثلاً اگر کوئی مخص یہ کہے کہ میں یہ چیز تنہیں بیچوں گااور خریدار کہے کہ میں خریدوں گاتو یہ صبح نہیں ہے ،اس سے تھے کاوعدہ تو ہو گا، لیکن تھے منعقد نہیں ہوگی۔

اس بارے میں بھی فقہاء کرام گااتفاق ہے کہ استفہام کے صیغہ سے ایجاب و قبول منعقد نہیں ہوگا، مثال کے طور پر آگر کوئی مختص سے کہ کیا تم بھت سے یہ چیز استے میں خریدتے ہو؟، یا یوں کہدے کہ کیا تم نے یہ شئے استے میں فروخت کردی؟اور بائع اس کے جواب میں کہدے کہ میں نے فروخت کردی، تواس وقت تک رجے منعقد نہیں ہوگی جب تک پھر مشتری ہدے کہ میں نے خریدی۔

ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیاامر کے صیفہ سے تھ منعقد ہوجاتی ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پراگر خریدار بالع سے کہے اپنا غلام بھے فروخت کردو،اور بالغ یہ کہدے کہ میں نے فروخت کیا تو فقہاء کرائم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تھ منعقد نہیں ہوگی جب تک خریدار یہ نہ کہدے کہ میں نے خرید لیا،ای طرح اگر بالغ خریدار سے یہ کہے کہ مجھ سے یہ چنے خرید لو، اور پھر خریدار کے کہ میں نے خرید لی تو تھ اسوفت تک منعقد نہیں ہوگی جب تک بالغ یہ نہ کہدے میں نے فرید لو، اور پھر خریدار کے کہ میں نے خرید لی تو تھ اسوفت تک منعقد نہیں ہوگی جب تک بالغ یہ نہ کہدے میں نے فروخت کیا۔

فروخت کیا۔

اگرچہ مندرجہ بالا تغصیل جو علامہ کاسائی نے بیان کی ہے خرید و فروخت ایجاب و قبول کے بارے میں تھی، لیکن یہی تغصیل شرکت کے اندر بھی جاری ہوگی، کیونکہ شرکت بھی آتے وشراء (خرید و فروخت) کی طرح ایک عقد ہے۔

لہذااگر کوئی مخف دوسرے سے یہ کہ میں نے تمعادے ساتھ شرکت کی،اور دوسر اکیے کہ میں نے قبول کیا،
توشر کت منعقد ہو جائیگی،ای طرح اگر حال کا صیغہ استعال کیااور کہا کہ میں تنہیں شریک بناتا ہوں اور دوسر اکبدے کہ
میں نے قبول کیا توضیح ہے،البتہ اگر استفہام کا صیغہ استعال کر کے کہا کہ کیا تم مجھے شریک کرتے ہو؟اور دوسر المخف کے
کہ میں نے شریک کیا توشر کت منعقد نہیں ہوگی تاو قلتکہ دوسر المخص یہ نہ کہدے کہ میں نے قبول کیا۔

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائين: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، ١٨٥٥ ، بدالع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت موسسة التاريخ العربي<u>١٤١٧</u>ه،ايج ايم سعيد كمپني، (١٣٣:٥)

اسی طرح اگر کسی نے امر کا صیغہ استعمال کر کے کہا کہ تم مجھے شریک بنالو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے شریک بنالیا، تواس وقت تک شرکت منعقد نہ ہوگی جب تک پہلا یوں نہ کہدے کہ میں نے قبول کیا۔

ند كوره بالا مذهب فقهاء احناف كا تفاء البيته ما لكيه مذهب بيه كه علامه حطاب مالكيٌّ فرمات بين :

, وليس للإيحاب والقبول لفظ معين، وكل فهم منها الإيحاب والقبول، لزم به البيع وسائر العقود إلا أنّ في الألفاظ ما هو صريح مثل بعتك بكذا، فيقول: قبلت، أوابتعت منك، فيقول: بعت، فهذا يلزمهما، وأما ألفاظ المحتملة فلا يلزم البيع بمحردها، حتى يتنزل بها عرف أو عادة، أو ما يدل على البيع مثل أن يقول المبتاع: بكم؟ فيقول البائع: بدينار، فيقول: قبلت،...

ایجاب اور قبول کے لئے کوئی متعین لفظ نہیں ہے، ہر وہ لفظ جس سے ایجاب و قبول سمجھ میں آتا ہوان سے تجاور تمام عقود (معاملات) لازم ہوجاتے ہیں، پھر ان میں جو الفاظ بالکل صر سح ہیں مثلاً میں نے تمہیں یہ استے کا فروخت کیا، اور دوسر اکمے کہ میں نے قبول کیا، یا خریدار کمے کہ میں نے خریدا، اور بائع جواب میں کمے کہ میں نے خریدا، اور بائع جواب میں کمے کہ میں نے تج دیا، توان سے سے لازم ہوجا گیگی، البتہ جوالیے الفاظ ہیں جو بیل کم صر سح نہیں ہیں بلکہ دوسر ہو معنی کا اختال بھی رکھتے ہیں، تو صرف ان بالکل صر سح نہیں ہیں بلکہ دوسر ہوگی، یہاں تک کہ کوئی عرف یا عادت الی بن جائے الفاظ سے خرید و فروخت ہونے گئے، مثلاً خریدا کم یہ کہ میں نے قبول کیا۔ (تو بچ جس سے خرید و فروخت ہونے گئے، مثلاً خریدا کم یہ کہ میں نے قبول کیا۔ (تو بچ معنعقد ہوجا گیگی)۔

اور الشرح الصغير مين علامه در ديرٌ فرمات بين:

<sup>(</sup>١) مواهب الحليل للعلامة الحطاب (٢٢٩:٤)\_

, وما دل على الرضاء من قول أو إشارة أو كتابةٍ من الحانبين أو أحدهما (١) أنه ينعقد به العقد،،\_

اور ہروہ قول یا اشارہ یا تحریر جانبین میں سے کسی ایک یادونوں کی طرف سے ہوجو رضامندی پرولالت کرے اس سے بیج منعقد ہوجا لیگی۔

خلاصہ بیر کہ مالکیہ کے نزدیک ایجاب و قبول ہی عقد کے انعقاد کے لئے معیار ہے، خواہ اس کا مفہوم لفظ ہو فعل ،،،
(۲)
اشارہ یا تحریر کے ذریعہ ادا ہو۔

البنة فقہاء شافعیہ شرکت کے انعقاد میں اسے لفظ کے بولنے کو ضروری سیجھتے ہیں جس سے تجارت یا تصرف کرنے کی اجازت ظاہر ہوتی ہو، سوائے تحریرادر کو نئے مخص کے ایسے اشارہ کے جولفظ کی مانند ہو، وہ بھی شوافع کے یہال عقد شرکت کے منعقد ہونے میں معتبر ہے، چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں:

, الثانی الصیغة، و لا بد من لفظ یدل علی الإذن فی التحارة و التصرف، ، ، دوسر اصیغه به اور تصرف ، ، ، دوسر اصیغه به اور ایسے لفظ کا موجود ہوتا ضروری ہے جو تجارت اور تصرف میں اجازت ظاہر کرتا ہو۔ (۳)

يى بات علامه رطى "ئے بھى فرمائى ہے:

, ويشترط فيها لفظ صريح من كل للآخر يدل على الإذن للمتصرف من كل منهما، أو من أحدهما في التصرف، أي التحارة بالبيع والشراء، وكل منهما، أو من أحدهما في التصرف، أي التحارة بالبيع والشراء، وكاللفظ الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة،،\_

<sup>(</sup>۱) الدردير، احمد بن محمد الدرديري ١٠٢٠١ع، الشرح الصغير على اقرب المسالك،مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلى ١٣٧٤ه (٢١:٣).

<sup>(</sup>٢) ملاحظه قرمانكين: شرح الخوشي على مختصر الخليل (٥:٥) ـ

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين وعمدة المفتيين (٢٧٥:٤)\_

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج للرملي (٤:٥).

اس میں دونوں طرف سے ایبا صرح لفظ ہونا ضروری ہے جس سے دونوں یا ایک تضرف کرنے والوں کے لئے اجازت ظاہر ہو، لیعن خرید و فروخت کے ذریعہ تجارت کرنے کی اجازت، لفظ تحریریا گوئے کا سمجھ میں آنے والا اشارہ ضروری ہے۔

فقہاء حنابلہ کامسلک ایجاب و قبول کے بارے میں بالکل وہی ہے جواحناف کاہے،البتہ ایک روایت سے بیہ اضافہ بھی معلوم ہو تاہے کہ ان کے نزدیک امر کے صیغہ سے بھی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے بشر طیکہ ایجاب سے پہلے قبول ذکر (۱) کیا جائے۔

### علامدابن تيمية فرماتے بين:

, إنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، ليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم،،...(٢)

ایجاب و قبول ہراہیے قول یا فعل سے منعقد ہو جاتا ہے جو مقصود بیان کردے، ہر وہ عقد جے لوگ بیج یا اجارہ کہنے لگیں وہی بیج اور اجارہ بن جائےگا اگر چہ مختلف جگہوں میں الفاظ اور اصطلاحات میں اختلاف ہو، لہذا عقد ہر ایسے لفظ سے منعقد ہو جائےگا جس سے اس زمانہ کے لوگ جو مراد لیتے ہو، اس کے لئے کوئی مخصوص تعریف نہ شریعت میں ہے اور نہ ہی لغت میں، بلکہ یہ لوگوں کی اصطلاح کے مطابق بدلتار ہتا ہے، جس طرح لغات بدلتی رہتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) الماحظة قرماتين: الكافي الابن قدامه (٣:٣)-

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي لابن تيميه (٢٩:٧)\_

ند کورہ بالا تمام اختلافات اور نداہب کی روشن میں خلاصہ یہ نکاتا ہے کہ ایجاب و تبول میں دوبا تیں قابل غور ہیں۔
ایجاب و قبول کا صیغہ کیا ہونا چاہئے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ ماضی اور حال کے صیغہ سے اگر ایجاب و قبول کیا جائے تو
بالا تفاق عقد صیح ہو جائیگا، البتہ صیغۂ استقبال سے احناف کے نزدیک تو منعقد نہیں ہوگا، البتہ مالکیہ کے نزدیک عرف کا
اعتبار ہوگا، اور شوافع کے نزدیک مطلقا منعقد ہو جائے گا، اور حنابلہ کی دور وایتیں ہیں، ایک سے جواز اور دوسر سے سے ناجائز
ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

دوسری بات جو قابل غور ہے وہ ہیہ کہ آیا ایجاب و قبول کے لئے لفظ ضروری ہے یاغیر لفظ مثلاً معنی تحریر،اشارہ وغیرہ سے بھی ایجاب و قبول ہو سکتاہے؟

اس بارے میں نداہب کا خلاصہ یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک معیارایجاب و قبول کا قابل فہم ہوناہے، خواہوہ کمی بھی طرح ہواشارہ، کتابت، معنی الفظ ہے، البتہ جمہزر کے نزدیک اشارہ سے ایجاب و قبول نہیں ہو سکتا اللہ کہ کوئی حاجت ہو مثلاً گونگا آدمی اشارہ سے ایجاب و قبول منعقد مثلاً گونگا آدمی اشارہ سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے۔ البتہ کتابت اور تحریر کے ذریعہ بالا تفاق ایجاب و قبول منعقد ہوجاتا ہے، اس لئے کہ وہ خطاب کرنے اور بولنے کے قائم مقام ہے، البتہ فعل سے، سوائے امام شافعی کے سب کے نزدیک ایجاب و قبول منعقد ہوجاتا ہے۔

## سرمایه کی فراہمی

شر کت الأموال کے اندر سر مایہ کی فراہمی کی شر الط۔

فقہاء کرائے نے شرکت الأموال کے سر مایہ کیلئے کچھ شر الطبیان کی ہیں، جنہیں ذیل میں ذکر کیاجا تا ہے۔ ا۔ سر مایہ متعین اور حاضر ہونا جا ہے:

پہلی شرط یہ ہے کہ شرکت العقد میں بوقت عقد سرمایہ متعین اور حاضر ہونا چاہیے، لیکن اس شرط کے ضروری ہونے پر تمام فقہاء متفق نہیں ہیں، ذیل میں ائمہ اربعہ کے نداہب اس مسئلہ کے بارے میں بیان کئے جاتے ہیں: احناف کا ند ہمہ:

شرکت کیلئے سر ماریہ کا عقد کے وفت معین اور موجود ہونا تو ضروری نہیں ہے البتہ خریداری یا تجارت کی ابتدا میں متعین اور موجود ہونا ضروری ہے۔

### علامه كاسانى بدائع الصنائع ميس اس مسئله كے بارے ميس فرماتے ہيں:

, , ومنها: أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة لا دينا ولا مالا غائبا، فإن كان غائبا لا تحوز عنانا كانت أو مفاوضه، لأن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف، ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب فلا يحصل المقصود، وإنما يشترط الحضور عند الشراء لا عند العقد، لأن عقد الشركة يتم بالشراء، فيعتبر الحضور عنده، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم، فقال له: اخرج مثلها واشتر بهما، وبع، فما ربحت يكون بيننا، فأقام المامور البينة أنه فعل جاز، وإن لم يكن المال حاضرا من الحانبين عند

العقد لما كان حاضرا عند الشراء،،\_(١)

ان شرطول میں ہے ایک ہے ہے کہ شرکت کا مال معین اور حاضر ہونا چاہئے،
قرض اور غائب نہ ہونا چاہئے، لہذا اگر غائب ہوا تو جائز نہیں خواہ شرکت عنان ہویا
مفاوضہ ،اس لئے کہ مقصود شرکت ہے نفع کمانا ہے، اور وہ تصرف کر کے ہی کمایا
جاسکتا ہے، لہذا اگر مال واجب الا واعیا قرض ہویا موجود نہ ہو تواس مال میں تصرف
کیسے کیا جاسکتا ہے ؟ اور بغیر تصرف کے نفع کا حصول ممکن نہیں ہے، لہذا مقصود
عاصل نہ ہوگا، البتہ سرمایہ کی موجود گی عقد کے وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ
خریداری کے وقت موجود ہونا چاہیے، چنانچہ اگر کسی مخص نے دوسرے آدی کو
ایک ہزار روپے دیے اور اس سے کہا کہ استے ہی چسے تم بھی ملا لو اور پھراس مجموعہ
کاجو نفع ہوگا وہ ہم باہم تقتیم کرلیں گے، چنانچہ دوسرے آدمی نے اس کی نقیل
کر کے اس پر گواہ بنا لئے، تو یہ شرکت جائز ہوگی آگر چہ مال دونوں طرف سے
وقت عقد موجود نہیں تھا، لیکن چو نکہ خریداری کے وقت موجود ہو گیا لہذا

### مالكيه كانمر بب:

فقہاء مالکیہ کا ند ہب اس بارے میں ہے ہے کہ سر مایہ کو عقد کے وفت بھی موجود ہونا ضروری ہے، لہذا آگر دونوں طرف سے مال موجود نہ ہو بلکہ ایک طرف سے مال آجائے اور دوسری جانب سے مال نہ آئے تو شرکت کی صحت کیلئے دو شرطیں ضروری ہو گئی، ورنہ شرکت صحیح نہ ہوگی اور وہ شرطیں ہیہ ہیں:

ا۔ دونوں شریک اس وقت تک کام شروع نہ کریں جب تک غائب مال نہ آجائے۔

٣۔ عائب مال بہت دور نہیں ہونا جا ہے ، بعض مالکیہ نے اس کا مطلب میہ بیان کیا کہ وہ دودن کے اندر اندر آسکے ،

<sup>(</sup>۱) الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، <u>۸۷۰</u> ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي الكاساني،علاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار (١:٤)\_ العربي ١٤٤٧هايچ ايم سعيد كمپني، (٦٠:٦)، و الحصكفي ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار (١:٤)\_

اور بعض نے بید کہا کہ زیادہ سے زیادہ اسکی آمد میں دس روز لگیں۔

### حنابله اور شوافع كاند هب:

فقہاء حنابلہ اور شوافع کے یہاں مال کا معین اور موجود ہونا بوفت عقد ضروری ہے، چنانچہ اگر مال موجود نہ ہو،یا واجب الاداءیا قرض ہو تو بغیر کسی قیداور شرط کے شرکت ناجائز ہوگی۔

اور شوافع اور جنابلہ کے نزدیک اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرکت کے اندر جانبین کے مال کے مخلوط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرکت کے اندر جانبین کے مال کے مخلوط ہونے کی شرط لگاتے ہیں، اور مال اس صورت میں مخلوط ہو سکتاہے جب وہ حاضر ہو، لہذا بوقت عقد مال کا موجود ہونا (۲) ضروری ہے۔

یہ سرمایہ کے موجود ہونے یانہ ہونے کے بارے میں تمام نداہب کا ظلاصہ تھا، البتہ تمام نداہب میں رائح نہ ہب احتاف کا ہی ہے، کیو نکہ شرکت کا مقصد دومالوں کے در میان تصرف کر کے منافع کمانا ہے، لہذا عقد کے وقت دونوں مالوں کا موجود ہو تو کا موجود ہو تو کا موجود ہو تو کا موجود ہو تو ہو کا موجود ہو تو وہ بھی کا فی ہے۔

### ۲\_سرمایه کامعلوم ہونا:

سر مائے کی مقدار کامعلوم ہونا بھی فقہاء کرام کے نزدیک شرکت کے عقد کے لئے ضروری ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مقدار کاعلم آیاد قت عقد ضروری ہے یا خرید اری اور تجارت کی ابتدا کے وقت ؟

احناف کا ند ہب اس بارے میں یہ ہے کہ سر ماریہ کی مقدار کا متعین ہو ناعقد کے وقت ضرور می نہیں بلکہ تصرف خرید ار ک یا تجارت کی ابتداء کے وقت ضرور می ہے، شوافع کے ند ہب کا ایک قول بھی اس کے مطابق ہے۔

<sup>(</sup>١) الملافظة قرماكين: النحرشي على مختصر الخليل (٤٢:٦) حاشية الدسوقي (٣٥٠:٣)\_

<sup>(</sup>٢) ويحين: ابن قدامة المقدسي (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٠١) و المنطقة الرياض السعودية ٢٠٠١) محمد نحيب المطيع، تكمله المحموع شرح المهذب مطبعة الإمام، مصر (١٠:١٥).

### علامه كاسائى فرماتے بين:

راما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد ليس بشرط لحواز الشركة بالأموال عندنا، لأن الحهالة لا تمنع جواز العقد بل لافضائها إلى المنازعة، بالأموال عندنا، لأن الحهالة لا تمنع جواز العقد بل المنازعة، لأنه يعلم مقداره وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضى إلى المنازعة، لأنه يعلم مقدارها ظاهرا أو غائبا، لأن الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء، فيعلم مقدارها فلا تؤدى إلى جهالة مقدارالربح وقت القسمة،،،

ثر كت ك جواز ك لي راس المال كى مقداركا علم عقد ك وقت شرط نهيس مثر كت ك جواز ك لي راس المال كى مقداركا علم عقد ك وقت شرط نهيس بوتا، كونك باس لئ كه علم نه بونا وه عقد كيلئ معنر بوتاب، جس كى وجه سے نزاع كا امكان بو، اور يوقت عقد سرمايه كا معلوم نه بونان كا باعث نهيس بوتا، كونك تريدارى اور تجارت ك وقت قيمت كى اوا يكى ك وقت عموادرا بم اور ديناروں كو وزن كرليا جاتا ہے، اور اس طرح مقدار بحى معلوم بوجاتى ہے، لهذا مقدار معلوم نه ہوئے ہے، لهذا يوقت عقد مقدار معلوم بوناضرورى نهيں ہے۔ منافع كى تقيم ك وقت نزاع پيدا نهيں ہوتا، لهذا يوقت عقد مقدار معلوم بوناضرورى نهيں ہے۔

البتہ فقہاء مالکیہ اور حنابلہؓ کے نزدیک سر مایہ کی مقدار کاعلم بوفت عقد ضروری ہے، اور شوافع کا دوسر اقول بھی (۲) اس کے مطابق ہے۔

### سرمايه كالملوط مونا:

فقہاء کرام کے نزدیک اس بارے میں اختلاف ہے کہ عقد کے وقت شرکت میں سر مائے کا مخلوط ہو ناضر وری ہے

 <sup>(</sup>۱). الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، معدد، معدد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت سوسمة التاريخ العربي ١٤١٧، ايچ ايم سعيد كمبني، و في نهاية المحتاج للرملي (٨:٥)\_

<sup>(</sup>۲) طافظه قرما عين: نهاية المحتاج للرملي (۸:۵)، ١ بن قدامة المقدسي (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠١٤ (٩:٥)، حاشية الدسوقي (١٩:٣).

یا نہیں؟اس بارے میں نداہب کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### احناف كاندبب:

عقدِ شرکت میں سر مائے کا مخلوط ہونا شر طاور ضروری نہیں ہے ، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جن اشیاء میں و کالت جائز ہوتی ہے ان میں شرکت بھی جائز ہوتی ہے ،اور و کالت کے جواز کے لئے سر مایہ کے مخلوط ہونے کی شرط نہیں ہے۔

لہذااگر سرمایہ میں دونوں طرف سے مال الگ الگ جنس کے ہوں تو بھی شرکت صحیح ہے، مثلاً اگر ایک آدمی کے در ہم ادر دوسرے کے دینار ہوں، یا ایک کے نفذ ہوں دوسرے کی ریزگاری ہو، یا ایک کے پیسے نئے اور دوسرے کے پرانے ہوں، توان تمام صور توں میں شرکت صحیح رہے گی،ادراگر منافع ہوا تو دونوں نفع میں شریک ہوں گے،ای طرح اگر خیارہ ہوا توان میں بھی دونوں شریک ہوں گے۔ای طرح اگر خیارہ ہوا تواس میں بھی دونوں شریک ہوں گے۔

## شوافع كاند هب:

شرکت الاموال اس وقت صحیح ہوتی ہے، جب دونوں طرف سے سرمایہ کواس طرح مخلوط کر دیا جائے کہ آپس میں امتیاز باتی ندر ہے، اور یہ اختلاط بو تت عقدیا کم از کم کسی بھی تصرف سے پہلے ہونا چاہیے، لہذااگر دونوں سرمایہ کواس طرح مخلوط کیا گیا کہ دونوں میں امتیاز کا امکان باتی ہو جیسے ایک طرف سے در ہم دیے جائیں اور دوسری جانب سے دیناریا کسی صفت کے ذریعہ جائیں کے سرمائے کی پہچان ہو سکے تو صحیح نہ ہوگا۔

### مالكيد كاندېب:

شرکت کے عقد میں سرمایہ کے مخلوط ہونے کی شرط تو نہیں ہے، البتہ اس کے منمان (Risk) میں واضل ہونے کے لئے شرط ہے کہ مال مخلوط کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوافراد کوئی شرکت کا کاروبار کریں، اور اپنااپنا سرمایہ مخلوط نہ کریں توشر کت جائز تو ہوگی البتہ اگر کسی ایک کا مال ہلاک ہوجائے تو دوسرے پراس کا تاوان نہ آئے گا، بلکہ مکمل نقصان ای کا سمجھا جائے گا جس کا دومال تھا، لیکن اگر اس مال کو مخلوط کر دیا جائے اور پھر اس میں سے پچھ ہلاک بلکہ مکمل نقصان ای کا سمجھا جائے گا جس کا دومال تھا، لیکن اگر اس مال کو مخلوط کر دیا جائے اور پھر اس میں سے پچھ ہلاک (۱) ملاحظہ فرمائیں: مغنی المحتاج للشربینی (۲۱۶:۲)، روضة الطالبین للنووی (۲۷۷:٤)

(۱) ہو جائے تواس صورت میں نقصان دونوں کا سمجھا جائے گا۔

سرماید مخلوط ہونے کے بارے میں مزید تفصیل تیسرے باب میں (انشاء اللہ) آگے ذکر کی جائے گ۔ حنابلہ کا فد جب:

شرکت کے جائز ہونے کے لئے سر مایہ کا مخلوط ہونا تو ضروری نہیں ہے، البتہ اسکا متعین اور حاضر ہونا ضروری (۲) ہے۔

> مال شرکت شرکاء کے پاس امانت ہوتا ہے،اور ہر شریک اس مال میں امین (امانتدار) ہوتا ہے۔ سرماییہ نفذ ہونا ضروری نہیں ہے:

آگر مرمایہ نفذی میں نہ ہوبلکہ سامان ہو تواس طرح شراکت کی جائے کہ ایک فریق دوسرے سے کہے کہ میں نے اپنے سامان کا ایک چوتھائی تمہارے سامان کے تین چوتھائی سے بدلا، پھر اس مشتر کہ مال کو سرمایۂ شرکت بنالیا جائے، لوگوں کے ذمہ جو قرض ہواسے وصول کرے بغیر سرمایۂ شرکت نہیں بنا سکتے، اسکے بارے میں مزید تفصیل تیسرے باب میں (انشاءاللہ) آگے ذکر کی جائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) المنظم قرماكي: الخطاب، المواهب شرح مختصر خليل، دارصادر، بيروت: ( ٢٥:٥)، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ، دارالفكر بيروت: وما ابتيع بغيره فبينهما فانه صريح في الصحة مع انتفاء الخلط، فليكن شرطاً في الضمان المفهوم من اللزوم اى ضمان المالين منهما ان خلطاهما حساء ، ، ، ، ولو حكماً (قوله: فليكن الغ) انها بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل مال من صاحبه قبل الخلط فان وقع الخلط ولو حكماً فالضمان منهما فاذا اشترى احدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما لانها لزمت و ما ضاع فهو من صاحبه . ( ٤٩:٢) .

 <sup>(</sup>۲) المافظه فرمائي: ابن قدامة المقدسي(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠١٠).

<sup>(</sup>٣) طاحظ 12: المرغبناني، ( برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان ومحلة الأحكام العدلية مع شرح محلة الأحكام، مكتبه اسلاميه ،كوئنه ١٤٠٣مـ

## شركت العقدكي عمومي شرائط

دوسرے معاملات کے صحیح ہونے کیلئے جو عمومی شرائط ہوتی ہیں وہی شرائط شرکت العقد کے صحیح ہونے کے لئے مجمی ہیں جنہیں مختصراذیل میں ذکر کیاجا تاہے:

> ا۔ متعاقدین، معاملہ طے کرنے والے دوافراد۔ ۲۔ متعاقدین کی اہلیت، متعاقدین کے در میان اہلیت تجارت ہونا بھی شرط ہے، اور وہ اہلیت بیہ ہے کہ متعاقدین عاقل، بالغ اور آزاد ہوں۔

> س-معقود علیه کامونا، جس چیز پر عقد کیاجار ہاہے وہ موجود ہو، یعنی قیمت اور شئے۔

## شرکت العقد کی خصوصی شر الط

فقہاء کرائم نے خاص طور پر شرکت العقد کے لئے پھھ شر الطاذ کر فرمائی ہیں جنہیں ذیل میں ذکر کیاجا تا ہے: 1:۔وکالت کے قابل ہوتا:

وکالت کے قابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرکاء میں سے ہر شریک و کیل بننے یا و کیل بنانے کے قابل ہو، اسکی ضرورت اسلئے ہے کہ شرکاء میں سے ہر ایک شریک تجارت، صنعتکاری و غیرہ میں شرکت کر کے نفع کما تا ہے، لہذا دونوں شرکاء میں سے جو کوئی بھی مشتر کہ مال میں نفر ف کرے گا اسمیں دوسرے شریک کا حصہ ہوگا، لہذا جب تک اس دوسرے شریک کا حصہ ہوگا، لہذا جب تک اس دوسرے شریک کی جانب سے اس میں نفر ف است مثلاً خرید و فرو خت و غیرہ کی اجازت اور تو کیل نہ ہو، وہ اس میں نفر ف کسے کر سکتا ہے ؟ اور بغیر نفر ف کے تجارت نہیں کر سکتا، لہذا ہر شریک دوسرے کا و کیل ہوگا۔

ای وجہ سے شرکت کی متعدد اقسام میں نہ صرف و کالت داخل ہے، بلکہ شرکت کی ان اقسام کی اساس اور بنیاد ہی

و کالت پرہے۔

اوپر جو شرط ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ متعاقدین کے اندر و کیل بننے کی صلاحیت ہو،اس کے علاوہ احناف کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ معقود علیہ (جس چیز پر عقد کیا جائے) بھی وکالت کی صلاحیت رکھی،لہذا ایسی اشیاء بیل شرکت نہیں ہو سکتی جو وکالت کی صلاحیت نہ رکھیں، مثلاً مباح چیزیں جیسے کئری جح کرنے بیل شرکت یا گھاس کا نئے بیل شرکت یا مباح علاقوں سے پھل توڑنے کے عمل بیل شرکت وغیرہ وکالت کی صلاحیت نہیں رکھتیں،لہذا ان چیزوں بیل و کیل بنانا مو کل کے لئے صبح نہیں ہے، کیونکہ وکالت کا مفہوم یہ ہے کہ وکالت کے ذریعہ و کیل ایسی چیز پر افتتیار حاصل کرتا ہے جو پہلے سے اس کے لئے مباح نہ ہو مثلاً کی کو اپنا بال فرو خت کرنے کا وکیل بنانا، اسمیں و کیل کو موکل کا بال فرو خت کرتے کا وکیل بنانا، اسمیں و کیل کو موکل کا بال فرو خت کر دے کہ وکالت اس کے لئے مباح نہ ہوئی ہے، اسے پہلے یہ افتیار نہ تھا کہ وہ اپنے موکل کا بال فرو خت کر دے کہ اور مؤکل کا بال فرو خت کر دے کا وکیل بنانا، اسمیں و کیل کا بال فرو خت کر دے کا وکیل بنانا، اسمیں وکیل کا بال فرو خت کر دے کا اور مؤکل کا بال فرو خت کر دے کی اجازت اسے وکیل بنانا مؤل کے علم کے بھی افتیار رکھتا ہے،لہذا الیک خود بی ان اشیاء کا مالک بن جائے گا، اور مؤکل مالک نہ چیزوں میں وکالت اور نیابت کی ضرورت ہی نہیں،وہ وکیل خود بی ان اشیاء کا مالک بن جائے گا، اور مؤکل مالک نہ ہوگا۔

## ۲: \_ نفع معلوم هو:

شركت سيح مونے كے لئے ايك شرط يہ ہے كه نفع كا تناسب طے كرلياجائے، يعنى ہر شريك كوكل نفع كاكتنا حصه يا

(۱) طاحظه فرماكمي: الاتاسى، شرح مجلة الأحكام، محمد خالد، مكتبه اسلاميه ،كوئته ١٤٠٣ه ( ٣٢٢:٤)، الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، ٨٧هـ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي ١٤١٧ه،ايچ ايم سعيد كمپني، (٦٥:٦)، الحصكفي، محمدعلاء الدين\_

الدر المختار شرح تنوير البصار و الشامي ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپني (٣٢٣:٤)\_

(۲) طاحظه قرماكين: على حيدر، درر الحكام شرح محلة الأحكام، بيروت، دار الكتب العلميه ( ٣٦١:٣)\_
 والدر المختار مع الشامي ، محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايچ ايم سعيد كمپني (٤:٥،٣)\_

کتنے نیصد ملے گا،اسکی وجہ رہے کہ منافع ہی شرکت کے عقد میں معقود علیہ ہے ،اگر وہ متعین نہ ہو تومعقود علیہ کے بارے میں لاعلمی (جہالت)رہے گی ، جس کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائیگا،لہذا منافع کی شرح متعین ہوناضر وری ہے۔ (۱) سا:۔ نفع مشاع ہونا جا ہیے :

نفع و نقصان میں ہر شریک شامل ہوگا، کسی ایک شریک کو کل یا بعض یا نقصان کے لئے مخصوص کر دیۓ ہے۔ شرکت باطل ہو جائے گی۔

شرکت عقد کی ایک شرط یہ ہے کہ حاصل ہونے والا نفع تمام شرکاء میں مشترک ہو، جیسے پچاس فیصد، چالیس فیصد، چالیس فیصد، پچیس فیصدہ پچیس فیصدہ پچیس فیصدہ پچیس فیصدہ پچیس فیصدہ پچیس فیصدہ کی ایک معین مقدار بطور نفع کسی شریک کے لئے مقرر نہ کی جائے، جیسے نفع میں ہے ایک ہزار روپ اس شریک کو ضرور ملیں مے ،اس طرح لگائے مجے سرمایہ کے کسی حصہ کو نفع مقرر نہ کیا جائے، مثلاً اگر اس طرح مقرر کیا کہ ہر شریک کو اس کے سرمایہ ہے وس فیصد کے برابر نفع ملے گا، تواس سے شرکت باطل ہو جائے گی۔ (۲)

## شر کاء کے حقوق اور اختیار ات

شرکت کاعقد کرنے کے بعد شرکاء کے پچھ حقوق اور اختیارات ہوتے ہیں، جنہیں اس باب میں ذکر کرنا مقصود

### ۱: شركت كامال فروخيت كرنا:

دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ مشترک سامان تجارت کو فرو خت کرے،اس لئے کہ شرکت میں ہر شریک ایک دوسرے کا وکیل (نما ئندہ) بھی ہو تاہے، چنانچہ اگر وہ مشترک مال میں سے کوئی خرید

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماعي: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، <u>۱۸۷</u>۰ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت موسسة التاريخ العربي<u>۱۶۱۷</u>،ايچ ايم سعيد كمپني، (۱:۱)، والإنصاف للمرداوي( ٤١٢:٥).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا\_

و فرو خت کرے گا تو جائز ہوگا، ظاہر ہے کہ شرکت کا مقصور تجارت اور پبیہ کمانا ہو تاہے، اور تجارت بغیر خرید و فرو کے ممکن نہیں، لہذا ہر شریک مال شرکت کو فرو خت کر سکتاہے، البتہ اسکو اتنی قیمت پر فرو خت نہ کرے جے غبن فاحش (۱) کہا جائے، البتہ معمولی کی بیش سے قیمت مقرر کرنا جائزہے۔

## ۲: شرکت کے مال سے خریداری کرنا:

شر کاء میں سے ہر شریک کویہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس مال شرکت کے ذریعہ نفذیااد ھار کوئی مال خریدیں، کیونکہ یہ ہات پیچے بھی ذکر کی جاچکی ہے کہ شرکت کا مقصود ایشے تجارت کرنا ہو تاہے، اور تجارت خرید و فروخت کے بغیر مشکل ہے، لہذا شرکت کے مال ہے خریداری کرنا جائزہے۔

## m: تجارت کے لئے کمی کواجرت پرر کھنا:

اگر کار وہار کی مصلحت کا تقاضا ہو تو شریک کو بیہ حق بھی حاصل ہے کہ سامانِ تنجارت کی خرید و فروخت کے لئے وہ کو کی ملاز مرکھ لے ، کیونکہ ہر کام خود انجام دنینا ممکن نہیں ہو تا۔

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكين: الكامماني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، س١٨٥، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي 13 هـ ايم سعيد كمپني، فلأحد شريكي العنان أن يبيع مال الشركة لأنها بعقد الشركة إذن كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة، ولأن الشركة تتضمن الوكالة، فيصير كل واحد منهما وكيل صاحبه بالبيع، ولأن غرضهما من الشركة الربح وذلك بالتحارة وما التحارة إلا البيع والشراء إلخ (٦٨:٦).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وله أمة يشتري بالنقد والنسيئة لما قلنا في البيع (٦٨:٦).

<sup>(</sup>٣) غین فاحش فقد کی ایک اصطلاح ہے ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اسکی عام بازاری قیمت ہے اتنی کم قیمت میں پیجی جائے یا اتنی زیادہ قیمت میں خریدی جائے کہ اس تجارت کے لوگ عام طور سے اتنی کمی بیشی کو اصول تجارت کے خلاف سیجھتے ہول۔

<sup>(</sup>٤) طاخطه قرما كمين: الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، سيمه ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ببروت ، موسسة التاريخ العربي <u>١٤١٧</u>ه، ايج ايم سعيد كمپني، له أن يستأجر من يعمل في البضاعة بعوض (٦٨:٦)\_

### ۴: شرکت کامال امانت رکھوانا:

شریک کویہ بھی اختیارہے کہ وہ شرکت کامال کسی شخص کے پاس امانت رکھواوے،اس لئے کہ بعض او قات امانت رکھوانے کی ضرورت تاجر کو پڑتی رہتی ہے،اور بعض او قات مال کی حفاظت کے لئے اجرت پر کسی کو دیناپڑتاہے،جو جائز کام ہے تو پھر بغیر معاوضہ کے کسی کو مال بطور امانت دینا بدرجہ اولی جائز ہوا۔ (۱)

### ۵: شرکت کے مال کو مضاربت پر دینا:

شرك كے لئے شركت كے الى مضاربت پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں امام ابو صنیفہ ہے دوروایتیں مفقول ہیں، ایک بروایت امام محرہ نے كتاب الاصل میں ذکر كی ہے، وہ یہ ہے كہ شرك كومال شركت مضاربت پر دینا جائز ہے، اور دومرى روایت مضاربت بورینا جائز ہے، اور دومرى روایت مضاربت کومضاربت پر دینا جائز ہا جائز ہے، پہلی روایت پر فتوی ہے۔ اور اسكی وجہ یہ ہے كہ جب شرك كے لئے مال شركت ميں كام كرنے كے لئے كوئی مانزم (اجير) ركھنا جائزہ، اور اس كو شركت كے مال میں سے تخواہ دینا بھی جائزہ جو ہر حالت میں ملازم كودين پڑتی ہے خواہ تجارت میں نفع ہویا نفع نہ ہو، تو پھر شركت كے مال میں سے تخواہ دینا بھی جائزہ وگا كہ وہ شركت كامال بطور مضاربت كى كو جہ سے پہر نہیں مان اگر منافع ہو تو اسمیں سے حصہ دیا ہے، اور اگر نفع نہ ہو تو پھر مضارب كو صرف اس كے كام كی وجہ سے پہر نہیں مان اگر منافع ہو تو اسمیں سے ملیں میں مشارب کو پھر دینا نہیں پڑتا، لہذا جب ملازم ركھنا جائز ہوا كہ اسے ہر حال میں پسے ملیں میں مثار بت بدر جہ اولی جائزہ وا كہ اسمیں بغیر نفع کے مال نہیں بلے گا۔ (۱)

ای طرح فقہاء کرائم نے شریک کے بہت ہے مزید حقوق واختیارات ذکر فرمائے ہیں، مثلاً بیہ کہ وہ شرکت کامال کسی کے پاس گروی رکھ سکتاہے، حوالہ قبول کر سکتاہے وغیرہ وغیرہ لیکن ان تمام جزوی تفصیلات میں جائے بغیر بیاصول سمجھ لیناکافی ہے کہ تجارت کی مصلحت کے لئے جتنے تصرفات عام طور سے تاجروں میں معروف و مشہور ہیں شریک کومال

 <sup>(</sup>۱) طائله قرمائي: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، مدايع ، بدايع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ
 العربي ١٤١٧ه،ايچ ايم سعيد كمپني، وله أن يودع لأن الإيداع من عادة التجار ومن ضرورات النجارة أيضاً إلخ (٦٩:٦).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، (١٩:٦)\_

تجارت میں وہ سب تصر فات کرنے کا حق حاصل ہے، البتہ وہ تصر فات کرنے کا حق حاصل نہیں جویا تو کار و بار کے لئے واضح طور پر مصر ہیں یا تاجروں میں اس کار واج نہیں۔

#### شركت كامال مبه يا قرض دينا:

چنانچہ شرکاء میں سے کمی بھی شریک کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مال شرکت کمی کو ہبہ کرے،البتہ معمولی چیز کا ہبہ جائز ہے مثلاً روٹی، گوشت وغیرہ،اسی طرح کمی شریک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شرکت کا مال کمی کو قرض دیدے، کیونکہ قرض کوئی نفع بخش معالمہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ توایک تبرع اور احسان ہے اور دوسرے کے مال کے ذریعہ احسان اور تبرع کرنا صبحے نہیں۔

البتة أكركسى شريك نے مشترك تجارت كے لئے كوئى مال قرض ليا تواسكى ادائيكى دونوں كے ذمه لازم ہوكى۔(١)

# منافع کی تقتیم کے بنیادی اصول

شرکت کی صحت کے لئے یہ ضرور ک ہے کہ شرکت کا معاہدہ کرتے وقت ہی تمام شرکاءواضح طور پریہ طے کرلیں کہ منافع کی جوشرح طے کرناچاہیں کرسکتے ہیں، لیکن شریعت نے ان کے اس اختیار پر چنداصولی پانبدیاں عاکد کی ہیں، جن کالحاظ رکھناضروری ہے۔

ا۔ جب تجارت میں منافع حاصل ہو تواس نفع کو سرمایہ کے تناسب کے بجائے حاصل ہونے والے حقیقی نفع کی بنیاد پر تقتیم کیا جائے، مثلاً اگر زید اور بکر نے شرکت کا عقد کیا اور دونوں نے ایک ایک ہزار روپ لگائے، اور اس سے تجارت کی، اور دوسوروپ نفع حاصل ہوا، تو نفع لگائے ہوے سرمایہ یعنی دوہزار روپ کے نصف نصف یا چوتھائی دغیرہ کے حالب سے دینا سطے نہ کیا جائے، بلکہ جو نفع حاصل ہوا یعنی دوسوروپ اس کا نصف یا چوتھائی یا تہائی وغیرہ طے کیا

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائي: الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، س<u>۸۷،</u>، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت ، موسسة التاريخ العربي ١٤١٧، ايچ ايم سعيد كمپني، ( ٧٢:٦).

جائے۔

۱۔ مال کی ایک معتمن مقدار کو بطور نفع کسی شریک کے لئے طے نہ کیا جائے مثلاً اگر زید اور بھرنے ایک ایک بخرار روپے کو تجارت میں لگایا،اور یہ طے کیا کہ زید کو ہر مہینہ سور دپے ملیں سے خواہ نفع تھوڑ اہویا زیادہ،یہ صورت جائز نہیں ہے، اس کا صحیح طریقتہ یہ ہے کہ اس طرح طے کیا جائے کہ جو نفع حاصل ہوگااس کا نصف یا چو تھائی یا تہائی زید کو ملے گا۔ (۱)

س-اگردوشرکاء یہ طے کریں کہ ہرشریک کو نفع کا اتنا فیصد حصہ طے گا جتنا فیصد اس نے سرمایہ لگایا ہے تو یہ صورت جائز ہے خواہ دونوں کی سرمایہ کاری کا تناسب برابر ہویا کم و بیش، نیز چاہے دونوں نے کام کرنا طے کیا ہویادونوں میں سے ایک کاکام کرنا طے ہوا ہو، مثلاً اگر زیداور برنے ایک ایک بزرار روپے تجارت میں مشترک طور پرلگائے، گویا کہ دونوں کی سرمایہ کاری کا تناسب نصف نصف ہے، اور انہوں نے اس تناسب سے نفع طے کیا کہ جو نفع حاصل ہوگاوہ آدھا آدھا تقسیم کریں می قو جائز ہے، اس صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک شرکت کیلئے کام کرنا طے کریں اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک شرکت کیلئے کام کرنا طے کریں اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک شرکت کیلئے کام کرنا طے کریں اور یہ بھی جائز ہے کام کرنا صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک شرکت کیلئے کام کرنا طے کریں اور یہ بھی جائز ہے کام کرنا صورت ایک شریک کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہو۔ (۲)

۳- جس شریک کے بارے میں میہ طے کیا گیا کہ وہ ضرور کام کریگا اسکا نفع سر مایہ کاری کے تناسب سے زائد مقرر کیا جائے تو بالا تفاق جائز ہے، خواہ دوسر اکام کرے یانہ کرے، مثلاً زید اور بکرنے ایک ایک ہزار روپے مشترک طور پر

 <sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكي: العالمگيرية ( ٣٠٢:٢) وأن يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولا تفسد الشركة، وأن
 يكون الربح حزثاً شائعا في الحملة لا معينا، فإن عينا عشرة أو مأثة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة\_

<sup>(</sup>٢) ويُحْتَى: المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر المرغيناني الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان ، لا يحوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما ونظيره في المزارعة (٥٩٥٢).

مريد طاحظه يهو: الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، مهده ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت موسسة التاريخ العربي برايخ ايم سعيد كمپني إذا شرطا الربح على قدر المالين متساويا أو متفاضلا فلا شك أنه يحوز، ويكو ن الربح بينهما على الشرط سواء شرط العمل عليهما أو على أحدهما، (٦٢:٦)\_

تجارت میں لگائے،اور زید کے کام کرنے کی شرط لگائی گئی،اور نفع کے بارے میں سے ہواکہ دو تہائی زید کواور ایک تہائی کر کو ملیگا، تو جائز ہے،ای طرح اگر بحرکے کام کرنے کی شرط بھی لگائی گئی ہوتب بھی زید کے نفع کا تناسب اسکی سرما سے کاری سے زائد ہو سکتا ہے۔()

اس صورت میں بالفرض آگر زیداور بکر کی سر ماید کاری برابر نه ہوتی مثلاً زید دو ہزار روپے اور بکرایک ہزار روپ مشترک طور پر تنجارت میں لگاتا تو آگر بکر کے لئے کام کی شرط لگائی گئی ہوتو بکراپنے سر ماید کے تناسب سے زیادہ نفع حاصل کر سکتاہے، مثلاً دونوں نصف نصف لے سکتے ہیں (خواہ زید کے کام کرنے کی شرط ہویانہ ہو)۔ (۱)

۵۔جس مخص نے شرط لگائی کہ کام نہیں کرے گا،اس کے لئے سرمایہ کاری کے تناسب سے زیادہ مقرر کرتا جمہور کے نزدیک ناجا کزے۔

مثلاً زیدادر برنے مشتر کہ طور پرایک ایک ہزار کی سرمایہ کاری کی اور یہ طے کیا کہ صرف زید کام کریگا، بر کام نہیں کریگا، البتہ برکو نفع اسکی سرمایہ کاری کے تناسب سے زیادہ ملے گا، مثلاً زید کوایک تہائی اور برکودوتہائی نفع ملے گاتو یہ صورت جائز نہیں ہے (۳)، البتہ حنابلہ کی کتابوں سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسکے زویک یہ صورت

<sup>(</sup>۱) طاحظم قرماكين: الكاساني، علاء الدين ابو بكر ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وإن كان المالان متساويين فشرط الأحدهما فضلا على ربح ينظر إن شرطا العمل عليهما جميعا حاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة\_ وإن شرطا العمل على أحدهما فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح جاز والربح بينهما على الشرط\_

<sup>(</sup>۲) حواله بالا، (٦٣:٦), وإن كان المالان متفاضلين وشرط التساوى في الربح فهو على هذا الحلاف إن ذلك حائز عند أصحابنا الثلاثة إذا شرط العمل عليهما، وكان زيادة الربح لأحدهما على قدر رأس ماله بعمله، وأنه حائز\_ وإن شرط العمل عليهما على الذي رأس ماله أقل حاز ويستحق قدر ربح ماله بماله، والفضل بعمله،.\_

<sup>(</sup>٣) حواله بالا(٦٣:٦)،إن كان المالان منساويين وإن شرطا العمل على أحدهما، وإن شرطاه العمل على أقلهما ربحا لم يجز، لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال ولا عمل ولا ضمان، وقد بينا أن الربح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الثلاثة.

بھی جائزہے۔

ند کورہ بالاصورت میں اگر زیداور بحرکی سرمایہ کاری مساوی نہ ہوتی مثلاً زیدا یک ہزار اور بحر وہزار روپے شرکت کے کاروبار میں نگا تااور بیہ طے کیاجاتا کہ صرف وہ شریک جس کاسرمایہ زیادہ لگاہے بینی بحرکام کریگا،اور نفع وونوں کر برابر ملے گا، گویا کہ زید کو اسکی سرمایہ کاری کے تناسب سے نفع زیادہ حاصل ہوگا تو بھی جائز نہیں ہے، ہاں البت اگر دونوں کام کریں توجائز ہوگا۔ (۲)

٢۔جو مخص كام نہيں كريكاس كے لئے سرمايہ كارى كے تناسب سے كم مقرر كرنا با تفاق جائز ہے۔

مثال کے طور پرزیداور بکرنے مشتر کہ سر مایہ کاری کی اور ایک ایک ہزار روپے لگائے، اور یہ طے کیا کہ صرف زید کام کرے گا، بکر کام نہیں کریگا، اور زید کو دو تہائی اور بکر کو ایک تہائی نفع کا ملے گا تو جائز ہے، اس صورت میں زید کو اصل نفع اس کے سرمایہ کی دجہ سے اور زائد نفع اس کے کام کی دجہ سے سمجھا جائیگا۔ (۳)

ندکورہ بالاصورت میں آگر زیداور بکر کی سر مایہ کاری مساوی نہ ہوتی مثلازید ایک ہزار اور بکر دوہزار زوپے نگا تااور یہ طلے کیاجا تاکہ وہ مخض کام کر بگاجس کا سر مایہ کم لگاہے بینی زید، اور نفع مساوی تقسیم ہوگا، (گویاکہ زید کواس کے سر مایہ کے تناسب سے نفع زیادہ ملے گا) تو بھی جائزہے،اس صورت میں اگر نفع تین سور و پے ہوا توڈیڑھ سور و پے دونوں کو ملیس

 <sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائي: ابن قدامة المقدسي(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) ،المغنى، مكتبة الرياض
 السعودية ٢٠٤٣ه، والربح على ما اصطلحا عليه، يعنى في جميع أقسام الشركة ، (٥:٠٥)\_

<sup>(</sup>۲) و كيفي: الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، س٨٥، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت ، موسسة التاريخ العربي ١٤١٧، ايچ ايم سعيد كمپني، و إن كان المالان متفاضلين و شرط التساوى في الربح فهو على هذا النحلاف إن ذلك حائز عند أصحابنا الثلاثة إذا شرطا العمل عليهما، و إن شرطا العمل و إن شرطاه على صاحب الأكثر لم يجز لأن زيادة الربح في حق صاحب الأقل لا يقابلها مال ولا عمل ولا ضمان ( ٢٣٠٦).

 <sup>(</sup>٣) حواله بالا، , وإن كان المالان متساويين، فإن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل
 الربح حاز، والربح بينهما على الشرط، فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله، (٦٣:٦)\_

مے ، زید کوسور و پے تواس کے سرمایہ کاری کے تناسب سے نفع ملا، اور پچاس روپے کام کرنے کی وجہ سے ملے۔ (۱) 2۔ دونول فریفول کے کام کرنے کی شرط ہواس کے باوجود سرمایہ کاری کے تناسب سے منافع کا تناسب مختلف ہو، تواس کے جواز میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

مثلاً زیداور بکرنے مشتر کہ سر مایہ کاری بیں ایک ایک بزار روپے لگائے اور یہ طے کیا کہ دونوں کام کریں گے،
البتہ زید کو کل نفع کا ایک تہائی اور بکر کو دو تہائی ملے گا، تو احتاف اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے، البتہ امام مالک
اور امام شافعی اور امام زفرر حمیم اللہ کے نزدیک یہ صورت جائز نہیں، ان کے نزدیک شرکت کے صحیح ہونے کی شرطیہ ب
کہ نفع اور نقصال دونوں فریقول کے مال کے تناسب کے مطابق ہونے چاہییں، لہذا جب دونوں کا سرمایہ برابر ہوتو نفع
نصف نصف کے حماب سے ہی مقرر کرنا ضروری ہے ورنہ شرکت صحیح نہ ہوگی۔

دراصل اس اختلاف کی بنیاد ایک اصولی اختلاف پرہے ،اور وہ یہ ہے کہ آیاشر کمت میں نفع کا استحقاق مال کی وجہ ہے ہو تاہے یا محنت اور عمل کی وجہ ہے ؟

امام شافعی اور امام مالک کا نقطہ نظریہ ہے کہ شرکت میں تمام تر نفع مال سے منسوب ہوتاہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شرکت قائم کرتے وقت فریقین نفع کی تقتیم کا کوئی تناسب آپس میں طے نہ کریں تو ہر ایک کواس کے مال کے تناسب سے (Pro-rata) بی نفع تقتیم کیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نفع مال بی سے حاصل ہوتا ہے، اور جب دونوں کا مال برابر ہوتو نفع کا تناسب بھی برابر ہونا چاہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكين: الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، <u>۱۵۷</u>ه، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت ، موسسة التاريخ العربي <u>۱۶۱۷ الماليخ المربي ۱۶۱۷ به المربي ۱۶۱۷ به المربي المربح، فإن شرط العمل على أحدهما فإن شرطاه على الذي رأس ماله أقل حاز ويستحق قدر ربح ماله بماله والفضل بعمله، (٦٣:٦)\_</u>

<sup>(</sup>٢) وكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣:٤٠٣)، (وتفسد بشرط التفاوت) في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل، فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين أو لكل أحر عمله للآخر، فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان و دخلا على المناصفة في العمل والربح فليرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح

دوسری طرف حنفیہ اور حنابلہ ہے کہتے ہیں کہ نفع کا سبب صرف مال نہیں، بلکہ محنت اور عمل بھی ہے، اور اگر بالفرض دونوں شریکوں کامال برابر بھی ہو تو دونوں کے عمل کے مقدار اور کار کردگی کی نوعیت میں تفاوت ہو سکتاہے، یعنی یہ ہو سکتاہے کہ ایک شخص اس کار وبار میں زیادہ تجربہ کاریازیادہ محنتی ہواور دوسر ااس کے مقابلے میں کم ہو، بلکہ حنفیہ اس سے بھی آگے بڑھ کریہ کہتے ہیں کہ مال اور عمل کے علاوہ صان بھی نفع کے استحقاق کا سبب ہو تاہے، صان کا مطلب ہوتی ہوتی ہوتی کہ مال اور عمل کے علاوہ صان بھی نفع کے استحقاق کا سبب ہو تاہے، صان کا مطلب ہوتی ہوتی بات کی ذمہ داریال وو نول پر عائد ہوتی ہیں، تواس کاروبار کی ذمہ داریال وو نول پر عائد ہوتی ہیں، بہذا اگر بالفرض ایک شخص عملاً کام نہ بھی کرے تب بھی چو تکہ اس نے کاروبا کی ذمہ داری ل ہوئی ہے، اس لئے نفع کا بچھ حصہ اس ذمہ داری کے مقابلے میں بھی ہے، لہذا اگر ایک شریک کی ساتھ بازار میں زیادہ ہے اور اس پر لوگ دوسرے شریک کی ساتھ بازار میں زیادہ ہے اور اس پر لوگ دوسرے شریک کی ساتھ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ (۱)

ويرجع صاحب الثلث بسدس وادعى أحرة العمل، (قوله: ولكل أحر عمله للآخر) أى الذى عمله من الآخر ثم إن المصنف أطلق أحر العمل على حقيقته ومحازه، فحقيقته الأجرة التابعة للعمل ومحازه الربح التابع للمال، والقرينة على ذلك قوله، ولكل لدلالته على الحالتين، وإلا فالذى له أحر العمل الذى عمله عن الآخر عند اشتراط التفاوت إنما هو أحدهما، والنووى، (الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف، شرح المهذب المسمى بالمجموع المنهاج مع مفتى المحتاج، (٤ ٢٩٤١)، وشرح منح الحليل على مختصر العلامة خليل (٢٩٤٣).

## نقصان کی تقتیم کے بنیادی اصول

اس بات پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر شرکت کے کار وبار میں نقصان ہو جائے تو ہر شریک کا نقصان اس کے مال کے تناسب سے ہوگا، یعنی جتنے فی صد کسی کی سر مایہ کاری ہے اتنابی فیصد وہ نقصان میں حصہ وار ہے ، فرض کیجئے کہ زیداور خالد آپس میں شریک ہیں، زید نے کار وبار میں چالیس فیصد سر مایہ لگایا ہے ، اور خالد نے ساٹھ فیصد ، اب اگر کار وبار میں سو روپے کا نقصان ہوا تو اس میں سے چالیس روپے کا نقصان زید کو ہر داشت کرنا ہوگا، اور ساٹھ فی صد خالد کو۔ یہ اصول شریعت کی طرف سے مقرر ہے، لہذا تمام شرکاء مل کر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ، چنانچہ نہ کورہ بالا مثال میں آگر زیداور خالد دونوں با ہمی رضا مندی سے یہ طے کرلیں کہ اگر چہ زیدگی سر مایہ کاری کا تناسب چالیس فی صد ہے ، مگر وہ نقصان بچاس فی صد ہے ، مگر وہ نقصان بچاس فی صد ہے ، مگر وہ نقصان بچاس فی صد ہو گا۔

خلاصہ بید کہ شرکت کے کار وبار میں نقصان ہر شریک کے مال کے تناسب سے ہوگا،اور اس قاعدہ کی بنیاد حضرت علی کااٹر ہے جس میں انہوں نے فرمایا:

, الوضیعة علی المال والربح علی ما اصطلحوا علیه ، (۱)

العنی نقصان مال (کے تناسب) سے ہوگا، اور منافع اس طرح تقیم ہوگا جیسے شرکاء آپس میں طے کرلیں۔
شرکاء آپس میں طے کرلیں۔

 <sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائين: مصنف عبد الرزاق، عن على في المضاربة والشريكين، الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه، (كنز العمال ١٧٦،٤٠٤٨٢:١٥)\_

ويكه : مصنف بن أبي شيبة، عن على في المضاربة أو الشريكين قال سفيان: لا أدرى أيهما قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال، (٤:٦، حديث ، ١، البيوع).

و ابن حزم في المحلي (١٤٦:٨) من طريق و كيع، وفي رواية أخرى لمصنف عبدالرزاق (١٤٧:٨ حديث ٨١)\_

حضرت علیٰ کے اس اثر کی بنیاد پر تمام اُئمہ کرام و فقہاء عظام کا اس بارے میں اجماع ہے، چنانچہ موسوعۃ الاِجماع میں نہ کورہے کہ :

> اتفقوا على أن الربح والحسران في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله. فقهاء كرام اس بارے بيس متفق بيس كه نفع اور نقصان شركت بيس شركاء كے مابين ان كے مال كى بفتر رہوگا۔

اس اصول پر اُئمه اربعه متفق ہیں، چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب "بدائع الصنائع فی تر تیب الشرائع،، میں علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

, والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا، لأن الوضيعة اسم لحزء هالك من المال، فيتقدر بقدر المال (١) نقصاك دونول ك مال ك تناسب سے موگاس لئے كه نقصاك مال ك بلاك موقع والے جزءكانام ب، تووه مال كى مقدار كے برابر موگا۔

المام الك بن انس كى كماب المدونة الكبرى ميس مذكور ب:

قال: الوضیعة عند مالك علیهما علی قدر رؤس أموالهما، (۲) نقصان دونول شر یکول کے اوپران کے سرمایہ کے تناسب سے ہوگا۔ فقد شافعی کی تشریح کرتے ہوے امام نووی المجوع شرح المہذب میں فرماتے ہیں:

, ,ويقسم الربح والخسران على قدر المالين، (١) تقع اور تقصال دونول كے مالول كے بقدر تقعيم ہوگا۔

فقد حنبلی کی کتابوں میں بھی بہی اصول ند کورہے، چنانچہ علامہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی میں ہے:

, الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما،..

شرکت میں نقصان ان دونوں میں سے ہر ایک پر ان کے مال کے بقدر ہوگا، لہذا اگر ان کا مال مقدار میں برابر ہو تو نقصان دونوں کے در میان آدھا آدھا تقسیم ہوگا، اور اگر دونوں کا سر مایہ تہا ئیوں میں ہے تو نقصان بھی تہا ئیوں میں ہوگا، ہم اس مسئلہ میں اہل علم کے در میان کسی کا اختلاف نہیں پاتے، یہی بات امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ان کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں۔

ند کورہ بالا تفصیل سے میہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نقصان بہر صورت شرکاء کے سرمایہ کے تناسب سے ہوگا، خواہ نقصان کی کوئی بھی وجہ ہو۔

 <sup>(</sup>۱) النووى:(الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف، شرح المهذب المسمى بالمجموع المنهاج مع مغنى
 المحتاج(۲۰۱-۲۱۱) مطبعة العاصمة القاهرة ۹۷۱م دار إحياء التراث بيروت (۲۱:۱٤)\_

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة المقدسي(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد)،المغني، مكتبة الرياض السعودية ٢٨:٥).

# فنخ شر کت اور اس کے بنیادی اصول

نسخ شرکت سے ہماری مراد شرکت کا ختم ہونا ہے ، جسکی تین مختلف صور تیں ہو سکتی ہیں :۔ ایک بیہ کہ جس مقصد کے تحت شرکت قائم کی گئی تھی وہ پورا ہو جائے۔ دوسرے بیہ کہ مقصد پورا ہونے سے پہلے فریقین شرکت کا معاملہ ختم کر دیں۔ تیسرے بیہ کہ کوئی ایبا واقعہ پیش آ جائے جسکی بناء پر شرکت خود بخود ختم ہو جائے۔

ان تیزوں صور تول کی بچھ تغصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے:

ا: ـ شركت كے مقاصد كى يحيل:

فنخ شرکت کی پہلی صورت ہے ہے کہ جس مقصد کے پیش نظر شرکت کی گئی تھی وہ حاصل ہو گیا، مثلا ہے کہ ووافراد
نے کسی مخصوص معالمہ کے لئے شرکت قائم کی تھی، فرض بیجئے کہ وہ ایک مخصوص مقدار کا کپڑا نرید کر ایک ہی مرتبہ
اس کو فرو خت کرناچا ہے تھے، اورا نہوں نے مشترک سرمائے سے کپڑا نحرید کر فرو خت کر دیا، اس صورت کے احکام سادہ
اور واضح ہیں۔ یعنی اگر کاروبار میں نفع ہوا ہے تو وہ طے شدہ شرح کے حساب سے تقسیم کرلیا جائے گا، اور اگر نقصان
ہوا ہے تو ہر فریق اپنی سرمایہ کاری کے تناسب سے اسے برداشت کرے گا، اور اب ان کے در میان شرکت کارشتہ بر قرار
نہیں رہے گا۔

#### ۲: \_ فریقین کاشر کت کو فنج کرنا:

شرکت کے عقد میں فریقین میں سے ہر ایک کو بیہ حق حاصل ہے کہ عقد شرکت جس وقت جاہے ختم کر دے، البتہ صرف ایک شرط ہے وہ یہ کہ جو فریق شرکت ختم کرنا جا ہتا ہو وہ دوسرے فریق کو شرکت ختم کرنے کی اطلاع یا نولس دے، پھر شرکت کے سرمایہ کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ سب سے پہلے یہ دیکھاجائے کہ کل اٹاثے نقذ شکل میں ہیں یا جنس (سامان) کی شکل میں اگر تمام اٹاثے نقذ ہوں اور پچھ منافع بھی حاصل ہوا ہو توسب سے پہلے فریقین اپنے حصص کے تناسب سے سرمایہ واپس لیس گے اس کے بعد منافع تقسیم کرلیں گے، البتہ اگر اٹاثے نقذ شکل میں نہ ہوں تو شرکاء اس سرمایہ کرفروخت کرکے نقذ بنائیں گے، اور پھراہے باہم تقسیم کرلیں گے۔

آگر افاثے نقد شکل میں نہ ہوں تو مضار بت میں تو بالا تفاق مضارب اس سامان کو فروخت کر کے نقد شکل میں لائے گا، پہلے مضارب رب المال کو اسکاسر مایہ واپس دے گا، سرمایہ واپس دینے کے بعد آگر پچھے بچے گا تو وہ نفع کہلائے گا پھر اسے بہم طے کر دہ تناسب سے تقسیم کرینگے، لیکن شرکت کے بارے میں اس صورت میں اختلاف ہے، امام طحاویؒ نے شرکت کو مضار بت پر قیاس کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بھی شرکت کو فقد شکل میں لا تمیں ہے، پھر اسے تقسیم کریں گے، جبکہ دوسرے علاء احناف کی رائے یہ ہے کہ جنس کی شکل میں بھی شرکت کو فتح کر کے تقسیم کیا جاسکتا ہے، اس صورت میں افاث جس شکل میں بھی شرکت کو فتح کر کے تقسیم کیا جاسکتا ہے، اس صورت میں افاث جس شکل میں بھی مرکت کو فتح کر کے تقسیم کریا ہے۔ اس صورت میں افاث جس شکل میں بھی موجو د ہوں وہ اس شکل میں سرمایہ کاری کے تناسب سے تقسیم کر لئے جائیں گے۔

ان علاء احناف کی دلیل یہ ہے کہ مضار بت اور شرکت ہیں یہ فرق ہے کہ شرکت ہیں تمام شرکاء مال شرکت پر قصر اور تکمل اختیار کھتا ہے، لہذا اسے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ دوا ہے حصہ شرکت کی حد تک دوسرے کو تصر اسے منع کرد ہے، اور جب ایبا کرے گا توشر کت فنج ہوجائے گی، کہ دوا ہے حصہ شرکت کی حد تک دوسرے کو تصر اسان کی شکل ہیں منتقل ہوجائے تواس پر تمامتر تصر اس مضار ب کیاں جنس (سامان) کی شکل ہیں منتقل ہوجائے تواس پر تمامتر تصر اس مضار ب کیاں جنس (سامان) کی شکل ہیں منتقل ہوجائے تواس پر تمامتر تصر اس مضار ب تمام کے تصر ان کا اختیار نہیں، لہذاوہ مضار ب کواس حالت میں تصر اس میں کئی ہو سے دوک نہیں سکتا، البتہ جب وہ تصر ان کر کے سامان کو نفذ شکل ہیں لے آئے تواسے تقسیم کرکے مضار ب کو مزید تصر ان سے دوکا جاسکتا ہے۔ (ا)

<sup>(</sup>۱) طلاقه بو: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، <u>۸۷۰</u> ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ، موسسة التاريخ العربي<u>١٤١٧</u>، ايچ ايم سعيد كمپني (٧٧:٦) ـ

ند کورہ بالا تغصیل تو اس و نت تھی جب عقد شرکت میں کل دو شرکاء ہوں اور ان میں ہے کوئی ایک شریک شرکت کو فتح کرناچاہے، لیکن اگر عقد شرکت میں دو ہے زا کد شرکاء ہوں اور ان میں ہے کوئی ایک شریک شرکت فتح کرنا عاہے تواس بات کی توسب فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ وہ (کم از کم اینے حصہ کی حد تک) شرکت کو فنے کر سکتاہے، بشر طیکہ بقیہ شرکاء کو مطلع کردے کہ میں اپی شرکت ختم کررہا ہوں(۱)، البتہ بقیہ شرکاء کے بارے میں کیا تھم ہے، آیا اس صورت میں انکی سابقہ شرکت ہر قرار رہے گی یاان کی شرکت بھی فٹخ ہو جائے گی ؟اس بارے میں عصری قوانین میں تو اس کی صراحت مکتی ہے کہ آگر تبن یا تین سے زیادہ شر کاء ہوں توکسی ایک شریک کے شرکت سے نکلنے سے پوری شرکت ضخ نہیں ہوتی صرف ای شریک کی اینے حصہ کی حد تک شر کت ختم ہوتی ہے، بقیہ تمام شر کاءا پنی شر کت بر قرار ر کھ سکتے ہیں<sup>(۴)</sup>،البتہ کنب فقہ میں اس بارے میں کوئی صر ت<sup>ح</sup> جزئیہ تو نہیں ملا، لیکن اس سے ملتے جلتے بعض مسائل میں فقہاء كرام نے فرمایا ہے كہ بقید شركاء كى شركت بر قرار رہتى ہے، مثلًا فقہاء كرام نے كسى ايك شريك كے مرجانے، يايا كل ہونے یا خدانہ خواستہ مرتد ہو جانے کی صورت میں فرمایا کہ اگر شر کاء کی تعداد دوسے زیادہ ہو تو شرکت صرف میت، یایا گل یامر تد کے حق میں تو ختم ہو گی،البتہ بقیہ شرکاء کی شرکت بر قرار رہے گی،اور اسکی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ شرکت کے اندر و کالت بھی پائی جاتی ہے کہ ہر شریک دوسرے شریک کاوکیل بھی ہے اور کالت کابیہ تھم ہے کہ وکیل کی موت ہے و کالت ختم ہو جاتی ہے،لہذا آگر کوئی شریک مر جائے تو گویا کہ و کیل مر گیا،اس وجہ سے و کالت ختم ہو گئی اور جب و کالت ختم ہو گئی تو شرکت بغیر وکالت کے رہ گئی جو کہ نا ممکن ہے ،لہذا شرکت بھی خود بخود ختم ہو گئی،لیس چو نکہ بقیہ شرکاء حیات ہیں انکی د کالت بحالہ ہر قرارہے ،اس وجہ ہے انکی شرکت بھی ہر قرار رہے گی اور وہ فٹخ نہیں ہوگی۔ (m)

<sup>(</sup>۱) طائلًه فرمائين: در الحكام شرح محلة الأحكام لعلى حيدر، تنفسخ الشركة بفسخ احد الشريكين ولكن يشترط ان يعلم الآخر بفسخه، ولا تنفسخ الشركة مالم يعلم الآخر فسخ الشريك (٣٩٠:٣ ماده:٣٥٣)\_

 <sup>(</sup>۲) ويكي : الوسيط في شرح القانون المدنى للسنهورى، فاذا توافرت الشروط المتقدمه الذكر في انسحاب الشريك
 من الشركة ترتب على انسحابه انقضاء الشركة بحكم القانون، ولكن يجوز لباقى الشركاء ان يتفقوا على بقاء
 الشركة فيما بينهم وحدهم (٥:٣٧٣ - الشركة) \_\_

<sup>(</sup>٣) طاحظم مو: الاتاسى، شرح محلة الأحكام، محمد خالد، مكتبه اسلاميه ، كو تته ٢٠١٤، اذا مات احد الشريكين او

اس سے ملتا جاتا ایک اور مسئلہ ہے جس پر قیاس کرتے ہوے یہ تھم لگایا جاسکتاہے کہ بقیہ شرکاء کے حق بیں شرکت ہر قرار رہنی چاہیے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فریقین کے در میان مزار عت (بٹائی)کا معاملہ ہو،اور ان بیس سے کوئی ایک فریق مزار مور کے فریق کے بیج ضائع ایک فریق مزار عت کاعقد ختم کرنا چاہے، اور اس بیس دوسرے فریق کا کوئی ضرر ہو (مثلاً دوسرے فریق کے بیج ضائع ہونے کا خوف ہو) تو عقد مزار عت ختم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس سے دوسرے فریق کو ضرر اور نقصان ہو نجے کا اندیشہ ہے، جس سے بچانے کے لئے مزار عت ختم نہیں کی جاسکتی، (ای پر قیاس کرتے ہوئے شرکت میں بھی اگر پوری شرکت فتم کر دی جائے تو بقیہ شرکاء کے ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہے، اور بقیہ شرکاء کو ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہے، اور بقیہ شرکاء کو ضرر اور نقصان سے بچانا بھی ضروری ہے، ای لئے فقہاء کرائم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شرکت فتم کرنا چاہے تو ضرر اور نقصان سے بچانا بھی ضروری ہے، ای لئے فقہاء کرائم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شرکت اپنی شرکت ختم کرنا چاہے تو مطلع کرے در نہ ان کو ضرر رہو شیخے کا اندیشہ ہے۔ (۱ کام مالک کے فزد کی عقد مضار بت عقد مضار بت کے دوسرے شرکاء کے مطلع کرے بعد کسی ایک فریق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عقد نئے کرے، کیونکہ اس میں عقد لازم ہے کا دوبار شروع کرنے کے بعد کسی ایک فریق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عقد نئے کرے، کیونکہ اس میں

جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة او اكثر تنفسخ الشركة في حق الميت او المحنون وحده وتبقى بين الآخرين، ومثل الموت الحقيقي الموت الحكمي بان ارتد احدهما ولحق بدار الحرب و حكم بلحاقه ،وهذا لان الشركة تتضمن الوكالة فهي شرط لها ابتداء وبقاء الى قوله: والوكالة تبطل بالموت واللحاق، فاذا بطلت الوكالة بطلت الشركة يعنى شركة العقد الخ، (٢٧٧:٤ ماده ٣٥٢)\_

(۱) طاحظه قرما كمن: الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، ٢٨٥ه ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت موسسة التاريخ العربي ١٤١٧ه، ايچ ايم سعيد كمپني، ولوامتنع صاحبه (اي الذي ليس له بذر) ليس له ذلك الا من عذر، وعقد المعاملة لازم ليس لواحد منهما ان يمتنع الا من عذر، (١٨٢:٦/المزارعة) \_

وفيه ايضا ولا تنفسخ بنفس العذر ان لم يمكن الفسخ بان الزرع لم يدرك ولم يبلغ مبلغ الحصاد لا يباع في الدين، ولا يفسخ الى ما ان يدرك الزرع لان في البيع ابطال حق العامل الخ، (١٨٣:٦ االزراعة)\_

مربيروكيك: و الشركات للحياط، واذا كان الفقهاء محمعين على استمرار عقد المزارعة لو طلب احد الطرفين فسخه اذا كان الضرر متحققا الخ، (٩:١)\_

(٢) حواله بالا، وان كان غالبا ولم يبلغه الفسخ لم يحز الفسخ ولم ينفسخ العقد لان الفسخ من غير علم صاحبه

دوسرے کا نقصان ہے۔<sup>(۱)</sup>

خلاصہ بید کہ بقیہ شرکاء کا کھاظ کرتے ہوئے ان کو ضرر سے بچانا بھی لازمی ہے، لہذااگر دورانِ شرکت کسی ایک شریک کے نکلنے سے دوسر سے شرکاء کی شرکت بھی فٹے کر دی جائے توان (دوسر سے شرکاء) کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کیو تکہ موجودہ دور میں بڑی بڑی تجار تول اور صنعتوں میں شراکت کی جاتی ہے اور خصوصا مشترک سرمائے کی کمپنیوں میں تو بہت سے حصہ دار اور شرکاء ہوتے ہیں، اور ان میں کسی بھی وقت شریک کے اپنی ذاتی مجبوری کی وجہ سے شرکت ختم کرنے کا امکان ہے، لہذااگر ہم اسکی وجہ سے پورے کاروبار کو متاثر کریں اور تمام شرکاء کے شرکت کے عقد کو فتح کر دیں تو بقیہ سب حصہ داروں کو نقصان ہوگا، لہذا شریعت کے اصولوں کی روشن میں دوسر سے مسائل پر قیاس کرتے ہوے اور دوسرے شرکاء کو ضرر سے بچانے کی خاطر بھی کہنا چاہیے کہ کسی ایک شرکت کے چلے جانے سے بقیہ شرکاء کی شرکت

اضرارا بصاحبه، (۲۷:٦) وابن رجب، ابو الفرج عبد الرحمن ۷۹۰، القواعد في الفقه الاسلامي، دار المعرفه، بيروت\_ص: ۱۱۱\_

<sup>(</sup>۱) طاحظه 10: والحصكفى ، محمدعلاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير البصار، اذا استمر احد الشريكين على البيع والشراء بعد وفاة شريكه فيكون غاصبا لحصة شريكه منذ الوفاة ويعود الربح والخسار عليه، \_على حيدر،درر الحكام شرح محلة الأحكام، بيروت، دار الكتب العلميه، ( ٣٨٨:٣)، اذا بطلت الشركة بموت احد الشريكين او بحنونه فالربح الذي حصل بعد ذلك للعامل،

مريد ويكت و القرطبى، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى، بداية المحتهد ونهاية المقتصد، مكتبة الكلية، الأزهرية، ٢٨٦١هـ، انه احمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراض وان لكل واحد منهما فسخه مالم يشرع العامل فى القراض، واختلفوا اذا شرع العامل فقال مالك: هو لازم وهو عقد يورث فان مات وكان للمقارض بنون امناء كانوافى القراض مثل ابيهم وان لم يكونوا امناء كان لهم ان ياتوا بأمين وقال الشافعى وابو حنيفة: لكل واحد منهم الفسخ اذا شاء وليس هو عقد يورث، فمالك الزمه بعد الشروع فى العمل لما فيه ضرر، ورآه من العقود الموروثة، بداية المحتهد لابن محمد (١٩٨٠٢) تحت القول فى احكام القراض \_

متاثر نہیں ہوگی،اور انکی شرکت بدستور جاری رہے گی(ا)۔

#### ۳: پرې شخ:

شرکت کے منتج ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے حالات یا واقعات نمو دار ہوں جنگی وجہ سے شرکت یا توخو د بخو د نسخ ہو جائے یااے منتج کرنا پڑے ،اسکی مثالیں ذیل میں نہ کور ہیں :

اگر کوئی شریک مرجائے توشر کت ننخ ہو جائے گی جاہے ووسرے شریک کواسکی وفات کاعلم بھی نہ ہو، پھر اگر دوسرے شریک کواسکی وفات کاعلم بھی نہ ہو، پھر اگر دوسرے شریک نے تقتیم کرنے کے بجائے خرید وفرو خت جاری رکھی اور کاروبار کر تار ہایہاں تک کہ اس مال ہے نفع ہوا تو وہائے شریک کے اور ہوگا جو ہواتو وہائے شریک کے اور ہوگا جو زندہ ہے۔

مثلاً اگر کمی کاروبار میں صرف دو شریک عمراور بکر سے ،اب اگر عمر کا انتقال ہو جائے تو شرکت فنخ ہو جائے گی ،اور

بر کو چاہیے کہ وہ عمر کا سر مایہ اس کے ور شاء کو دیدے ، لیکن اگر اس نے ایسانہ کیابلکہ سابقہ کاروبار کو جاری رکھا تو وہ عمر کے

سر مایہ کی صد تک عاصب سمجھا جائے گا، غصب کا تھم شرعایہ ہے کہ اگر کوئی ہخض غصب کے ہوئے مال سے تجارت کر ب

تواسے غصب کا شدید گناہ تو ہو تا ہے لیکن اس تجارت سے جو نفع حاصل ہو وہ غاصب کی ملکیت میں آجا تا ہے تا ہم چو نکہ

ملکیت ایک ناجا کر عمل کے نتیج میں حاصل ہوئی اس نفع کو صدفتہ کر ناواجب ہے ،لہذا بر کو عمر کا حصہ استعال کرنے کا گناہ

ہوگا، لیکن اب اس کو جتنا بھی نفع ہوگایا جو بھی نقصان ہوگا وہ صرف بمرکا ہوگا ،البت عمر کے سر مایہ سے جو نفع حاصل ہوا تھا وہ ملے گا،

اسے صدفتہ کرنا واجب ہوگا، عمر کے ور ٹاء کو صرف عمر کا لگایا ہوا سرمایہ یا اسکی زندگی میں جتنا نفع حاصل ہوا تھا وہ ملے گا،

مرنے کے بعد جو کاروبار کیا گیاا سکا نفع نہیں ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) طاحظم قرماكي: ابن رجب، ابو الفرج عبد الرحمن ٧٩٥ القواعد في الفقه الاسلامي، دار المعرفه، بيروت من التفاسخ في العقود الحائزة متى تضمن ضررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يحز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحوه فيحوز على ذلك الوجه، ص: ١١٠ \_

ند کورہ بالا صورت وہ تھی جب صرف دوشر یک شرکت کا عقد کریں اور ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، لیکن اگر دوشر کاء سے زائد ہوں مثلاً تین یا چار شریک ملکر کوئی شرکت کریں اور پھر کسی ایک شریک کا انتقال ہو جائے تو شرکت صرف میت کے حق میں تو فنخ ہوگی البتہ بقیہ شرکاء کی شرکت جاری رہے گی۔(۱)

۲: کوئی شریک پاگل ہو گیا، یا ایسادائی مریض یا معذور ہو گیا کہ جس میں اسکی عقل جاتی رہی اس شخص کی شرکت کے بارے میں وہی تفصیل ہے جواو پر میت کے بارے میں گذری، کہ اگر کل دوشر کاء ہوں اور ان میں ہے کوئی ایک پاگل یہوجائے تو نیوری شرکت فنخ ہو جائے گی، اور اگر دوسے زائد شرکاء ہوں تو صرف اس شریک کی شرکت فنخ ہوگی جو پاگل ہوا، باقی شرکاء اپنی شرکت جاری رکھیں گے۔ (۲)

۳: اگر کوئی شریک خدانخواسته مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے، اور حاکم اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کردے، توشر کت فنخ ہو جائے گا، کیونکہ ایسا شخص میت کے حکم میں سمجھا جاتا ہے، لہذااس کے تمام وہی احکام ہوں گے جو پیچھے کی شریک کے مرجانے کی صورت میں بیان کئے گئے ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تفصیلات کے لئے ویکھے: الاتاسی، شرح مجلة الأحکام، محمد خالد، مکتبه اسلامیه ،کوئٹه ۲۷۷٪ او ۱۲۷۲ ماده ۱۳۵۲)، اذا مات احد الشریکین او جن جنونا مطبقا تنفسخ الشرکة لکن فی صورة کون الشرکاء ثلاثة او اکثر تنفسخ الشرکة فی حق المیت او المجنون و حده و تبقی بین الآخرین۔

<sup>(</sup>۲) ويكي على حيدر، در الحكام شرح مجلة الأحكام (٣٨٨:٣ مادة ١٣٥٢)، لو جن احد الشريكين جنونا مطبقا فانفسخت الشركة وعمل الشريك بعد ذلك فيكون غاصبا في حصة الشريك المجنون منذ اطباق الجنون عليه ويكون الربح والضرر عائدا عليه وفي هذا الحال يطيب له الربح الذي يعود له من حصته ولكن لا يطيب له الربح الحاصل من حصة شريكه فيلزمه التصدق به، اما في صورة كون الشركاء ثلاثة او اكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت او المجنون فقط، وتبقى الشركة في حق الآخرين.

مريد ويكيئ: والاتاسى، شرح محلة الأحكام، محمد خالد، مكتبه اسلاميه ، كوئته ٢٠١٥، الصغير والمحنون والمعتوه محجورون لذاتهم اى بدون حاجة الى حجر الحاكم، (مادة ٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) طاحظه فرما كين: الاتاسى؛ شرح محلة الأحكام، محمد خالد، (مكتبه اسلاميه ،كوئته ٢٠١٠ه)، ومثل الموت الحقيقي الموت الحقيقي الموت الحكمي بان ارتد احدهما ولحق بدار الحرب وحكم بلحاقه (ص:٢٧٧ /مادة: ١٣٥٢).

" کی ایک شریک کو مجور کردیا گیا، مجور نقد کی اصطفاح میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے تقر فات تولیہ (زبانی تقر فات) پر بیر پابندی لگائی گئی ہو کہ وہ اپنی زبان کے ذریعہ کوئی معالمہ یا عقد نہ کر سکیں، ہاں البتہ آگر وہ اپنے کی فعل سے کوئی کام کر بیٹھیں تو اس کے نتائج کے وہ ذمہ دار ہوں گے، مثلاً اگر انہوں نے کوئی جرم کر لیا تو وہ سز اوار ہوں گے 'مثلاً اگر انہوں نے کوئی جرم کر لیا تو وہ سز اوار ہوں گے 'مثلاً اگر انہوں نے کوئی جرم کر لیا تو وہ سز اوار ہوں گے 'مثلاً اگر انہوں نے کوئی جرم کر لیا تو وہ سز اوار ہوں گے 'مثلا تو وہ کوئی کام کر بیٹھیں تو اس کی دوصور تیں ہیں: ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو مجور بنانے کے لئے حاکم کے فیصلہ کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً:

(الف) کوئی مفلس آدمی اتنا مقروض ہو جائے کہ اس کے اوپر قرضہ اس کے کا سے کا دیر قرضہ اس کے کا سے کا میں اوپر قرضہ اس کے کل سر ماریہ کے برابریازیادہ ہو<sup>(m)</sup>۔

(ب) یاکوئی شخص اتناب و قوف ہو جائے جوائے تمام مال کو غلط جگہوں پر خرج کر دیتا ہو، اور جسے تجارت کرنے کا علم کر دیتا ہو، اور جسے تجارت کرنے کا علم اور ڈھنگ نہ ہو، اور وہ لین دین میں ہمیشہ غفلت کرتا ہو، یا تجارت میں اپن بے و قونی کی وجہ سے اکثر دھو کہ کھا جائے (۱۳)۔

 <sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكين: الاتاسى، شرح محلة الأحكام، محمد خالد، (مكتبه اسلاميه ،كوئته ١٤٠٢ه)، الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي لا الفعلي، لان الحجر من الحكميات الخ(ص:١٥٣٤مادة:١٩٤١)\_

۲) طاحظه مو: سليم رستم باز اللبناني ،شرح المحله (دار إحياء التراث الاسلامي بيروت)، الصغير والمحنون والمعتوه
 محجورون لذاتهم اي بدون حاحة الي حجر الحاكم الخ ، (ص:٥٣٨) مادة: ٩٥٧)\_

<sup>(</sup>٣) حواله بالاء للحاكم ان يحجر المديون بطلب الغرماء (ماده ٩٥٩) وايضا فيه المديون المفلس وهو من كان دينه مساويا لماله أو ازيد منه أذا خاف غرمائه أن يضيع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله وراجعوا الحاكم طالبين حجره عن التصرف في ماله حجره الحاكم، (شرح المحلة لرستم باز ماده: ٩٩٩ص:٤٥٥)...

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، (ماده ٩٥٧ ص:٩٦٨)، اعلم ان اسباب الحجر ستة، الرق، والصغر، والجنون، وضرر المعاملة، والدين، والسفه\_ وايضا فيه: السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه و يبذر نفقاته ويضع امواله ويتلفه بالاسراف والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم وابطالهم ولا يعرفون طريق تحارتهم وتمتعهم بسبب بلاهتهم (الى قوله) والغبن في التحارات من غير محمدة، (شرح المحلة لرستم باز ص:٥٣٥ المادة ٩٤٦)\_

۵: دوشر یکون میں سے کسی ایک شریک کا مال مخلوط ہونے اور اس سے خریداری کرنے سے پہلے برباد ہو گیا تو شرکت فنخ ہو جائے گی، مثلاً زید اور بکرنے شرکت کا عقد کیا اور ایک ایک ہزار روپے دونوں نے لگائے، آگر دونوں کی رقمیں علیحدہ ہوں اور ابھی ان سے کوئی خریداری نہ کی گئی ہو پھر زید کا مال ہلاک ہو جائے تو شرکت ختم ہو جائے گئی، نقصان صرف زید ہی کا ہوگا <sup>(1)</sup>، البتذ آگر دونوں نے مال اس طرح ملادیا کہ وہ قابل امتیاز نہ ہو اور خریداری کرنے سے پہلے کے مال ہلاک ہو جائے تو شرکت فنے ہوگی، بلکہ نقصان دونوں کا سمجھا جائے گا۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) هلاك راس مال احد الشريكين قبل الخلط وقبل الشراء اذا هلك راس مال احد الشريكين فقط قبل الخلط
 والشراء تبطل الشركة.

<sup>(</sup>۲) الاظهرو: على حيدر،درر الحكام شرح مجلة الأحكام، بيروت، دار الكتب العلميه(مادة:١٣٥٢ ص:٢٨٩): اما اذاتلف مقدار من راس المال بعد خلط راس المال بصورة لا تقبل التمييز فيكون خسار المقدار المتلف عائدا على كليهما والباقي مشتركا بينهما اما اذا تميز بعد الخلط فالظاهر انه كعدم الخلط.

مريد ويكك: على حيدر، درر الحكام شرح محلة الأحكام، بيروت، دار الكتب العلميه، واذا تلف راس المال بعد الشراء اى ان احد الشريكين اشترى مالا للشركة براس المال الذى وضعه للشركة وتلف رأس مال الآخر قبل وضعه في الشركة فيكون المال المشترى مشتركا الخ ( ماده ١٣٥٢ ص، ٣٨٩).

### شرکت کے اثاثوں کا تصفیہ

پیچے شرکت کے فنخ کے احکام بیان کئے گئے ہیں، ای سے متعلق یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر شرکت فنخ کردی جائے گا، یااس کے کردی جائے تواٹائے شرکاء کو واپس کیے ملیس کے ؟ آیاا تکو نقذ بنانا ہو گایا انہیں جو ل کا تول تقسیم کر دیا جائے گا، یااس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو گی ؟ آگے اس بارے میں تفصیل ذکر کی جائے گی، البتہ اس تفصیل میں جانے سے پیشتریہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ فنخ شرکت کی دوصور تیں ہیں:

ا۔ شرکت میں کل دوشر کاء ہوں اور ان میں ہے کوئی ایک یاوونوں شرکت منے
کرناچاہیں۔
۲۔ شرکت میں دو سے زائد شرکاء ہوں، اور کوئی ایک شریک شرکت منے کرنا
چاہے۔

ان دونوں صور توں میں اٹا توں کے تصفیہ کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے:

ا۔ اگر شرکت میں کل دوشر یک ہوں تو جیسا کہ پیچے بیان کیا گیاہے، ہر شریک کو یہ افتیارہے کہ دہشر کت کو شخ ہونے کردے، بشر طیکہ دہ دو در سے شریک کو شرکت کے فنخ ہونے کی اطلاع ہو جائے یادہ پہلے ہی سے دوسرے شریک کو شرکت کے فنخ ہو جائے گی، اور کی اطلاع ہو جائے یادہ پہلے ہی سے دوسرے شریک کے ساتھ شرکت ختم کرنے پر متنق ہو تو شرکت فنخ ہو جائے گی، اور اب تمام افاقوں کے تصفیہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کار وبارسے جو نفع حاصل ہوا ہے دہ باہمی طے کردہ تناسب کی بنیاد پر تفتیم کردیا جائے گا، اس کے بعد جو افاثے باتی بچیں تو ان میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تمام افاثے نفتہ شکل میں ہوں تو وہ تمام باس نے تھے کہ دی جو افاثے جسم کردئے جائیں۔

مثال کے طور پر زیدادر عمر میں جب شرکت قائم ہوئی توزید نے چالیس ہزار روپے اور عمرونے ساٹھ ہزار روپے لگائے، لیکن نفع کے بارے میں آپس میں یہ طے پایا کہ وہ آ دھا آ دھا تقتیم ہوگا،اب ایک لاکھ روپے سے کار وبار کیا گیا، پھر شرکت ایسے وقت فیج کرنے کی نوبت آئی جب تمام اٹائے نقل شکل میں کل ایک لاکھ میں ہزارروپے تھے،اس کے متی بید ہوئے کہ کاروبار میں ہیں ہزار کا نفع ہوا، چو نکہ نفع آدھا آدھا تقیم کرنا تھااس لئے اس میں ہزار میں ہے وس ہزار زید کے اور دس ہزار عمر کے سمجھے جائیں گے، کا ور س ہزار عمر کے سمجھے جائیں گے، کو نکہ دونوں نے ای تناسب ہے سر مایہ کاری کی تھی، گویا کہ مجموعی طور پر زید کو پچاس ہزار اور عمر کو ستر ہزار روپے ملے، کیو نکہ دونوں نے ای تناسب ہے سر مایہ کاری کی تھی، گویا کہ مجموعی طور پر زید کو پچاس ہزار اور عمر کو ستر ہزار روپے ملے، لیکن اگر اٹائے نفقہ شکل میں نہ ہوں، بلکہ سامان کی شکل میں ہوں توشر کاء کو افقیار ہے کہ یا توانہیں فروخت کر کے نفتہ بنا عیں یا نہیں جو لیکا توان تقیم کر لیں، لیکن اگر ان کے در میان اختلاف ہو گیا کہ بچھ شرکاء یہ چاہتے ہوں کہ ان اٹا ٹوں کو نفتہ بنایا جائے اور بچھ یہ چاہتے ہوں کہ انہیں نفتہ بنایا جائے اور نہیں نفتہ بنایا جائے ہوں کہ انہیں نفتہ بنایا جائے ہوں کہ انہیں انگ ہے سکے، لہذا اے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ تم پہلے اپنے حصے کو کرو خت کرد، اور پھر اس کے بدلہ نفتر قم شہیں دی جائے گی، البت اگر اٹائے ایسے نا قابل تقسیم ہوں کہ انکوالگ الگ فرو خت کرد، اور پھر اس کے بدلہ نفتر قم شہیں دی جائے گی، البت اگر اٹائے ایسے نا قابل تقسیم ہوں کہ انکوالگ الگ

جب سامان کی شکل میں اٹانوں کو تقتیم کرنا پڑے تو اس کا طریق کاریہ ہوگا کہ پہلے تمام اٹانوں کی بازاری قیمت لگائی جائے گی،اگریہ مجموعی قیمت دونوں شریکوں کے لگائے ہوئے مجموعی سرمایہ سے زیادہ ہو تو وہ زیادہ مقدار کاروبار کا نفع تصور ہوگی،اور پہلے اسے نفع کے مطے شدہ تناسب کے مطابق تقتیم کیا جائیگا،اس کے بعد جواٹا ثے باتی بچیں وہ کاروبار

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكي: ا بن قدامة المقدسي (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) المغنى ، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٣، فعلى هذا إن اتفقاعلى البيع أو القسمة فعلا أو إن طلب أحدهما القسمة والآخر البيع أحيب طالب القسمة دون طالب البيع، (المغنى مع شرح الكبير ١٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) طاحظه 10: المرغيناني الهداية في متن فتح القدير، المكتبة الرشيديه، كوثثه (۱۰، ۳۰ القسمة)، إلا أنهما إذا كانت من حنس واحد أحبر القاضي على القسمة عن طلب أحد الشركاء لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد. وإن كانت أحناسا مختلفة لا يحبر القاضى على قسمتها لتعذر المعدلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد ولو تراضوا عليها حاز لأن الحق لهم.

کااصل سرمایہ سمجھاجائےگا، جے سرمایہ کاری کے تناسب سے تقتیم کیاجائےگا، فرض سیجے کہ زید اور عمر میں جب شرکت قائم
جوئی توزید نے چالیس بزار روپ لگایا در عمر نے ساٹھ بزار روپ ، لیکن نفع کے بارے میں آپس میں یہ طے پایا کہ وہ آدھا
آدھا تقتیم ہوگا، اب ایک لاکھ روپ سے سامان خرید لیا گیا، پھر شرکت ایسے وقت فٹے کرنے کی نوبت آئی جب تمام
سرمایہ سامان کی شکل میں تھا، تو اب اس سامان کی بازار می قیت لگائی جائے گی، فرض سیجے کہ سامان کی مجموعی بازار می قیت
ایک لاکھ بیس بزار بی، تواس کے معنی یہ بیس کہ کاروبار میں بیس بزار کا نفع ہوا، چو نکہ نفع آدھا آدھا تقتیم کرنا تھا اس لئے
اس بیس بزار میں سے دس بزار زید کے اور دس بزار عمر کے ہوئے گئے، باتی ایک لاکھ روپ کے افاقوں میں چالیس بزار زید
کے اور ساٹھ بزار عمر کے سمجھے جائیں گے، کیو نکہ دونوں نے اس تناسب سے سرمایہ کاری کی تھی، مجموعی افاقوں میں زید
کے افاقوں کی قیمت بچپاس بزاد اور عمر کے افاقوں کی قیمت سنز بزار ہوگی، جس کے معنی یہ بیس کہ بچپاس بزاد اور عمر کے افاقوں کی تقیم عمل میں آسکی ہے۔
زید کو دے جائیں گے اور سنز بزاد کے افاق کی دریو بھی تقیم عمل میں آسکی ہے۔

۲۔ نہ کورہ بالاصورت وہ تھی جب کل دوشر کاء ہوں اور ان میں سے کوئی ایک شریک شرکت میں کے مانا ہو جائے ، ایکن اگر شرکت میں دوسے زائد شرکاء ہوں اور ان میں سے کوئی ایک شریک مرجائے بیاپاگل ہوجائے ، یا خدا نخواستہ مرتد ہوجائے ، یا ایک شرکت میں دوسے زائد شرکاء ہوں اور ان میں سے کوئی ایک شریک مرجائے بیاپاگل ہوجائے ، یا خدا نخواستہ مرتد ہوجائے ، یا ایک شرکت سے نکل جائے توان تمام صور توں میں اگر بقیہ شرکاء پٹاکار وبار جازی رکھنا چاہیں تو خصص کا تصفیہ باہمی رضامندی سے جو نمبر ایک میں بیان ہوا ہی شرکت جاری رکھنا چاہتا ہے وہ اس شریک کا حصہ ترید سکتا ہے جو شرکت سے علیحدہ ہونا چاہ رہا ہے ، اور دہ شریک جو اپنی شرکت جاری رکھنا چاہتا ہے وہ اس شریک کا حصہ ترید سکتا ہونا ہوری شرکت کا ختم ہونا ہوں دری شرکت کے نکانے سے بوری شرکت کا ختم ہونا مشدی سے مشعین کی جائے گی ، لیکن آگر حصص کی قیمت کے تعین میں کی قتم کا اختلاف پایاجائے اور شرکاء کی ایک فیملہ پر متفق نہ ہو با کمیں ، تا ہم اس صورت میں الگ ہونے والے شرکت کے حصہ (Share) کی قیمت ہونا ہوں ہونا ہوں کو اس بات پر مجبور کر سکتا ہے کہ یا توشر کت کے تمام افاثے نفتہ بنائے جائیں ، تو علیحدہ ہونے والا شریک بقیہ شرکاء کو اس بات پر مجبور کر سکتا ہے کہ یا توشر کت کے تمام افاثے نفتہ بنائے جائیں ، اور پھر تقیم عمل میں لائی جائے ، یا ان افاثوں کو اس بات پر مجبور کر سکتا ہے کہ یا توشر کت کے تمام افاثے نفتہ بنائے جائیں ، اور پھر تقیم عمل میں لائی جائے ، یا ان افاثوں کو اس طرح (بغیر نفتہ بنائے ) تقیم کر لیا جائے۔

یہاں ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ شرکاء عقدِ شرکت کی ابتداء میں کیا ہے طے کر سکتے ہیں کہ کسی ایک شرک کے شرکت سے علیحدہ ہونے کی صورت میں اس دفت تک تمام اٹاثوں کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، یا نہیں نقد نہیں بنایا جائے گا، جب تک شرکاء کی اکثریت انہیں تقسیم کرنے یا نقذ بنانے پر دضامند نہ ہواس شرط کے مطابق اگر کوئی شریک شرکت سے علیحدہ ہونا چاہے تواس کے اپنے سرمایہ کو واپس لینے کی صرف ایک شکل ہوگی کہ وہ اپنا حصہ کسی دوسرے شریک کو فروخت کردے، اور وہ بقیہ شرکاء کو تمام اٹاثے تقسیم کرنے یا نقذ بنانے پر مجبور نہ کرسکے، کیا اس شرط کے ساتھ شرکت کرناشر عاجائزہ ؟

اسلای فقد کی دوای کتب اس سوال پر خاموش دکھائی دیتی ہیں، تاہم شرکی نقط نظرے آگر الی شرط ابتدائے عقد میں گادی جائے تو بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی، موجوہ دور اور جدید حالات اس بات کا نقاضا کرتے ہیں کہ ایسی شرط عائد کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، کیونکہ آج کل کی اکثر تجار تیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب ان میں بغیر کسی خلل کے بایندی اور مستقل مزاقی سے کام کیا جائے، اگر کسی ایک شرکت کے شرکت سے علیحدہ ہونے پر کاروبار کے تمام اٹا ثے تقسیم کردیے جائیں یا انہیں نقد بنادیا جائے ، اگر کسی ایفیہ شرکاء کو نا قابل تلائی نقصان پہونچ سکتاہ، خصوصا اگر کوئی کاروبار بہت بری رقم سے شروع کیا گیا، اور کی شرکاء نے مل کر اتن بڑی رقم ایک طویل المیعاد منصوبہ المی المیعاد منصوبہ المیعاد منصوبہ کاروبار بہت بری رقم سے شروع کیا گیا، اور کی شرکاء نے مل کر اتن بڑی رقم ایک طویل المیعاد منصوبہ علی دور کی شرکا میں افاق شرکاء کے بلکل ابتدائی زبانے میں کوئی شرکی منام اٹا ثے نقد بنوانا چاہے تو آگر اسے اس بات کا غیر مشروط اختیار دیدیا جائے کہ وہ جب چاہ شرکت سے علیحہ وہ کر تمام اٹا ثے تقسیم یا نقد کروالے تو یہ نہ صرف بقیہ تمام شرکاء کے لئے ایک عظیم نظیم نقصان کا باعث بن گا، بلکہ ملک و ملت کی ترق کے لئے ایک بری رکاوٹ اور خسارے کا سبب بے گا، لہذا نہ کورہ بالا شرط عائد کر کے بقیہ شرکاء کو عظیم ضرر اور نقصان کے لئے ایک بری رکاوٹ اور خسارے کا سبب بے گا، لہذا نہ کورہ بالا شرط عائد کر کے بقیہ شرکاء کو عظیم ضرر اور نقصان سے بچانے میں کوئی شرعی قباحت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ حضور عربی نے دارشاد فربایا ہے:

, المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ،،(۱) لعنى مسلمانوں پر آپس كى شرطول كى پابندى لازم ہے، سوائے اليى شرطوں كے جو حرام كو حلال اور حلال كو حرام بناديں۔

<sup>(</sup>۱) بخارى (الإجارة) و الترمذي، جامع السنن (حديث: ۱۲۷۲ ۱۱لأحكام)\_

## مضاربت کی تعریف اوراس کے احکام

#### مفراديت كامطلب:

مضار بت دو فریقوں کے در میان اس معاہدے کو کہتے ہیں جس کی روسے ایک فریق سر ماید کی فراہمی اپنے ذمہ لیتا ہے، اور دوسر افریق اپنی محنت پیش کر تاہے، اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں، صاحب مال کو رب المال اور سر ماید کار کہتے ہیں، جبکہ عمل کرنے والے کوعائل اور مضارب کہتے ہیں اور جومال لگایا جا تاہے دہ راس المال اور سر ماید کہلاتا ہے۔ مضارب کی دوفت میں:

مضاربت منعقد ہونے کیلئے ایجاب و قبول ضروری ہے اس ایجاب و قبول کے وقت اگر رب المال نے مضارب پر کوئی قید نہیں لگائی بلکہ اس سے بیہ کہا کہ جس طرح چا ہو تجارت کر و توبہ مطلق مضاربت ہے، اور اگر کسی مخصوص تجارت کی شرط عاکد کر دی، مثلاً بیہ کہا کہ کر اچی میں تجارت کرنی ہوگی، توبہ مضاربت مقیدہ کہلاتی ہے، اور اس صورت میں مضاربت کے لئے ان شرائط کی پابندی ضروری ہے (ا)۔

مضارب مطلق مضاربت میں تجارت کے وہ تمام امور انجام دے سکتاہے جو عرف عام میں تاجر کرتے ہیں (۲)، اور اس کے لئے مستفل اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ،البتہ سر مایہ کار کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مضاربت پر

 <sup>(</sup>۱) طاحظه بو: المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الجليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان (۲۰۸:۳)، وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها، \_

 <sup>(</sup>۲) حواله بالا، وإذا صحت المضاربة متللقة جاز للمضارب أن يبيع ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع\_
 (۲۰۷:۳)\_

نہ مال دے سکتاہے ،اور نہ شرکت کر سکتاہے ،ای طرح رب المال کی اجازت کے بغیر مضاربت کے مال میں اپنامال نہیں ملاسکتا۔ (<sup>()</sup>

# سرمابير كى تفصيل

مضار بت میں سر ماریہ رب المال فراہم کر تاہے، اور مضارب کام کر تاہے، لہذارب المال کوچاہیے کہ وہ سر ماریہ جو باہم عقد مضار بت میں طے ہواہے مضار ب کو دیدے، اور پھر وہ سر ماریہ مضار ب کے پاس آنے کے بعد رب المال کے عمل دخل سے نکل جائے گا، البتہ اطمینان کے لئے وہ محرانی کر سکتا ہے، ای طرح مضار ب کی اجازت سے وہ اس کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح مضار ب کی اجازت سے وہ اس کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہے۔

رہایہ سوال کہ سرمایہ کیساہونا چاہیے، کیاس مایہ نفذہونا ضروری ہے، یاغیر نفذی اشیاء مثلاً سامان تجارت سرمایہ بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مکمل تفصیل تو انشاء اللہ آگے ذکر کی جائے گی، البتہ اتنا ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ مضاربت بھی اسی سرمایہ ہے درست ہوتی ہے جس سرمایہ ہے شرکت، اور شرکت کے سرمایہ کے بارے میں احناف یہ فرماتے ہیں کہ سرمایہ نفذی کی شکل میں ہونا چاہیے، سامان یاز مین اور لوگوں کے ذمہ قرض کو سرمایہ نہیں بنایا جاسکتا، البتہ احناف کے علاوہ بعض فقہاء کرام کے فد ہبوں میں غیر نفذی اشیاء مثلاً کوئی سامان وغیرہ کو بھی سرمایہ بنایا جاسکتا ہے، تمام فراہب کی تفصیل انشاء اللہ آگے ذکر کی جائیں (۳)۔

جبیاکہ ابھی ذکر ہواکہ احناف کے نزدیک غیر نقلری اشیاء مثلاً سامان کو مضار بت کاسر مایہ تو نہیں بنایا جاسکتا، البتہ اگر رب المال کوئی سامان مضارب کو دیکر رہ کہے کہ تم یہ سامان فروخت کر دینا اور اس سے جور قم حاصل ہو اسے بطور

<sup>(</sup>۱) الاعظم قرماً كين: المرغبناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان (۲۰۸:۳)، ولا يضارب إلا بإذن يأذن له رب المال، أو يقول له: اعمل برأيك، إلى قوله: وكذا الشركة والخلط بمال نفسه فيدخل تحت هذا القول: (أى اعمل برأيك ۲۰۸۳)\_

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، ولا بدأن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه، (٢٥٦:٣)\_

<sup>(</sup>٣) حواله بالا ، ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة، (٣: ٢٥٦)\_

سر مایہ مضار بت میں لگادینا تو یہ صورت جائز ہے (۱)، اس طرح آگر رب المال مضار ب سے یہ کہدے کہ فلال آدمی کے ذمہ میرا قرض ہے تم اس سے وصول کر لو، اور وصول کرنے کے بعد اس سر مایہ کو مضار بت میں لگاد و تو بھی جائز ہے (۱)، تاہم ان تمام صور تول میں سر مایہ کی مقد ار متعین کرنا ضر وری ہے کہ اتنے اتنے پیسے تم مضار بت میں لگانا، لیکن آگر سر مایہ کی مقد ار متعین نہ کی جائے بلکہ وہ مہم رہے تو یہ مضار بت صحیح نہ ہوگ۔ (۱)

### مضاربت کے اخراجات

مضاربت کے اندر مضارب کو صرف منافع میں سے حصہ ملتاہ، عام دنوں میں اس کے کھانے، پینے، لباس، سواری یادوائی کا خرچہ مضاربت کے سرمایہ میں سے وصول نہیں کیاجائے گا، البت اگر مضارب سمی ایسے سفر پر تجارت کی غرض سے جمیا جہال پر اسکورات گذار نی پڑی، تواس صورت میں نہ کورہ بالا اخراجات کا خرچہ مضاربت کے سرمایہ میں سے اداکیا جائے گا، لیکن اگر وہ کسی ایسے سفر پر گیا جہال پر رات نہ گذاری بلکہ دن دن میں ہی لوٹ آیا تو پھر اس کے ان اخراجات کا خرچہ مضاربت کے مال میں سے ادا نہیں کیاجائے گا، خواہ وہ استے لیے سفر پر ہی کیوں نہ گیا ہو جو سفر شرعی میں داخل ہے، یعنی اڑتالیس میل سے زائد۔ (م)

اسی طرح اگر تجارت کے دوران مضارب کو مز دورول اور ملاز مین کی اجرت یا خرید و فروخت کے اندر کمیش یا

 <sup>(</sup>۱) طاحظه قرماً عين: المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان، ولو دفع إليه عرضا وقال: بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز، (۲۵٦:۳)\_

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وكذا إذا قال له: اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة جاز، (٣٠٦:٣)\_

<sup>(</sup>٣) طلاظه ١٠وزو المجلة، يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوما، (ص: ٢٧٢، مادة: ١٤١١\_

<sup>(</sup>٣) و يَكُمْنِيَّ : الشامى ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپنى وإذا سافر ولو يوما (فطعامه وشرابه و كسوته وركوبه وكل ما يحتاجه عادة) اى فى عادة التجار بالمعروف (فى مالها). تحت قوله: ولو يوما: لأن العلة فى وجوب النفقة حبس ضمه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعى بل المراد أن لا يمكنه المبيت فى منزله فإن أمكن أن يعود إليه فى ليلة فهو كالمصر لا نفقة له بحر. (الدر المختار ٥٥٧٥).

رگریز، درزی اور دھونی کی اجرت دیناپڑے تو وہ بھی مضاربت کے سرمایہ میں سے اواکی جائے گی، البتہ تمام اخراجات کو اس سامان کی قبت میں شامل کردیا جائے گاجو مضارب فروخت کردہاہے، چنانچہ آگر مثلاً وہ سلے سلائے کپڑے فروخت کردہاہے تینوں ملاکی کی اجرت، دھلائی کی اجرت اور کپڑے کی قبت تینوں ملاکر سلے ہوئے کپڑے کی قبت مقرد کر سکتاہے (ا)۔

مضارب اگراپے شہر کے اندررہتے ہوئے تجارت کرے تواس کا نفقہ یا کھانے پینے، لباس پوشاک، سواری اور ووائی کاخر چہ مالی مضاربت میں سے نہیں ادا کیا جائے گا، بلکہ اگراہے نفع حاصل ہوا تو وہ صرف اس نفع میں حصہ دار ہوگا، جو اس نے رب المال کے ساتھ طے کیا تھا، اس طرح اگر مضارب نے دورانِ تجارت کوئی اجریا ملازم رکھا، تواسکی تخواہ مضاربت کے سرمایہ سے اداکی جائے گی، لیکن اسکا بھی کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات کا نفقہ اس مضاربت کے سرمایہ میں سے ادائی جائے گا، بلکہ اسکو صرف تخواہ بی ملے گی، جس کے ذریعہ وہ اپنے اخراجات پورے کرسکا ہے۔

اگر مضاربت کاعقد کسی وجہ سے فاسد ہو گیا تو اس صورت میں مضارب اجیر کی مانند ہوگا، لیعنی اسے کسی بھی صورت میں خواہ وہ سفر پر جائے یا اپنے شہر میں تجارت کرے اجرت مشل کے علاوہ کوئی نفقہ یا خرچہ مضاربت کے سرمایہ میں سے نہیں دیا جائےگا(۲)، اور اجرت مشل کا مطلب یہ ہے کہ اسکواس تجارت یا کام کی اتنی اجرت یا تنخواہ وی جائے گ

<sup>(</sup>۱) طلاقه بو: الحصكفي، محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ايج ايم سعيد كمپني، وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار، والقصار والصباغ ونحوه مما اعتيد ضمير وبقول البائع قام على بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوحب زياده فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار كأجرة السمسار هذا هو الأصل لا يضم ما انفقه على نفسه لعدم الزيادة والعادة ، تحته: قد مبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار فإذا أجرت بضم ذلك يضم (الدرالمخار ٢٥٨٥)، المضاربة)

<sup>(</sup>٢) و كيك و المرغيناني، ( برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان: وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في

جتنی عمومااس فتم کے کام میں کسی آدمی کو ریجاتی ہے،البتہ (جیساکہ پہلے ذکر کیا جاچکاہے) وہ اجرت اس منافع سے زیادہ
نہیں ہونی چاہیے جو اسکو صحیح مضاربت کی صورت میں ملتا، اسی طرح ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ اجرت مثل فاسد
مضاربت میں اسوفت وی جاتی ہے جب کوئی نفع حاصل ہوا ہو، لیکن اگر اس صورت میں کوئی نفع ہی نہیں ہوا تو پھر کوئی
اجرت نہیں دی جائے گی<sup>(۱)</sup>۔

# نفع اور نقصان کی تقسیم

جب مضاربت کا عقد کیا جائے تو شرکت العقد کی طرح دونوں شرکاء، یعنی مضارب اور رب المال کے لئے ضروری ہے کہ نفع کی تقسیم کی شرح طے کرلیں کہ کون کتنا نفع لے گا، لیکن اگر انہوں نے عقد کی ابتدامیں یہ طے نہ کیا کہ کون کتنا لے گاؤوہ نفع دونوں کے در میان نصف نصف تقسیم ہوگا۔

نفع سطے کرنے کے دوران ایک بات بہ پیش نظرر ہنی چاہیے کہ نفع کی کوئی مقدار اسطرح متعین نہ کی جائے کہ مثلاً میں کل نفع میں سے سور و پے لول گا، یاتم مجھے ہر مہینہ ایک ہزار و پے دینا، بلکہ نفع اس طرح طے کیا جائے کہ کل نفع کا ایک تہائی، ایک چو تھائی، یا نصف مضارب نے گا، اور باتی رب المال لے گا، یااس طرح طے کیا جائے کہ کل نفع کا چاہیں فیصد یا بچیاس فیصد مضارب کو اور بقیہ رب المال کو ملے گا۔

المال، ووجه الفرق أن النفقه تحب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضى ونفقة المرأة والمضارب في المصر ساكن بالسكني الأصلى، وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة، فيستحق النفقة فيه، وهذا بخلاف الأحير لأنه يستحق البدل لامحالة، فلا يتضرر بالإنفاق من ماله، أما المضارب فليس له إلا الربح وهو في حيز التردد، فلو أنفق من ماله يتضرر به، وبخلاف المضاربة الفاسدة لأنه أجير، (٢٦٧:٣).

(۱) طلائله بو: مجلة الأحكام العدلية مع شرح مجلة الأحكام، مكتبه اسلاميه ،كوئنه مدين المدين المال المحام العدلية مع شرح مجلة الأحكام، مكتبه اسلاميه ،كوئنه مدين المثل، لكن لا يتجاوز للربح بماله فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة أحيره يأخذ أجر المثل، لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد و لا يستحق أحر المثل إن لم يكن ربح.. (۲۷۵).

ای طرح ایک بات بیہ بھی ضروری ہے کہ سرمایہ کی نسبت سے نفع مقرر نہ کیا جائے، مثلاً بیہ کہ سرمایہ کا نصف یا ایک تہائی مضارب لے گا،اور بقیہ رب المال لے گا۔

خلاصہ بیر کہ کسی ایک کے لئے نفع کی مخصوص مقدار مقرر کرنے سے مضاربت فاسد ہو جائے گی (۱)۔

اگر کمی وجہ سے مضاربت فاسد ہوجائے تو تمام سر مایہ نفع سمیت رب المال کو دیا جائے گا، اور مضارب اجر (طازم) کی مانند ہوگا، اور اس کو اجرت مشل دی جائے گا، یعنی مضارب نے جو پچھ محنت کی اور کمایا اگر اس کے لئے کمی شخص کو طازم رکھا جاتا اور اس کو جو تخواہ دی جاتی وہی تخواہ یا اجرت اس مضارب کو ملے گی، البتہ وہ اجرت مثل نفع کی اس مقررہ مقدار سے زیادہ نہیں ہونی چا ہے جو رب المال اور مضارب نے ملے کی تھی، مثلاً اگر مضارب اور رب المال نے مضارب مضارب کو باخی صور و پے ملئے چا ہمیں، لیکن چو نکہ وہ مضارب میں نفع نصف نصف طے کیا، اور نفع ایک ہز اررو پے ہوا، تو مضارب کو پانچ سور و پے ملئے چا ہمیں، لیکن چو نکہ وہ مضارب کو پانچ سور و بے ملئے چا ہمیں، لیکن چو نکہ وہ مضارب کی وجہ سے فاسد ہوگئی ہے، لہذا اب اسکو نفع کے بجائے اجرت مثل دی جائے گی، اور وہ اجرت مثل اس صورت میں پانچ سوت زیادہ ہونی چا ہے۔

مضار بت فاسدہ میں مضارب کو نفع کے بجائے اجرت دینے کی ایک شرط بیہ بھی ہے کہ اس تجارت میں نفع ہوا ہو، لیکن اگر نفع نہیں ہوا تو مضارب کو بالکل اجرت مثل نہیں دی جائیگی، لہذا اگر مثلاً زید اور عمر نے ایک ہزار روپے پر مضار بت کامعاملہ کیا، زید رب المال تھااور عمر مضارب، کسی وجہ سے مضار بت فاسد ہوگئی تواگر اس مضار بت میں بالکل

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكي: المجلة، يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوما وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث لكن إذا عبر بالشركة على الإطلاق كقوله: والربح مشترك بيننا، فيكون مصروفا إلى المساراة ويقسم الربح مناصفة بين رب المال والمضارب، إذا فقد شرط من هذه الشروط المذكوره مثلاً إذا لم تكن حصة العاقدين من الربح جزاً شائعا بل تعين الأحدهما من الربح كذا قرشا فتفسد المضاربة (۲۷۲)، و المرغبناني، (برهان الدين ابو الحسن على بن عبد الجليل ، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان، ومن شرطها أن يكونالربح بينهما مشاعا، لا يستحق أحدهما مسماة من الربح، (۲۰۲۰).

نفع نه ہوانوساراس مایہ زید کو داپس دیا جائیگا،ادر عمر کو پچھے نہیں ملے گا<sup>(۱)</sup>۔

آگر مضار بت میں خواہ وہ مضار بت صحیح ہویا فاسد کسی قتم کا کوئی نقصان ہو جائے، مثلاً کوئی چیز تلف ہو جائے تواس نقصان کی تلافی اولاً نفع میں سے کی جائے گی، پھر آگر سارا نفع پورا ہو جائے اور نقصان باقی رہے تو پھراسکی تلافی سرمایہ میں سے کی جائے گی، اور مضارب کے اوپر کوئی ضان یا تاوان نہیں آئے گا<sup>(۱)</sup>۔

اگر مضار بت کے بورے کار وہار میں خسارہ ہو گیا اور نفع ہالکل نہ ہوا تو وہ خسارہ صرف رب المال کا سمجھا جائے گا،
اور مضار ب پر اسکاکوئی تاوان نہیں آئے گا، چاہے وہ دونوں ابتداء میں یہ طے کریں کہ آگر خسارہ ہوا تو وہ دونوں کا سمجھا جائے گا، اس طے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، خسارہ صرف رب المال کا ہوگا، اللّا یہ کہ مضار ب نے کسی غفلت، لا پر وائی ہے شر الطکی خلاف ورزی یا بد دیا نتی کا ار تکاب کیا ہوا در اسکی بنا پر نقصان ہوا ہو، تو جتنا نقصان ان اسباب کی وجہ سے ہوا، اسکی فدراری مضار ب پر ہوگا۔

### مضاربت كااختنام

مضاربت کا اگر کوئی مدت مقرر ہوئی ہے تومدت پوری ہونے سے مضاربت خود ختم ہوجائے گی (۳)۔

 <sup>(</sup>١) طاحظه بو: المحلة، استحقاق رب المال للربح بماله فيكون حميع الرب له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة
 أحيره يأخذ أحر المثل لكن لا يتحاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أحر المثل إن لم يكن ربح (٢٧٥)\_

<sup>(</sup>۲) و يكفي: المحلة، إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في أول الأمر من الربح ولا يسر إلى رأس المال، وإذا تحاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة، على كل حال يكون الضرر والخسارة عائدا إلى رب المال، وإذا شرط كونه مشتركا بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط، (۲۷٦)...

<sup>(</sup>٣) مريد و بيحيج: المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان ، وكذلك إن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه، (٣:٩٥٠)\_

اگر سر مایه کارینے مضارب کو معزول کیا تو جب تک مضارب کواس کاعلم نہیں ہوگا، وہ مضارب ہی رہے گا،اوراس کاعمل مضاربت میں شار ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

مفار بت کا حساب کر کے اسے اس طرح ختم کیا جائے گا کہ مفار بت کے تمام سامان کو فروخت کر کے رقم نقل کی صورت میں لائی جائے گی، مفار بت کے جو قرض اور واجب الاداء رقوم لوگوں کے ذمہ بیں وہ وصول کی جائیں گ<sup>(۲)</sup>، مفار ب اور سرمایہ کار نے دور ان مفار بت جو نفع علی الحساب وصول کر لیا تھا، اسے بھی شار کیا جائے گا، اور جب کل سرمایہ حاصل ہو جائے گا تو اسمیس سے سرمایہ کار کاسرمایہ الگ کیا جائے گا، افتہ رقم نفع کہلا یکی، اور یہ نفع مفار ب وسرمایہ کار میں مقررہ قرار داد کے مطابق تقسیم ہوگا، اگر پچھ رقم باقی نہ نیچ تو مضار ب کو پچھ نہ طے گا، اور اگر سرمایہ کار کی اصل سرمایہ کی رقم بھی پوری نہ ہوئی تو دور ابن مضارب ہت اگر مضارب و سرمایہ کارنے نفع وصول کیا تقادہ واپس لے کر سرمایہ میں طابع کی اور آگر اصل سرمایہ پوراہو کر پچھ رقم باقی ہی تو دہ نفع ہے، اسے تقسیم کر لیا جائے گا، ورنہ مضارب کو پچھ نہیں ہے گا، اور اگر اصل سرمایہ پوراہو کر پچھ رقم باقی ہی تو دہ نفع ہے، اسے تقسیم کر لیا جائے گا، ورنہ مضارب کو پچھ نہیں ہیں ہیں۔

أكرس مايد كاريامضارب وفات بإجائ بإياكل موجائ تومضاربت ختم موجائ كى.

## مضارب کی مختلف حیثیتیں

مضارب مختلف حالات میں مختلف حدیث بیول کا حامل ہو تاہے، چنانچہ اسکی مندرجہ ذیل حدیث بیول کو واضح طور پر

<sup>(</sup>۱) طائقه قراعي: المرغيناني، (برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان: وإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه حائز، وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل عن ذلك، (٢٦٤:٣).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا: وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أحبره الحاكم على اقتضاء الديون، (٣: ٢٦٤)\_

<sup>(</sup>٣) حواله بالا: وما هلك من مال المضاربة فهو. من الربح دون رأس المال، فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب الأنه أمين، وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستوفى رب المال رأس المال. (٣: ٢٦٤).

#### ذ بن نشین کر ناضر وری ہے۔

ا۔ امین (Trustee): سب سے پہلے مضارب رب المال کے دیتے ہوئے سر مایہ کا امانت وار (امین) ہے، امین کا شرعی تھم یہ ہوتا ہے کہ وہ سر مائے کی حفاظت میں کوئی کو تاہی نہ کرے، اور اس کے باوجود کسی آسانی آفت سے سر مائیہ برباد ہوجائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں آتا، مضارب بھی چو نکہ امین ہے اس لئے کسی آسانی آفت کے نتیجہ میں اگر سر مائیہ برباد ہوجائے یا کم ہوجائے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، البتذاگریہ نقصان اسکی کسی غفلت، کو تاہی یا بے تدبیری یا رب المال کی عائد کر دہ شر الطکی مخالفت کی وجہ سے ہو تو پھر اس کے ذمہ تاوان آتا ہے (ا)۔

۲۔ وکیل (Agent): مضارب کی دوسر ی حیثیت رہے کہ دورب المال کے سرمایہ کو تنجارت میں استعال کرنے کے دورب المال کے سرمایہ کو تنجارت میں استعال کرنے کے لئے رب المال کاوکیل (Agent) ہے، اور رب المال اس کا موکل (principal) ہے، لہذا اس حیثیت میں اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے موکل یعنی رب المال کی تمام ہدایات کی پابندی کرے (۲)۔

س شریک (Partner): مضارب کی تیسری حیثیت میہ ہے کہ جب تجارت کرنے کے بتیجہ میں سرمایہ بڑھ جائے بعض مارہ ہوتھ جائے بعض مارہ کی تیسری حیثیت میں وہ رب المال کا شریک ہے، اور طے شدہ تناسب سے نفع وصول کرنے کا حقد ارہے ۔

سے ضامن (Liable): مضارب کی چوتھی حبثیت اس وفتت سامنے آتی ہے، جب وہ کاروبار میں کسی غفلت، کو تابی، بدویا نتی یاشر انظ کی کسی خلاف ورزی کا مر تحکب ہو، اس صورت میں وہ اپنی غلطیوں کے بتیجہ میں ہونے والے نقصان کاذمہ دار ہو تاہے، یعنی اگر ند کورہ افعال کے متیجہ میں کاروبار میں نقصان ہو جمیا تو مضارب کے لئے ضروری ہے کہ

<sup>(</sup>۱) طائله بو: المرغيناني، ( برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان، ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده، لأنه قبضه بأمر مالكه\_(٣، ٢٥٥)\_

<sup>(</sup>٢) وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه (٣:٥٥٠)\_

<sup>(</sup>٣) و يَصِيَّتُ : المرغيناني، ( برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان: وإذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءً امن المال بعمله، (٢٥٥:٣).

وہ رب المال کے نقصان کی تلافی کرے(ا)۔

۵۔ اجر (Employee): مضارب کی پانچویں حیثیت اسوفت سامنے آتی ہے، جب مضاربت کے معاہدے میں کسی شرعی نقص کی وجہ ہے مضاربت فاسد ہو جائے، اس صورت میں مضارب طے شدہ نفع کے بجائے اتنی اجرت کا حقد ار ہو تاہے جواس فتم کے کام کے لئے عام طور سے بازار میں لوگوں کود یجاتی ہے۔

فرض سیجے کہ زید نے ایک لاکھ روپے عمر کو دے کر اس سے مضاربت کا معاملہ کیا، لیکن فریقین کے لئے نفع کا کوئی فیصد حصہ طے کرنے کے بجائے رب المال نے بہر کہدیا کہ بیں بہر صورت دس ہزار ویے ماہانہ لیا کروں گا، معاہدے کی بیہ شرط چو مکہ شر کی احکام کے منافی ہے، اسلئے اس شرط کے نتیجہ بیں مضاربت فاسد ہو گئی، اب اگر عمر نے مضاربت کی بیہ شرط چو مکہ شر کی احکام کے منافی ہے، اسلئے اس شرط کے نتیجہ بیں مضاربت فاسل ہوا تو دہ مضارب کی حیثیت بیں نفع کے فاسد ہونے کے باوجو دا کیک لاکھ کے سرمایہ سے تجارت کی اور اس سے نفع حاصل ہوا تو دہ مضارب کی حیثیت بیں نفع کا حقد ار خمیں ہوگا، البتہ اس صورت میں دہ زید کا اجر سمجھا جائے گا، اور استی اجرت یا تنخواہ کا مستحق ہوگا جو عام طورے اس فتم کے کام پر اس جیسے آدمی کو دی جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اگر زید عمر کے ساتھ مضاربت کا محاملہ کرنے کے بجائے اس اس کی گئی تنخواہ یا اجرت دیتا، بس استی اس کو کئی تنخواہ یا اجرت دیتا، بس استی مضارب کو دی بوگی، لیکن اگر نفع نہ ہو تو مضارب کو کوئی تنخواہ یا اجرت نہیں ہوگی، لیکن اگر نفع نہ ہو تو مضارب کو کوئی تنخواہ یا اجرت نہیں ہوگی، لیکن اگر نفع نہ ہو تو مضارب کو کوئی تنخواہ یا اجرت نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) طائل قرمائي: المرغيناني، ( برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان، ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده، لانه قبضه بأمر مالكه (۳:۰۰۳)\_

وفيه أيضا، الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها لقوله عليه السلام: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان، (٣٠١:٣)\_

وأيضا فيه، وإن خص رب المال التصرف في بلد بعينه أوفى سلعة بعينها لم يحز له أن يحاوزها، فإن خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى ضمن، وكان ذلك له وله ربحه\_ (٢٥٨:٣)\_

<sup>(</sup>٢) و يكفي: المحلة، استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة أحيره بأخذ أحر المثل لكن لا يتحاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أحر المثل إن لم يكن ربح، (٣٧٥).

## مشاركه لينى شركت اور مضاربه كالمجموعه اوراس كے احكام

مضاربہ میں بیہ ہوتاہے کہ ایک شخص بیبہ لگاتاہے، جے رب المال کہتے ہیں اور دوسر اشخص اس کے ذریعہ تجارت کرتاہے، جے مضارب کہاجاتاہے، عمو ما مضارب اپنے پاس سے پہنے نہیں لگاتا، بلکہ رب المال سے سرمایہ لے کرکاروبار کرتاہے، لیکن اگر مضارب بھی اپنا بھی سرمایہ ای کاروبار میں لگاتا چاہے تو اس معالمے میں مضاربت کے ساتھ شرکت بھی جمع ہوجائے گی، مثلاً اگر زید (رب المال) نے عمر (مضارب) کو ایک لاکھ روپے بطور مضارب دیے، اسمیس عمر (مضارب) نے اپنے پاس ہزراروپے اور شامل کرلئے تو یہ معالمہ شرکت اور مضاربت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

یہ صورت بھی شرکی اعتبار سے جائز ہے، اور اس صورت بیس مضارب کے لئے جائز ہے کہ وہ نفع میں دو صیف جو سے سے میں دو صیف جو سے ایک شرکیک حیثیت سے، کیونکہ اس نے اپناسر مایہ بھی لگایا ہے، اور ایک مضارب کی حیثیت سے، کیونکہ وہ این دونوں صیف بھوں کے لحاظ سے ایسے سے، کیونکہ وہ این دونوں صیف بھوں کے لحاظ سے ایسے مضارب کے لئے منافع کا الگ الگ فی صد حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔

لیکناس صورت میں بیات واضح رہنی چاہے کہ مضارب کے لئے جو حصہ بحیثیت مضارب مقرر کیاجائے،اس میں تودونوں فریق آزاد جیں، جتنائی صد حصہ چاہے مقرر کرلیں، چنانچہ باہمی رضامندی سے بیات طے کی جاعتی ہے کہ رب المال کا حصہ زیادہ اور مضارب کا حصہ کم ہوگا، لیکن جو حصہ بحیثیت شریک مقرر کیاجائے اس میں ان تمام احکام کی رعایت ضروری ہوگ، جو بیچھے شرکت کے منافع کی تقتیم کے زیر عنوان بیان کئے مجھے ہیں،لہذا چو کلہ یہ بات طے ہے کہ شرکت والے حصہ میں مجمی صرف مضارب ہی محنت کرے گارب المال محنت نہیں کرے گااس لئے شریک کی حیثیت میں مضارب کا حصہ نفع اس کے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے کم مقرر نہیں کیا جاسکا، مثال سے اس بات کی مضاحت ہوگی:

فرض سیجے زیدنے عمر کوایک لاکھ روپے بطور مضاربت دے،اور پچاس ہزارروپے عمرنے اپی طرف۔ (زید کی

رضامندی ہے) ای کاروبار میں شامل کرلئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کاروبار کے کل سرمایہ میں ایک تہائی حصہ عمر کا ہے،
اور دو تہائی حصہ زید کا ہے، زید کے دو تہائی حص (ایک لاکھ) میں عمر مضارب ہے، اور مضارب ہونے کی حیثیت ہے وہ
اینے لئے نفع کا کوئی بھی تناسب باہمی رضامندی ہے طے کر سکتے ہیں، لیکن جوایک تہائی سرمایہ عمر نے خود لگایا ہے، اس
میں عمر کے نفع کا حصہ ایک تہائی ہے کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کا حصہ ایک تہائی ہے کم مقرر کیا گیا تواس کا مطلب یہ
ہوگا کہ زید کا حصہ دو تہائی ہے بڑھ گیا، حالا نکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ دہ کاروبار میں کام نہیں کرے گا، اور شرعا نفع میں
اس کا حصہ اس کے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ مقرر نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ بیجھے اسکی تفصیل گذر چکی ہے۔

اب ندکورہ مثال میں اگریہ بات طے کی گئی کہ عمر کوشریک کی حیثیت میں ایک تہائی نفع ملے گا، اور باتی وو تہائی مضار بت کی وجہ سے زید اور عمر میں آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا، تواگر کاروبار کاکل نفع ایک سو پچاس فرض کیا جائے تو اس میں ایک تہائی یعنی پچاس فرض کیا جائے تو اس میں ایک تہائی یعنی پچاس اس کو مضارب کی حیثیت میں ملیں سے ، اور باتی وو تہائی کا آدھا حصہ یعنی پچاس اس کو مضارب کی حیثیت میں ملیں سے ، اور باتی ہے۔ کی حیثیت میں ملیں سے ، اور باتی ہے۔

اس بات كومندرجد ذيل نقشه كى مددس بهى سمجما جاسكتاب:

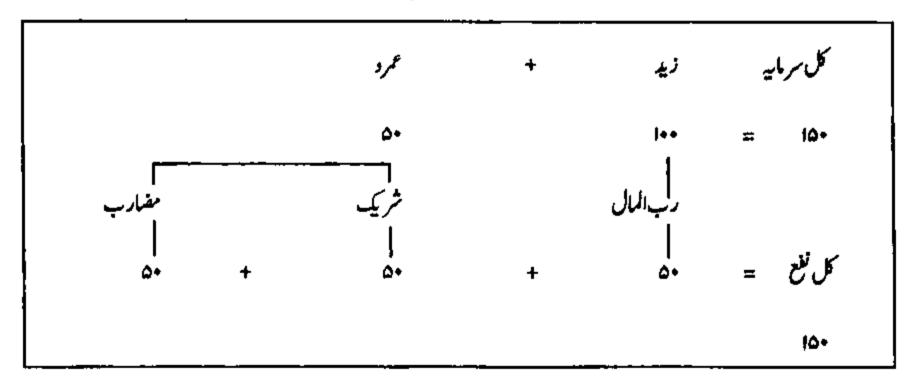

ندکورہ بالاصورت کے جائز ہونے یانہ ہونے کے بارے میں اگر جاروں اماموں کے ندا ہب پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف امام مالک کے نزدیک بہ صورت جے شرکت اور مضاربت کا مجموعہ مجی کہا جاسکتا ہے کروہ

تحریمی بیانا جائز ہے،البتہ ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ ،امام شافعیؓ اور امام احمد بن حنبلؓ کے نزدیک عقد کی بیہ صورت بالکل جائز ہے،مندر جہذیل عبار توں اور حوالوں ہے بیربات بالکل واضح ہو جائے گی۔

#### احناف كاندبب:

منس الأئمه سر حسيٌ تحرير فرماتے ہيں:

, , خلط ألف المضاربة بألف من ماله قبل الشراء حاز،، لیمن اگر کسی نے مضاربت کے ایک ہزار روپے کے ساتھ اپنے مال کے ایک ہزار روپے خریداری ہے پہلے ملادئے توجائزہے <sup>(۱)</sup>۔

#### شوافع كاندېب:

شوافع کے ند ہب میں بھی عقد کی یہ صورت جائزہے، چنانچہ علامہ رملی شافعی تحریر فرماتے ہیں:

,,ولو خلط ألفين له بألف لغيره، ثم قال له فارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر جاز،،

اگر کسی نے اپنے دو ہزار روپے دوسرے شخص کے ایک ہزار روپے سے ملائے،
اور کہاکہ الن دوہزار بیں سے ایک ہزار بطور قراض (مضاربت) ہیں،اور دوسرے
ایک ہزار تمہارے ایک ہزار روپے کے ساتھ شرکت کے عقد کے طور پر ہیں
توبیہ صورت جائزے ہے۔

#### حنابله كاندبهب:

<sup>(</sup>١) السرخسي، المبسوط (١٣٣:٢٢)\_

 <sup>(</sup>۲) الماحظم فرمائين: الرملي، محمد بن احمد ٤٠٠١ه، نهاية المحتاج، بيروت، احياء التراث العربي (٥: ٢٢٠)، مزيد
 مزيد اللاظه بو: ابن حجر المكي، تحقة المحتاج (٤١٧:٤)...

الم احمد بن طنبلؓ کے نزدیک بھی شر کت اور مضاربت کوایک عقد میں جمع کرنا جائز ہے۔ المغنی لابن قدامہ میں ذکر کیا گیاہے:

القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم، لأحدهما ألف، وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف، يتصرف فيها على أن الربح بينهما نصفين صح، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله والباقي هو ثلثا الربح بينهما ألى .

چوتھی قتم ہے کہ دو آدمیوں کا مال مشتر ک ہو،ادر انہی میں ہے ایک شخص کا بدن (عمل) استعال ہو یہ صورت شرکت اور مضار بت کا مجموعہ ہے،اور یہ صحیح ہے چنانچہ آگر دوافراد کے در میان تین ہزار در ہم میں شرکت ہو،اوران میں سے ایک کے ایک ہزار اور دوسرے کے دوہزار ہوں،اور دوہزار والے نے ایک ہزار والے کو نصر ف (اور کام کرنے) کی اجازت دیدی ہو،اور یہ طے کیا ہو کہ نفع باہم نصف نصف تقسیم ہوگا، تو یہ صورت صحیح ہے،ایک ہزار دالے شخص کو منافع کا ایک تہائی اس کے مال کی وجہ سے ملے گا،اور باتی دو تہائی ان دونوں کے در میان نصف نصف تقسیم ہو جائے گا۔

امام مالک کی بعض تصریحات سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ بالا صورت انکے نزدیک کمردہ ہے، چنانچہ المدونہ الکبری میں ذکر کیا گیاہے:

, قلت: فإن أخرج أحدهما ألف درهم، والآخر ألفي درهم، فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة بينهما نصفين، أو اشترطا أن الوضيعة

<sup>(</sup>۱) ا بن قدامة المقدسي(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد) المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٤٠٣ه و ١٤٠٠ه (٢٧:٥)

والربح على قدر رؤوس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف بحميع الممال وحده، ويكون عليه العمل وحده؟ قال مالك: لا خير في هذه الشركة،،(١)

میں نے عرض کیا کہ اگر ان دوافراد میں ہے کسی ایک نے ایک ہزار روپے اور دوسرے نے دو ہزار روپے نکالے اور اس طرح شراکت کی کہ نفع و تقصان باہم نصف نقت کے دو ہزار روپے نکالے اور اس طرح شراکت کی کہ نفع و تقصان باہم نصف نقت کریں گے ، یا یہ طے کیا کہ نفع د نقصان سر مایہ کے تناسب سے تقسیم ہوگا، اور کام کے بارے میں یہ طے کیا کہ ایک ہزار والا کام کرے گا اور سادے مال میں اکیلا تجارت کرے گا کیا یہ صورت جائز ہے؟ امام مالک نے ارشاد فرمایا: اس شرکت میں کوئی خیر نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) مالك، مالك بن انس الأصبعي، رواته الإمام سحنون التنوخي المدونة الكبرى، دار الكتب العلميه، بيروت (۱) مالك، مالك بن انس الأصبعي، رواته الإمام سحنون التنوخي المدونة الكبرى، دار الكتب العلميه، بيروت (٦٠٩:٣)، وأيضا فيه: قلت: هل يجوز أن أخرج ألف درهم ورجل آخر ألف درهم، فنشترك على أن الربح بيننا نصفين والوضيعة علينا نصفين، على أن يعمل أحدنا دون صاحبه؟ قال مالك: لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل، (٦٠٩:٣).

تیسراباب شرکت ہے متعلق قابل شخفیق عصری مسائل

# تیسراباب: شرکت ہے متعلق قابل شخفیق عصری مسائل

کیاسر مائے کانفذ ہوناضر وری ہے؟

شرکت کے اندر سرمایہ کیسا ہونا چاہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جولوگ شرکت قائم کریں ان میں سے ہر مخص اپنی سرمایہ کاری کا حصہ نفذ فراہم کرے؟ یا کوئی شریک اپنا حصہ جنس کی صورت میں بھی دے سکتاہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کرائم کی آراء مختلف ہیں۔

#### احناف كاندهب:

ا مام ابوصنیفتے کے نزدیک جنس (سامان) کی شکل میں سر ماریہ لگا کر شر کت العقد وجود میں لانا جائز نہیں خواہ وہ سامان مشلی اشیاء میں ہے ہوخواہ فیمتی اشیاء میں ہے ہو۔ <sup>(1)</sup>

#### مالكيه كاند بهب:

اس کے برعکس مالکیہ کے نزدیک جنس کی شکل میں سرمایہ فراہم کرکے شرکت مطلقا جائز ہے، خواہ وہ سامان

و محلة الأحكام العدليه، حماعة العلماء، نور محمد كتب خانه، كراچى، لا تصح الشركة على الأموال التي ليست معهودة من النقود كالعروض، والعقار، أي لاتجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة (١٣٤٢:٤)

و السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمه الإمام الكبير أبو بكر، المبسوط للسرخسي ١٩٤-٣٥٦ إدارة القرآن كراچي (١١: ١٩٩)\_

 <sup>(</sup>۱) طاحظه بو: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٩:٦٥)، لا تصح الشركة في العروض\_

مشلیات میں ہے ہو، خواہ قیمیات میں ہے ہو، نیزیہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک اپناسر مایہ جنس کی صورت میں فراہم کریں اور بیہ بھی جائز ہے کہ ایک شریک نفقدر و پیہ لائے اور دوسرے کاسر مایہ جنس کی شکل میں ہو۔ <sup>(۱)</sup>

مالکید کہتے ہیں کہ جب کوئی شریک سامان کی صورت میں سرماید فراہم کرے تواس کے حصہ کا تعین اس سامان کی بازاری قبت کی بنیاد پر کیا جائیگا(۲)، مثلاً اگر زیداور بحر فے شرکت العقد اس طرح کیا کہ وونوں ایک ایک کار لے کر آئے جنگی قبت ایک ایک لاکھ روپے تھی، اور دونوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی الن دونوں کاروں میں شراکت کرتے ہیں اور اسکو نے کر تجارت کریں گے، توید شرکت جائز ہے، کیونکہ یہ سمجھا جائیگا کہ دونوں نے اسکی مالیت یا قبت ایک لاکھ روپے میں شرکت کی ہو اور دوسری فروخت نہ شرکت کی ہو اور دوسری فروخت نہ شرکت کی ہے، چنانچہ اگر کسی وقت کاروبار ختم کرنا ہو ااور ان میں سے ایک کار فروخت ہو چکی ہو اور دوسری فروخت نہ ہوئی ہو، اور اسمیں بچاس ہزرار دیے کا نفع بھی حاصل ہو اہو تو دہ نفع کسی ایک کار دالے کا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں اس نفع کے برابر حق دار ہوں گے۔

## شوافع كاند هب:

شوافع نے عروض (سامان) کو دو قسموں میں تقتیم کیاہے، دہ یہ کہتے ہیں کہ سامان آگر مشلیات میں ہے ہو تواس کے ذریعہ شرکت جائز نہیں، مشلیات سے مراد دہ اشیاء ہوتی ہیں جن کی مثل عموما دستیاب ہو، چنانچہ آگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ملک میں سے ایسی چیز ضائع کردے تواس واجب ہو تاہے کہ وہ اس جیسی کوالٹی کی چیز مالک کولا کردے، مثلاً انڈے، چاول یا گندم وغیرہ مشلیات میں واضل ہیں، اور قیمیات سے مراد دہ اشیاء ہوتی ہیں جن کی مثل ملنا مشکل ہو، لبذاالی چیز ضائع کرنے کی صورت میں اس جیسی چیز و سے قیمیات سے مراد دہ اشیاء ہوتی ہیں جن کی مثل ملنا مشکل ہو، لبذاالی چیز ضائع کرنے کی صورت میں اس جیسی چیز و سے

<sup>(</sup>۱) طاقطه قرماکی: الدردیر، احمد بن محمد الدردیری ۱<u>۳۱۱ه</u>، الشرح الصغیر علی اقرب المسالك للدردیر، و تصح (بعین) من جانب (وبعرض) من آخر، و (عرضین) من كل جانب عرض (مطلقا) اتفقا جنسا أو اختلفا، كعبد وحمار أو ثوب\_

<sup>(</sup>٢) للاظم يور ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٣٠٤ ١٥٠، فيحب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان، ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما اننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها\_ (١٢٥:٥)\_

کے بجائے اسکی بازاری قیمت ضائع کرنے والے کے ذمہ لازم ہوتی ہے، مثلاً جانور کہ ہر جانور میں بچھ خصوصیات الی ہوتی ہے، مثلاً جانور کہ ہر جانور میں بچھ خصوصیات الی ہوتی ہیں جو دوسرے میں نہیں پائی جاتیں، لہذااگر کوئی شخص کسی دوسرے کے جانور ہلاک کرے تواس پر قیمت کا تاوان آتا ہے۔ (۱)

#### حنابله كاندبهب:

حنابلہ کی اس بارے میں دورایتیں ہیں، ایک روایت میں دہ احناف کی طرح سامان میں شرکت کو ناجا کز کہتے ہیں اور دوسری روایت میں وہ جا کز کہتے ہیں اور دوسری روایت میں وہ جا کز کہتے ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ان عروض کی قیمت کو بوقت عقد راس المال (سرمایہ) بنادیا جائے جسکی مثال پیچھے امام مالک کے ند ہب میں گذری ہے۔

خلاصہ یہ کہ احناف اور حنابلہ کے ظاہر مذہب میں غیر نقذ سامان شرکت میں سرمایہ نہیں بن سکتا، اور مالکیہ کے نزدیک اور اہام احمد کی دوسری روایت میں مطلقا بن سکتاہے، اور شوافع کے نزدیک مشلیات میں بن سکتاہے اور قیمیات میں نہیں۔
میں نہیں۔

### مالكيه كے دلائل:

<sup>(</sup>۱) طائله قرماكي . نجيب، محمد نجيب المطيع، تكمله المجموع شرح المهذب ، مطبعة الإمام، مصر (۱) طائله قرماكي . وقد فرق أصحابنا بين ماله مثل وبين مالا مثل له فأما لا مثل له كالنباتات واحيوانات ، وما أشبهما، فلا يصح عقد الشركة عليهما، و في نهاية المحتاج (۱۲٤:٥)، وابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠١٤ه . (٥: ١٢٥) .

<sup>(</sup>۲) و يكھيے: ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٣٤٠٤ م، فأما العروض فلاتحوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه ابن المنذر، وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تحوز بالعروض، وتحعل قيمتها وقت العقد رأس، قال أحمد: إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا، (٢٤:٥ ٢ ١، ٢٥)، وابن قدامه، عبد الرحمن بن محمد شمس الدين بن قدامه المقدسي ١٨٠٥، والكافي (٢٥٨:٢).

مالکیہ کا کہناہے کہ شرکت کا مقصود میہ ہے کہ سیجھ افراداہ پنے سرمایہ کو ملاکر کار دبار کریں،اور پھراس سے نفع کمائیں، اور بیہ کام جس طرح نفذ مال میں ہو سکتاہے، جنس میں بھی ہو سکتاہے،لہذا نفذ کی طرح جنس (غیر نفذاشیاء) میں بھی شرکت جائز ہونی چاہیے۔ (۱)

#### احناف کے دلائل:

امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے ظاہر ند ہب میں غیر نقد سامان شرکت میں سرمایہ نہیں بن سکتا، ان کے دلا کل کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

ا: احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر جنس (سامان) میں شرکت کی جائے تو دونوں شریکوں کامال مخلوط نہیں ہو سکتا، کیو تکہ وہ علیحدہ علیحدہ اور قائل انتیاز ہے، مثلاً اگر زید اور بحر نے گاڑیوں کے کار وبار ہیں شرکت کی، ایک کار زید اور دسری کار بحر لایا، الن دونوں میں ہے ہر کار مکمل طور پر اپنے اصلی مالک کی ملکیت میں ہے، لہذا اگر زید کی کار فرو خت کی مئی تو اسکا تمام نفع نقصان زید کو پہو نچے گا، اور بحر کو اسکی قیمت میں کسی فتم کا حصہ لینے کا حق حاصل نہ ہوگا، لہذا جہب تک دونوں کی پر اپر ٹی یا مملوکہ سامان قائل انتیاز رہے گا اسوفت تک شرکت قائم نہیں ہو سکتی، اس کے بر عکس اگر دونوں کا سر مایہ نفذ شکل میں ہو، اور دونوں کو مخلوط کر دیا جائے تو اب ہر ایک کے بیسے قابل شاخت یا قائل انتیاز ندر ہیں گے، کیونکہ نفذ مال قابل انتیاز شئے نہیں ہو قبی بہذا اب وہ ایک مشترک سر مایہ (Pool) سمجھا جائے گا، اور اسطرح دونوں کے در میان شرکت قائم ہو جائے گی۔ وہ اسکاری دونوں کے در میان شرکت قائم ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) طائظه قرمائين: ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ١٤٠٣، (١٢٥:٥)، لأن مقصود الشركة حواز تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان، فيحب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان.

<sup>(</sup>۲) طائله الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۹:٦٥)، لأن معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض، وتصح في الدراهم والدنانير فإن من قال لغيره: بع عرضك على أن يكون ثمنه بيننا لا يجوز، وإذا لم تجز الوكالة التي هي من ضرورات الشركة لم تجز الشركة، ولو قال له: اشتر بألف درهم من مالك على أن يكون ما شتريته بيننا جاز\_

٢: - ايسے بہت سے حالات چیش آتے ہیں جب شر کاء کو شرکت فنج کرنی پڑتی ہے اور فنج کر کے سرمایے حصص واپس تغتیم کرنا پڑتاہے، اگر شر کاء نے نفذ مال مثلاً ایک ایک لا کھ ( یعنی کل دولا کھ) روپے کی سر مایہ کاری کی اور پھر شرکت فنحی توکل نفع کوای تناسب ہے تفتیم کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر دونوں نے نفتد مال کے بجائے جنس کی شکل میں مال لگایا تو واپس تقتیم کرناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتاہے کہ وہ سامان (سرمایة شر کمت)اس وقت فروخت ہو چکا ہو،لہذااگر سر مایہ اسکی مالیت (Value) کی بنیاد پر تقتیم کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ اسکی مالیت (Value) بڑھ چکی ہو،لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شریک توسارا منافع لے جائے اور دوسرے شریک کو پچھ نہ ملے ، کیونکہ اس نے جس سامان کی سر مایہ کاری کی تھی اسکی مالیت بڑھ گئی،اس کے بر عکس اگر کسی ایک کے سامان کی قیمت گھٹ جائے تو ممکن ہے کہ دوسر اشریک پہلے شریک کے سامان کی اصل قیمت کا بچھ حصہ اپنے سرمایہ کاری والے حصہ کے ساتھ وصول کرے، مثال کے طور پر زید نے ایک کار اور بکرنے دوسری کاربطور سر مایہ کاری شر کت میں لگائی،اور پھر دو**نوں کاریں فرو خت** ہو گئیں،اسکے بعد سن وجہ سے شرکت فتح کرنی پڑی تو ظاہر ہے کہ وہ کاریں تواب دونوں کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے،لہذاا کی بازاری قیت وی جائے گی،اباگر کسی ایک مثلازید کی کار کی قیمت پڑھ جائے مثلاً ڈیڑھ لا کھ ہو جائے اور وہ ڈیڑھ لا کھ بطور سر مایہ زید کو واپس دیا جائے، جبکہ کل نفع بچاس ہزار ہی ہو، تو بمر کو نفع کا کوئی حصہ نہیں ملے گا،اور اگر بمر کواسکی کار کی بوری قیت واپس وی جائے توزید کو اسکی کار کی قیمت ہے کم ملے گا، اور اس کے بر عکس اگر زید کی کار کی قیمت گھٹ جائے مثلاً اصلی قیمت بونت عقد ایک لا کھ تھی اب بچاس ہزار ہو گئی اور منافع کل بچاس ہزار ہوا، توا**گر بچاس ہزار زید ک**ودئے جائیں اور ایک لا کھ بکر کو دیدیں توغور کرنے ہے یہ لازم آتاہے کہ زید کی کار کی اصل قیمت جوایک لا کھ متھی اسکانصف بمرکو مل همیا، توزید کو نقصان جوا، لیکن بکر کو نقصان نه جوا 🕕

<sup>(</sup>۱) و يكوني: ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية الله و المدرية المدرية المدركة تقتضى الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها فيرجع إليه وقد تزيد قيمة حنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك حميع الربح أو حميع المال، وقد يتضمن قيمته فيؤدى إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، ولا على قيمتها لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضى إلى التنازع، وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة، ( ١٢٥:٥).

## شوافع کے دلائل:

الم شافی یہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر نقد اشیاء کے ذریعہ شرکت کی جائے تواگر سامان مشلیات ہیں ہے ہو تو شرکت جائزہے، اور اگر تیمیات ہیں ہے ہو تو شرکت جائز نہیں ہے، امام شافعی نے مشلیات اور قیمیات کے در میان تھم میں فرق کر کے در اصل احناف اور حنابلہ کی دوسر کی دلیل کاجواب دیاہے کہ اگر شرکاء مشلیات ہیں شرکت کریں اور پھر کسی وقت شرکت فنچ کر کے سامان واپس لوٹانا چاہیں تو چو نکہ سرمایہ حصص در اصل وہ سامان ہے جبکی مثل آسانی ہے بازار میں دستیاب ہے تو وہ اس سامان کو لے کر آسانی ہے واپس کر سکتے ہیں، لیکن اگر دہ سامان قیمیات میں سے ہو کہ اسکی بعینہ مثل مشکل ہو تو چو نکہ احتاف کی دوسری دلیل کا عتراض پر قرار رہتاہے، لہذا اس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ (ا

قیمیات اور مشلیات کے در میان عظم میں فرق کر کے شوافع نے آگر چہ احناف کی دوسر کی دلیل کا جواب تو دیدیا ہے لیکن پہلی دلیل کا جواب اس حل ہے بھی نہیں بن پاتا، لیکن اس دلیل کے جواب میں خود فقہاء احناف نے ایک حیلہ حجویز فرمایا ہے، دو میہ کہ آگر شرکاء مشلیات کو سر مایئر شرکت بناکر شرکت کرنا چاہتے ہیں تو پہلی دلیل کے اعتراض ہے بچنے کا ایک حل یہ ہے کہ دونوں شرکاء کے سامان کو اسطرح مخلوط کر دیاجائے کہ ایک دوسرے کا سامان قابل شناخت اور قابل اختیاز نہ رہے، اور مخلوط کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک فریق دوسرے ہے کہ جس نے اپنے سامان کا نصف تہارے سامان کے نصف سے بدل کر فروخت کر دیا، اس طریقہ سے دونوں کا مال دودونصف ہوجائے گا، اور اس طرح اسمیس شرکت ملک قائم ہوجائے گا، اور اس طرح اسمیس شرکت ملک قائم ہوجائے گا، اور اس کے بعد اس مال مشترک میں عقد کرے شرکت العقد قائم کر کی جائے، مثلاً آگر زید کے پاس بھی ایک کلوگندم ہوان کو مخلوط کرنے کا طریقہ تو آسان ہے کہ دونوں کو کمس

<sup>(</sup>۱) طائط قرائين: ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المعنى، مكتبة الرياض السعودية مديرة المنافعي: إن كانت العروض من ذوات الأمثال كالحبوب والادهان حازت الشركة بها في أحد الوجهين، لأنها من ذوات الأمثال اشبهت النقود ويرجع عند المفاصلة بمثلها، وإن لم تكن من ذوات الأمثال لم يحز وجها واحدا لأنه لا يمكن الرجوع بمثلها،

کردیا جائے، اور پھر ایک دوسرے کا گندم قابل شناخت نہیں رہے گا، البتہ اگر زیداور بکرکی علیحدہ دوکاریں ہوں اور ان میں شرکت کرنا چاہیں تواس میں مخلوط کرنے کا طریقہ ہے کہ زیدا پی کار کا نصف حصہ بکرکی کارے نصف حصہ کے بدلہ فروخت کردے، تو گویازیدکی کار کے دوجے ہوگئے ، ایک زید کا دوسر ا بکرکا، ای طرح بکرکی کار کے دوجے ہوگئے ایک زید کا دوسر ا بکرکا، ای طرح بکرکی کار کے دوجے ہوگئے ایک زید کا اور دوسر ا بکرکا، اسطرح دونوں کی کاریں دونوں کے در میان مشترک ہو گئیں، اب وہ دونوں عقد کے ذریعہ سے یہ طے کرلیں کہ ہم الن دونوں کاروں سے شرکت کا کاروبار کرتے ہیں، اس طرح شرکت العقد جائز ہوجائے گی۔

ای طرح آگر دو فریقوں میں ہے ایک کے پاس نفتر روپیہ اور دوسرے کے پاس سامان اور وہ شرکت کا عقد کرنا چاہیں تواسکا حیلہ احناف نے یہ بتایا ہے کہ سامان کا مالک اپنا آ دھاسامان دوسرے کو اسکے نصف روپے کے عوض فروخت کردے ،اور دونوں قبضہ کرلیں، پھر تمام روپے اور سامان کو ملادیا جائے ، توروپیہ اور سامان دونوں کے در میان مشترک ہو جائے گا، پھراس میں عقد شرکت کرلیں تو جائز ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائی: کاسانی،علاء الدین ابو بکر بن مسعود، ۱<u>۸۷۰</u>ه ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،بیروت موسسة التاریخ العربی<u>۱٤۱۷</u>ه،ایچ ایم سعید کمپنی، (۹:۹ه)، والدر المختار (۳۱:۴)\_

<sup>(</sup>r) تفانوی، مولانااشرف علی، امداد الفتادی، مکتبه دار العلوم کراچی (۳۹۵:۳) کتاب الشرکة به

لہذااگر امام مالک کے فد جب پر عمل کرتے ہوئے عروض میں شرکت کو جائز قرار دیا جائے تو احزاف اور حزابلہ کی ولیل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر دو شرکاء اپنا اپنا سامان لے کر عقد شرکت میں داخل ہوں تویہ متصور کیا جاسکتا ہے کہ ان میں سے جرایک نے اپنانصف دوسرے کے نصف کے بدلہ میں فرو خت کر دیا، مثلاً اگر زید اور بحر علیحد ہو و کاروں میں شرکت کریں تویہ مطلب سمجھا جائے کہ زید نے اپنی کارکانصف بحرکی نصف کار کے بدلہ میں فرو خت کیا، اور اس طرح دونوں افراد دونوں کاروں کے نصف کے مالک بن کے ، اور دونوں کامال مخلوط ہوگیا کہ اب دونوں کے حصا ایک دوسرے سے شناخت کے قابل ندر ہے ، لہذا الم احمد اور امام ابو حنیفہ کے فد جب پر بھی عمل ہوگیا۔

خلاصہ بیہ کہ شرکت کے کاروبار کے لئے سرماہیہ کا نقر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عروض (جنس) بھی سرمایہ شرکت بن سکتے ہیں،البتہ الناشیاء کی عقد کے وقت بازاری قیمت کے ذریعہ حصص کا تعین ہوگا۔

جب سے بات ثابت ہو گئی کہ شرکت کے سرمایہ کے لئے نقذ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عروض (جنس) بھی سرمایہ شرکت کریں، یہ بھی جائز ہے کہ تمام سرمایہ شرکت کریں، یہ بھی جائز ہے کہ تمام شرکاء یا بعض شرکاء عروض (جنس) کے ذریعہ شرکت کریں، اس مسئلہ کی وجہ سے موجودہ زمانے کی تجارت اور شرکت کے بعض اور مسائل بھی حل ہوجاتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

ا۔ اگر کوئی مخص کمی چلتی ہوئی صنعت (Industry) میں اپنار و پید لگائے اور صنعت کار کے ساتھ شرکت کرلی تو یہ جائز ہے، مثلاً زید کا ایک کپڑے کا کار خانہ ہو اور بکر اس میں ایک لاکھ روپے ڈال کر اس کار خانہ میں حصہ دار بن جائے، اور اس طرح زید اور بکر اس کپڑے کی صنعت میں شرکت کرلیں، اس صورت میں زید کا سرمایہ عروض (جنس) کی شکل میں ہوا اور بکر کاسرمایہ نقذ شکل میں، لہذا زید کے کار خانے کی قیمت لگا کر اسکاسرمایہ متعین کیا جائے گا اور اسکی بنیاو پر شرکت کا نقذ ہو تا لازی نہیں ہے۔

۲۔ موجودہ زمانے کی تجارت میں ایک اصطلاح مرجر (Merger) کہلاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتاہے کہ دویا زیادہ تجارتی فرمیں مل کر ایک مشترک تجارتی ادارہ بنالیتی ہیں، اور پھر وہ کاروبار کرتے ہیں، اس شرکت میں بھی شرکاء (یعنی مختلف فرموں) کا سرمایۂ شرکت صرف نفذ نہیں ہوتا بلکہ نفذ اور جامد دونوں طرح کے اٹاثوں سے اشتراک

ہو تاہے، یہ صورت مجی شرعا جائزہے۔

۳۔ کمپنی قائم کرتے وفت اگر کمپنی قائم کرنے والے لوگ نقد سرمایہ کے علاوہ اپنے جامداثا توں، سامان تجارت اور بلانگ وغیرہ کے ذریعہ شرکت قائم کریں توائی قیمت لگا کرا نہیں نقدرو پے کی شکل میں متعین کیا جائے گا،اوراس طرح یہ شرکت جائز ہو جائے گی۔

## کیاسر مائے کا مخلوط ہو ناضر وری ہے؟

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پھھ افراد کی کاروبار میں شرکت کرتا چاہتے ہوں تو کیاان کے سرمائے کا مخلوط ہوتا ضروری ہے؟ مثال کے طور پراگر زیداور بکریہ معاہدہ کریں کہ ہم دونوں ایک ایک ہزاز روپے سے کپڑے کے کاروبار میں شرکت کرتے ہیں، پھر دونوں نے اپنے ہزار روپ اکٹھے نہیں کے بلکہ زید کے پینے زید کے پاس اور بحر کے چیے بحر کے پاس دہ بھر زید نے پاس اور بحر دونوں کا سمجھا جائے گا، یازیداور بکر دونوں کا سمجھا جائے گا، پینا نچہ اگر اس کو آگے فروخت کیا تواس سے جو نفعیا نقصان ہوگا وہ صرف زید کا ہوگا، یا بحر بھی اس میں حصہ دار ہوگا؟ گا، چنا نچہ آگر اس کو آگے فروخت کیا تواس سے جو نفعیا نقصان ہوگا وہ صرف زید کا ہوگا، یا بحر بھی اس میں حصہ دار ہوگا؟ اس مسللہ کے جواب سے پیشتر ہے دیکھنا چاہے کہ آیا فہ کورہ بالا صورت میں زیداور بکر کے سرمایہ کے مقال ہوگا، لہذا مشرکت وجود میں آگئی تھی یا نہیں؟ اگر شرکت سے جو گئی تو نفع نقصان دونوں کا ہوگا، ورنہ صرف زید کا نقصان ہوگا، لہذا مسللہ کا خدار اس پر ہوا کہ کیا شرکت کے انعقاد اور صبح ہوئی تو نفع نقصان دونوں کا ہوگا، ورنہ صرف زید کا نقصان ہوگا، لہذا مسللہ کا خدار اس پر ہوا کہ کیا شرکت کے انعقاد اور صبح ہوئی تو نفع نقصان دونوں کا ہوگا، ورنہ صرف زید کا نقصان ہوگا، اس مسللہ کا خدار اس پر ہوا کہ کیا شرکت کے انعقاد اور صبح ہوئی تو نفع نقصان دونوں کا ہوگا، ورنہ صرف زید کا نقصان ہوگا، اس مسللہ کا خدار اس پر ہوا کہ کیا شرکت کے انعقاد اور صبح ہوئے ہیں :

## شوافع كاندېپ:

الم شافعیؒ کے ند جب میں شرکت الا موال میں سر مایہ اس قدر مخلوط کرنا ضروری ہے کہ شرکاء کے اموال میں امتیاز کا امتیاز باقی ند رہے، اور یہ اختلاط کا عمل تصرف ہے پہلے ہونا جا ہے، لہذا آگر کسی طرح بھی شرکاء کے اموال میں امتیاز کا امکان باقی رہے تو اس سے شرکت وجود میں نہیں آتی، مثلاً آگرا یک فریق نے جاندی اور دوسرے نے سونادیا، تو امتیاز کا مکان باقی ہے۔

ان کی دلیل میہ ہے کہ جب تک دونوں کے اموال کو مخلوط نہیں کیاجائے گااس وقت تک ہر مال اپنے اصل مالک کی ملکیت میں رہے گا،اور دودونوں کا مشتر ک مال نہیں ہے گا، جب دوای کی ملکیت میں رہے گا تواس سے جو تجارت کی جائے گا،اس کے نفع کا بھی وہی حقد اربوگا، کیونکہ حقیقة وہی مالک ہے،لہذا دوسر اشریک اس نفع کا حقد اربہ ہوگا،اس وجہ سے اس طرح شرکت وجود میں نہیں آسکتی۔()

#### أئمّه ثلاثه كانمر بب:

امام ابو صنیفہ، امام الک اور امام احمد بن صنبل کے نزدیک اگر چہ اصول یہی ہے کہ شرکت محص معاہدے سے منعقد جو جاتی ہے، شرکاء کی طرف سے مال کا ملانا ضروری نہیں ہے، البتہ ان کے نزدیک اس میں تغصیل یہ ہے کہ جب دو شرکت کا معاہدہ کر لیا، اور مثلاً یہ طے پا گیا کہ دونوں شریک ایک ایک لاکھ روپے مشتر ک کاروبار میں لگائیں کے ، لیکن ابھی دونوں نے شرکت کا معاہدہ کر لیا، اور مثلاً یہ طے پا گیا کہ دونوں شریک ایک ایک لاکھ روپے مشتر ک کاروبار میں لگائیں میک ہر مخص کا سرمایہ اس کے پاس ہے تواس دوران اگر ایک شریک ایپ ایک ایک لاکھ روپے سے شرکت کے لئے کوئی سامان خرید لے تو وہ سامان دونوں کا مشترک سمجھاجائے گا، چنا نچہ اگر اس سامان کی فرو ختلی سے بچھ نفع ہو اتو دہ بھی طے شدہ شرح کے موافق دونوں کا مشترک نفع ہو گا، اور اگر دہ سامان ضائع ہو جائے، تو نقصان بھی دونوں کا سمجھاجائے گا۔

نیکن اگر سر مائے کو مخلوط کرنے اور اس سے کوئی چیز شرکت کے لئے خرید نے سے پہلے یہ ایک لا کھ روپیہ جو ایک شریک کے پاس تھاکسی طرح ضائع ہو جائے، تو اس نقصان میں دونوں شریک نہیں ہوں ہے، بلکہ یہ ای مخض کا نقصان

<sup>(</sup>۱) طلاقه 19: الشربيني المطيب (من أعيان علماء الشافعيين) مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووى من أبناء القرن العشر من الهجرة، (٢١٤:٢)، و(الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف النووى للنووى من أبناء القرن العشر من الهجرة، (٢٠٧٠)، و(الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف النووى، (٢٧٧:٤)، ورملي، محمد بن احمد عمد بن احمد عمد المحتاج، بيروت، احياء التراث العربي (٢٠٠٠)، و نجيب ، محمد نحيب المطبع، تكمله المحموع شرح المهذب ، مطبعة الإمام، مصر (٢١:١٥)، والنووى، (الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف، شرح المهذب المسمى بالمحموع المنهاج مع مفتى المحتاج (٢٠١٤).

سمجھا جائے گا، جس کے بیضہ سے وہ روپیہ ضائع ہوا، البتہ دو سرے شریک کے نفع میں حصہ دار بننے کے لئے اسکے ذی ضروری ہوگا کہ جتنا سر ہایہ اس نے شرکت قائم کرنے کے لئے اپنے ذی لیا تھا اتنا سر ہایہ وہ دوسرے شریک کو کہیں اور سے فراہم کرے، اس کے بر عکس اگر وہ دونوں اپنے اپنے مال کو طادیتے اور پھر ایک لاکھ روپیہ بلاک ہوتا تو اس نقصان میں دونوں شریک ہونے ، اس سے یہ نتیجہ لکلا کہ مالکیہ کے نزدیک شرکت قائم ہونے کے بعد اگر شریکوں نے اپنامال مخلوط نہ کیا ہو تو بھی وہ متازمال کے منافع میں تو حصہ دار ہوتے ہیں، لیکن اس کے نقصان میں اس وقت تک حصہ دار نہیں ہوتے جب تک انہوں نے اپنا پنامال مخلوط نہ کرلیا ہو، البتہ ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مخلوط کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ دونوں مال حی طور پر بالکل محل مل جائیں، بلکہ اگر ایک شریک نے اپناسر مایہ کسی شیلی میں ہے، لیکن یہ دونوں تھیلیاں ایک ہی دوسرے شریک کے حوالہ کرویا، اور دوسرے شریک کا سر مایہ بھی الگ تھیلی میں ہے، لیکن یہ دونوں تھیلیاں ایک ہی شریک کے قبضہ میں، بلکہ اگر ایک شملی می نہیں ہیں، بلکہ دونوں تھیلیاں ایک ہی طور پر آپس میں محلی ملی نہیں ہیں، بلکہ دونوں تھیلیوں کو ایک محفل کے تصرف شریک کے قبضہ میں، تھی ضور پر دونوں کو مخلوط ہی تصور کیا جائے گا، لہذا اگر ایک حور دونوں کو کا والے میں تو ہو ہے، تو یہ نقصان بھی دونوں بر دونوں کو مخلوط ہی تصور کیا جائے گا، لہذا اگر ایک حور دونوں کو کا والی کو کا والی مقال کے تو یہ نقصان کہی دونوں بر دونوں کو کا والی کو کا ایک جو دونوں کی کیا۔ انہذا

حنفیہ ، الکیہ ، اور حنابلہ چو تکہ شرکت کے انعقاد کے لئے سر مایہ مخلوط کرنا ضروری نہیں سیجھتے الن کے قد بہب کی بنیاد پر ہمارے دور کے ایک اہم مسئلے میں واضح رہنمائی ملتی ہے ، وہ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کئی کمپنیال یا تجارتی اوارے شرکت اسطرح کریں کہ ہم فلان صنعت لگا کر کاروبار کرتے ہیں ، اور اس صنعت کو مشینول کی در آمد کرنے کے لئے انجی سر مایہ اکتفا (مخلوط) نہیں کیا ، اور ان میں سے کی ایک کمپنی نے زیرو مار جن پر ایل سی کھلوائی ، اور یہ ایل سی بر آمد کنندہ کے پاس اکتفا (۲ کا سانی ، علاء الدین ابو بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (۲: ۱۰) ، ابن قدامة المقدسی (أبو محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغنی ، مکتبة الریاض السعودیة ۲۰۱۱ میں المعنی ، بیروت ، دار قدامه ، عبد الرحمن بن محمد شمس الدین بن قدامه المقدسی ۲۸۲ ، الشرح الکبیر علی المعنی ، بیروت ، دار الکتاب العربی (٥: ۱۱۷) ، بهوتی ، منصور بن یونس (۱۰ م ) ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، عالم

الكتب، دار الفكر، بيروت\_(٤٨٨:٣)، الانصاف للمرداوي (٤١٢:٥)، مواهب الجليل للحطاب (١٢٥:٥)،

الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٣٥٠،٣٤٩)\_

اس کے بینک کے واسطے سے پہونچی، جسکی بنیاد پر بر آمد کنندہ نے سامان جہاز میں لوڈ کروادیا، اور اس سامان کی رسیدی اور متعلقہ کاغذات اپنے بینک کی معرفت در آمد کنندہ کے بینک کے پاس بھیجا، جب بید رسیدیں یہال پہونچیں، تو در آمد کنندہ کمپنیوں نے سر ماید اکٹھاکر کے اسکی قیمت کی ادائیگی اپنے بینک کو کر دی، (تاکہ در آمد کنندہ کا بینک بر آمد کنندہ کے بینک کو دہ بینک کو دہ بینک کو دہ بینک کو دہ سامان بندرگاہ سے چھڑ دالیا۔

شافتی مسلک کے لحاظ ہے اس صورت میں در آمد کردہ سامان شرکت کی ملک نہیں بن سکنا، بلکہ وہ صرف ای فضی یا کہنی کا ہوگا، جس نے اہل کی تھلوائی، کیونکہ اہل کی تھلوائے وقت شرکاء نے سرمایہ مخلوط نہیں کیا تھا، اور سرمائے کو مخلوط کے بغیران کے نزدیک شرکت وجود میں نہیں آتی، لہذا ایل می تھلوائے کے نتیجہ میں جو خریداری ہوتی وہ شرکت کی طرف سے نہ ہوتی، اگر یہ خریداری شرکت کی طرف سے کرنی ہے توامام شافع نے فد ہب کے مطابق تمام شرکاء کو پہلے سرمایہ اکٹھا کرنا ہوگا، پھرایل می تھلوائی ہوگی، اس کا نقصان یہ ہے کہ ان تمام اداروں کی خطیر رقمیں مدت دراز تک منجد ہو کررہ جا نکیتی، اس کے برعس اگر حننیہ مالکیہ، اور حزابلہ کا مسلک اختیار کیا جائے، تو اس صورت میں ان تمام اداروں کو پہلے سے رقمیں بلاک (Block) کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایل می کوئی ایک شرک کے مطلوادے، تو وہ ایل می شرکت کی طرف سے سمجی جائے گی، اور رقموں کی ادارئی بعد میں بھی کی جاسکتی ہے۔

ای طرح ند کورہ صورت میں اگر سامان راستے میں تلف ہو جائے تو امام شافعیؒ کے نزدیک نقصان کی ذمہ داری صرف ایل سی تعلوانے والے پر ہوگی، لہذاسامان کی تباہی یا نقصان کی صورت میں سارا نقصان بھی اس کمینی کو ہر داشت کرنا پڑے گا، اگرچہ دہ سامان تمام کمپنیوں کے لئے منگوایا گیا تھا، اور ان کا باہم شرکت کا محاہدہ بھی تھا، لیکن چو نکہ انہوں نے سرمایہ بوقت عقد مخلوط نہیں کیا تھا، لہذا ان کا معاہدہ شرکت برکار ہوگیا، اسلئے بقیہ کمپنیوں پر اس کا تاوان نہیں ہوگا۔

اسکے برعکس اگر ائمہ ثلاثہ کے ند بہ کے مطابق شرکت کی صحت کے لئے سر ماید کو مخلوط کرنا ضروری نہ سمجھا جائے تواس صورت میں اگر چہ سر مایہ بعد میں فراہم کیا گیا، لیکن شرکت ابتدائے عقد ہی ہے و توع پذیر ہو گئی، اور پھراس صورت میں اس سامان کی ذمہ داری تمام کمپنیوں پر عاکد ہوگی، لہذا تا ہی کی صورت میں سامان کا سارا نقصان تمام کمپنیوں کو

برداشت کرنا ہوگا،لہذااگر شرکت کی صحت کے لئے سر مایہ کو مخلوط کرنا لازمی قرار نہ دیا جائے تو دواہم فا کدے حاصل ہوتے ہیں:

ا۔ تابی کی صورت میں اتناعظیم نقصان ایک سمپنی پر عاکد نہیں ہوتا، بلکہ تمام شرکاء (کمپنیاں) نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔

۲۔ آگر سرمایہ ابتدائے عقد میں فراہم کردیاجائے توسامان کی فراہمی کی مدت تک سرمایہ جامدر ہتاہے، جسکا کمپنیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس آگر سرمایہ بعد میں فراہم کیا جائے تو اس دوران اس سرمایہ سے مزید کاروبار کیا جاسکتاہے،اور سرمایہ بلاک نہیں رہتا۔

اس سے واضح ہو تاہے کہ ائمہ ملاثہ کاند ہب موجودہ دورکی ضروریات کوزیادہ بہتر طریقے سے پور اکر تاہے۔

# کیاشر کت کسی میعاد کی پابند ہوسکتی ہے؟

ایک سوال یہ پیدا ہو تاہے کے کیاشر کت کے عقار کو کسی محدود مدت کے لئے مقید کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ شرکت کو کسی میعاد کے پابند کرنے کی دوصور تیں ہیں :

ا۔ شرکت کی کوئی الیمی انتہائی مدت مقرر کردی جائے کہ جس کے بعد شرکت ختم ہو جائے ،اور اس انتہائی یازیادہ سے زیادہ مدت کے بعد کسی قتم کاکار وبارنہ کیا جائے۔

۲۔ کم سے کم یا چھوٹی سے چھوٹی مدت مقرر کی جائے، حس کے اندرہتے ہوئے شرکت لازمی ہواوراس مدت کے دوران کوئی شرکت کو فنخ نہ کر سکے۔

پہلے ہم قتم اول کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ کیاشر کت کی کوئی زیادہ سے زیادہ الی مدت مقرر کی جاسکتی ہے کہ جس کے بعد شرکت خوبخود ختم ہو جائے؟ مثلاً زید اور عمر اس طرح شرکت کریں کہ ہم ایک سال کے لئے شرکت کرتے ہیں، اسمیں جو نفع ہو گاوہ طے شدہ شرح سے تقسیم ہوگا، (اور ایک سال بعد شرکت ختم ہو جائے گی)، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟،اس بارے میں فقہاء کرام کے مختلف مذاہب ہیں، جنہیں ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:۔

احناف كاندب

شرکت کو کسی میعاد کے پابند کرنے کے بارے میں احناف کے مذہب کی دور دایتیں ہیں۔ پہلی روایت رہے کہ شرکت کو کسی بھی میعاد کے ساتھ مشر وط اور پابند کیا جاسکتا ہے، کیونکہ شرکت در حقیقت توکیل (دوسرے کووکی بنانا) ہے،اور و کالت میں مدت طے کی جاسکتی ہے۔

دوسری روایت بیہ ہے کہ شرکت کو کسی میعاد کا پابند کرنا جائز نہیں ہے، اس بناء پر کہ شرکت در حقیقت تو کیل (دوسرے کو دکیل بنانا) ہے اور اس روایت کے مطابق و کالت میں میعاد کی پابندی صحیح نہیں ہے، لیکن اصح قول یہی ہے ک

<sup>(</sup>۱) طاحظه بهو: الشيخ نظام الدين رئيس جماعة من علماء الهند من القرن الحادى عشر، الفتاوى الهنديه المعروف بالفتاوى العالمگيريه من علماء الهند من القرن الحادى عشر، مكتبه ماحديه، كوئنه، وإن وقتا هل يتوقت بالوقت المذكور روى بشر عن أبى يوسف عن ابى حنيفة أنه يتوقت، والطحاوى ضعف هذه الرواية، وصححها غيره من المشايخ وهو الصحيح (۲:۲) الشركة، وفى تكملة فتح القدير لقاضى زاده (۲۷:۷) طبع مصر

شرکت کو کسی میعاد کاپابند کیا جاسکتاہے۔(۱)

#### حنابله كالمذهب:

فقہائے حنابلہ کے نزدیک شرکت کو کسی میعاد کاپابند کیا جاسکتا ہے، اس وجہ سے کہ شرکت کے اندروکالت شامل ہوتی ہے، اور اان کے ند ہب میں و کالت کو کسی میعادیا مدت کاپابند کیا جاسکتا ہے، لہذا شرکت کو بھی کسی مدت کاپابند کیا جا سکتا ہے۔ (۲)

#### مالكيه كاندېب:

فقہائے مالکیہ کا ند ہب ہیہ کہ شرکت کسی میعاد کی پابند نہیں ہو سکتی، لہذاد وشر کاء کے لئے یہ جائز نہیں کہ مثلاً وہ ایک سال یاد و سال کے لئے شرکت کا عقد کریں۔

حاشيه الر موني مين ذكر كيا كياب كه:

ولا تكون الشركة إلى أجل ويكون لكل منهما أن ينحل عنها متى

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكين: الشامى ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپنى ٢٩٨٤ مطبعة الحلبى مصر ١٣٨٦، ثم إذا وقتها فهل تتوقت بالوقت حتى لا تبقى بعد مضيه؟ فيه روايتان كما فى توقيت الوكالة، وتمامه فى البحر عن المحيط، ولم يذكر ترجيحا، وجزم فى الخانيه بأنها تتوقت حيث قال: والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة والمضاربة، وإن وقتا لذلك وقتا بأن قال: ما اشتريت اليوم فهو بينناصح التوقيت، فما اشتراه بعد اليوم يكون للمشترى خاصة، وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل ،والوكالة مما يتوقت، اما لكن سيذكر الشارح فى كتاب الوكالة عن البزازيه الوكيل إلى عشرة أيام وكيل فى العشرة، وبعدها فى الأصح تأمل، (٢١٤٤، الشركة).

<sup>(</sup>٢) و يكفيّج: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي (١٣٨:٥) و ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ١٤٠٣، (المضاربة ٦٩:٥).

أحب\_(١)

شرکت کمی مدت تک نہیں ہوسکتی، دونول شرکاء میں سے ہرایک کواختیار ہے، جب چاہیں اسے ختم کر دیں۔

انکے نزدیک جس طرح شرکت میں میعاد مقرر نہیں کی جاسکتی ای طرح مضاربت میں بھی میعاد مقرر نہیں کی جاسکتی۔

### شوافع كامذ ہب:

فقہائے شوافع کا ند بہب بھی مالکیہ کی طرح ہے، لیمی شرکت کو کسی میعاد کے پابند بنانے کو ناجائز کہتے ہیں شرکت کو کسی میعاد کے گذر نے کے بعد شرکت کی جیں (۳) ، انکی دلیل ہے ہے کہ شرکت کی کوئی میعاد مقرر کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اس میعاد کے گذر نے کے بعد شرکت کی طرف سے خرید و فروخت ممنوع ہوگی، لہذا میعاد کا تعین در حقیقت شریک کو شرکت کا سامان نیچنے سے منع کرنا ہے، اور شرکت کا منشا کہی ہے کہ سامان نیچ کر نفع کمایا جائے، لہذا جس طرح یہ ناجائز ہے کہ شرکت کے آغاز بی میں سامان نہ بیچنے کی شرط لگائی جائے ای طرح میعاد کے فاتے پر بھی یہ شرط ناجائز ہوگی۔ (۳)

ائے نزویک جس طرح شرکت میں میعاد مقرر نہیں کی جاستی ای طرح مضاربت میں بھی میعاد مقرر کرنا صحیح نہیں، اور اسکی وجہ بھی یہی ہے کہ مضاربت کا سمامان بیجنامضارب کا حق ہے، جس سے اسکا نفع وابستہ ہے اور میعاد کا تعین

<sup>(</sup>١) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على متن خليل؛ المطبعة الأسيرية بمصر طبعة أولى ٢٠٠٦، (٣٨:٦).

 <sup>(</sup>۲) حاشیة الرهونی علی شرح الزرقانی علی متن خلیل، المطبعة الأسیریة بمصر طبعة أولی ۱۳۰۸، لأن فیه تضییقا
 علی العامل یدخل علیه مزید غرر (۳۸:٦)\_

<sup>(</sup>٣) المحلى، خلال الدين محمد بن احمد المحلى ٨٦٤، شرح المنهاج، مصر، دار احياء الكتب العربيه (٢٢١١)\_

<sup>(</sup>٣) طاقطه بو: نجيب ، محمد نجيب المطيع، تكمله المحموع شرح المهذب ، مطبعة الإمام، مصر\_ (١٤ : ٢٠٠٠)، وأيضا فيه كما أن التوقيت ليس من مقتضى العقد ولا فيه مصلحة له أشبه إذا شرط أن لا يبيع، أما في المضاربة فلأن العامل يستحق البيع لأجل الربح، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فلم يصح، اهـ

# اے اس حق ہے محروم کر تاہے۔(ا)

ند كوره بالااختلاف اس بارے ميں تھاكہ شركت كى زياده سے زياده يا انتہائى مدت مقرر كرتا كيما ہے؟۔

اب دوسر اسئلہ لیجئے یعنی شرکت کو کسی ایسی چھوٹی ہے چھوٹی یا کم ہے کم مدت کے پابند کر دیا جائے کہ جس کے دوران کسی بھی شریک کوشر کت فتح کرنے کا حق نہ ہو، آیا یہ صورت جائز ہے بانا جائز؟ اس بارے میں فقہائے احتاف کی کتابوں میں تو کئی صراحت نہیں ملی، البتہ حنابلہ کی ایک مشہور کتاب الا نصاف للمر داوی میں اس مسئلہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی دوروایتیں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک روایت سے جواز کا پہتہ چاتا ہے، اور دوسری سے عدم جواز کا، البتہ پہلی روایت کو اصح قرار دے کر اس کے مطابق فتی دیا گیا ہے۔ (۲)

لہذااام احمد بن خنبل کے فد ہب میں شرکت کو کسی ایس مدت کا پابند کیا جاسکتا ہے جس کے دوران کسی شریک کو شرکت فنج کرنے کا حق حاصل نہ ہو، موجودہ تجارتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حنابلہ کا بیہ موقف مصلحت کے عین مطابق ہے اسلئے کہ اگر ایبالا محدود اختیار شرکاء کو دیدیا جائے کہ وہ جب چاہیں شرکت کو فنج کردیں تو بید لا محدود اختیار موجودہ حالات اور زمانے میں بہت سے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سی تجارتی کمپنیاں اور اواروں کو شرکت کے متائج اور منافع حاصل کرنے میں بچھ وقت درکار ہو تاہے، مزید برآں نہیں متواتر اور مستقل اجتماعی کو ششوں کی بھی حاجت ہوتی ہے، ایسے میں اگر کوئی شریک کسی تجارت یا عقد شرکت کے بالکل ابتدائی مراحل میں شرکت ختم کردے تو حاجت ہوتی ہے، ایسے میں اگر کوئی شریک کسی تجارت یا عقد شرکت کے بالکل ابتدائی مراحل میں شرکت ختم کردے تو بہت سے شرکاء کی نہ صرف سرمایہ کاری (Investment) ضائع چلی جائے گی، بلکہ اٹی کو ششیں بھی بے سود ہو کر رہ جائیں گی۔لہذا اگر فریقین ابتدائے عقد میں بیہ طے کرلیں کہ ہم میں سے کوئی شریک بغیر کسی سخت مجبوری کے فلال مدت

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماتين: نجيب، محمد نحيب المطبع، تكمله المحموع شرح المهذب، مطبعة الإمام، مصر\_ (۲۰،۱۱۶)\_
(۲) ويكفئ: المرداوى، على بن سليمان المرداوى ممره الانصاف، بيروت، دار احياء التراث العربى مهره الانصاف، بيروت، دار احياء التراث العربى مهره الشركة مدة (٤٢٣:٥): والشروط في الشركة ضربان، صحيح وفاسد، فالفاسد مثل أن يشترط..... لا يفسخ الشركة مدة بعينها، ونحو ذلك، ..... ويخرج في سائرها روايتان و شمل قسمين، أحدهما لا يفسد العقد وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمات صححه في التصحيح.

تک شرکت سے دست بردار نہیں ہوگا تو بظاہر یہ شریعت کے کسی اصول سے متصادم نہیں ہوتا()، خصوصاً حضور اکر م متالیق کی ایک مشہور حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، کیونکہ آپ علی ہے نے فرمایا:

> , المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالاً أو أحل حراماً،، (٢) يعنى مسلمان جو شرائط طے كرليس وہ ان پر لازمى بيں سوائے ان شرطوں كے جو حرام كو حلال يا حلال كو حرام بناديں۔

لہذا موجودہ حالات میں یہی موقف مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شرکاء شرکت کو کسی کم سے کم مدت کاپابند کر سکتے ہیں، جس کے دوران کسی شریک کو شرکت کے فنچ کرنے کا اختیار نہ ہو، البتہ اگر اس مدت کے دوران وہ خود شرکت سے لکنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا حصہ یا تو کسی ہاہر کے آدمی کو نے دے یا پھر دو سرے شرکاء اسکا حصہ خرید لیس، اس پہلو پر مفصل بحث بیچھے ہیں۔ فنٹ شرکت، کے زیر عنوان گذر چک ہے۔

<sup>(</sup>۱) طائظه فرماتمين: محمد بن ابراهيم، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه المدين المركة عقد المجائزاً كان لكل من الشركاء أن ينسحب منها شريطة أن لا يكون في ذلك أضرار، وأن لا تكون موقتة بوقت عند من يرى جواز التوقيت من الققهاء\_

<sup>(</sup>٢) الترمذي، جامع السنن (حديث: ٢٧٢ ١/الأحكام)، وبخاري (الإجارة)\_

# كاروبار كونقذ بنائے بغير منافع كى تقسيم

مشترک کار وبار خواہ شرکت کی شکل میں ہو، یا مضاربت کی شکل میں وونوں صور توں میں کار وبار کا کھمل تصفیہ تو فاہر ہے کہ اس وقت ہو تاہے جب کار وبارے تمام اٹا ثے نفذ میں تبدیل کر لئے جائیں، لیکن سوال بیہ ہے کہ کیااٹا ٹوں کو کھمل طور پر نفذ میں تبدیل کرنے ہے کہ کیااٹا ٹوں کو کھمل طور پر نفذ میں تبدیل کرنے ہے پہلے بھی نفع کی تقسیم ممکن ہے یا نہیں ؟اس سوال کے اجواب میں ہمیں شرکت اور مضاربت دونوں پر الگ الگ غور کرتا ہوگا۔

### شرکت کی صورت:

جہاں تک شرکت کا تعلق ہے اس میں نفع کی حتی تقسیم کے لئے یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ شرکت کے سارے اٹاثے نفذ ہو جائیں، کیونکہ کاروبار کے تمام اٹاثے خواہ کسی بھی شکل میں ہوں شرکاء کی مشترک ملکیت میں ہوتے ہیں، اس لئے وہ جب چاہیں ان اٹاثوں کو باہم طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں، علامہ ابن قدامہ کلصتے ہیں، اس لئے وہ جب چاہیں ان اٹاثوں کو باہم طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں، علامہ ابن قدامہ کلصتے ہیں، اس کے دہ جب چاہیں ان اٹاثوں کو باہم طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں، علامہ ابن قدامہ کلصتے ہیں، اس کے دہ جب چاہیں ان اٹاثوں کو باہم سے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں، علامہ ابن قدامہ کی اس بیں :

ولنا على حواز القسمة أن المال لهما، فحاز لهما أن يقتسما بعضه كالشريكين، أو نقول: إنهما شريكان، فحاز لها قسمة الربح قبل المفاصلة كشريكي العنان\_(١)

<sup>(</sup>١) ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ،المغني، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٠م(٥٤٠٥)

اور ہماری دلیل تقتیم کے جائز ہونے پریہ ہے کہ وہ مال ان دونوں کا ہے، لہذاان کے لئے جائز ہے کہ اس میں سے پچھ دونوں شرکاء کی مانند تقتیم کرلیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں شریک ہیں، لہذاان کے لئے نفع کی تقتیم جدا ہونے سے قبل شرکت عنان کے شریکین کی مانند جائز ہے۔

اس سے بیات معلوم ہوئی کہ شرکت کی صورت میں منافع کی تقسیم سالانہ المانہ، یاکسی بھی بنیاد ہر ہوسکتی ہے، اور اس کا طریقہ بہی ہوگا کہ اٹا توں کی قیمت لگا کر اسکی بنیاد پر نفع نقصان کا حساب کیاجائے، آگر نقصان ہو تو ہر ایک کے لگائے ہوئے سر مایے کے تناسب سے ہر ایک شریک پر ڈالا جائے، اور نفع ہو تو سطے شدہ شرح سے آپس میں تقسیم کر لیاجائے خواہا تا شہ جندہ شرح سے آپس میں تقسیم کر لیاجائے خواہا تا شہ بذات خود بانٹ لئے جائیں یا باہمی رضا مندی سے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیاجائے۔

اور اگر شرکت کاکار وبار جاری رکھنا ہے تو اس سال میں ہونے والے منافع کو باہم تقتیم کر کے باتی اٹا توں سے کار وبار کھا جا سکتا ہے۔

#### مضاربت کی صورت:

ہیں کہ مضارب سمی بھی نفع کاحفدارنہ ہو۔

اس اصول پر تمام نقبهاء متفق نظر آتے ہیں، ذیل ہیں اس موضوع پر مذاہب اربعہ کی کتابوں سے پچھے حوالے بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں :

احناف كاندبب:

عبدالرحمٰن جزائریٌ حنفیه کاند بهاس طرح بیان فرماتے ہیں (۱):

, الحنفية قالوا: لا تصح قسمة الربح قبل أن يقبض صاحب المال رأس ماله، فإذا قسم الربح قبل ذلك وقعت القسمة موقوفة فإن قبض المالك رأس المال صحت وإلا بطلت القسمة، وإذا قسم الربح وبقى رأس المال في يد المضارب ففسخ عقد المضاربة ثم حدد عقد مضاربة آخر فإن

<sup>(</sup>١) جزائري، عبد الرحمن ،كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ، لاهور ، محكمه اوقاف ١٩٧١ع (٦١:٣) مبحث في قسمة الربع\_

الربح الذي قسم تنفذ قسمته ولا يرد بعد ذلك،

حنفیہ کہتے ہیں کہ نفع کی تقسیم اس وقت تک درست نہیں جب تک صاحب
سر مایہ این اصل سر مایہ پر قبنہ نہ کرلے، اگر نفع اس سے پہلے تقسیم کرلیا گیاہو تو
یہ تقسیم عارضی (موقوف) ہوگ، پھر اگر مالک نے اصل سر مایہ پر قبضہ کرلیا تو
(یہی تقسیم) صحیح ہو جائیگی ورنہ کالعدم قرار پائے گی، البتہ آگر نفع تقسیم کرلیا
جائے، اور اصل سر مایہ مضار بت پر مال لے کر کار وبار کرنے والے ہی کے پاس
ہو، پھر مضار بت کا یہ معاہدہ ختم کرکے ایک نے معاہدے کے تحت از سر نو
مضار بت شروع کی جائے توجو نفع تقسیم کیا جاچکا، اسکی تقسیم نافذ ہو جائے گی، اور
یہ نفع پھر واپس نہ لیا جائے گا۔

اوپر احتاف کاجومسلک بیان کیا گیاہے ،اس کی صراحت خود حنفی فقہاء نے دلائل کے ساتھ کی ہے ، صاحب ہدایہ کیھتے ہیں کہ :

روان کان یقتسمان الربح والمضاربة بحالها، ثم هلك المال بعضه أو کله ترادا الربح حتی یستوفی رب المال رأس المال، لأن قسمة الربح لا تصح قبل استیفاء رأس المال، لأنه هو الأصل وهذا بناء علیه و تبع له،،(۱) اگر مضاربت علی حالها قائم ہے، گر قریقین نے نفع تقییم کرلیاہے، اور اس کے بعد سر مایہ کاایک حصہ ضائع ہو جائے تو دونوں نفع واپس کردیں گے، تاکہ صاحب بعد سر مایہ کاایک حصہ ضائع ہو جائے تو دونوں نفع کی تقییم اصل سر مایہ کو پورا واپس لے سکے، کیونکہ نفع کی تقییم اصل سر مایہ کو پورا کریے کر لینے سے پہلے در ست نہیں ہوتی، دو (سر مایہ) بنیاد ہے، اور یہ (نفع) ای پر مبنی اور اس کے تائع ہے۔

<sup>(</sup>۱) طاحظه بود المرغيناني، (شيخ الاسلام) برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الجليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، مكتبه امداديه ملتان(٢٦٥:٢) المضاربه فصل في العزل والقسمة.

احناف کے نزدیک نفع کاروبار میں نفع واقع ہونے پر نہیں بلکہ نفع کی تقشیم عمل میں آنے پر متحقق ہو تاہے، چنانچہ علامہ کاسائی فرماتے ہیں:

, ,وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط حواز القسمة قبض رأس المال فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، (١)

نفع تقتیم سے نمودار ہوتا ہے، اور تقتیم کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اصل سرمایہ پر قبضہ کر لینے سے سرمایہ پر قبضہ کر لینے سے بہلے نفع کی تقتیم درست نہیں ہے۔

علامه سر جسی اس بات کودلائل کے ساتھ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

, فقلنا: الربح لا يظهر مالم يسلم جميع رأس المال لرب المال، لأن الربح اسم للفضل فما لم يحصل ما هو الاصل لرب المال لا يظهر الفضل، فقال من مثل المؤمن كمثل التاجر لا تخلص له نوافله ما لم تخلص له فرائضه، فالتاجر لا يسلم له الربح حتى يسلم له رأس ماله،،\_

ہمارا کہنا ہے ہے کہ جب تک اصل سرمایہ پورے کا پوراصاحب سرمایہ کونہ دے دیا جائے نفع نمودار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نفع اضافہ کا نام ہے، جب تک خود اصل سرمایہ صاحب سرمایہ کونہ مل جائے اس میں اضافہ ظاہر نہیں ہوسکتا، حضور علی خلاج نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال تا جرکی طرح ہے کہ اس کے نوافل اس وقت تک خالص نہیں ہوتے جبتک اسکے فرائض خالص نہ ہوں، اس طرح تاجر کو اسوفت تک نفع نہیں دیا جا تاجب تک اس کا سرمایہ اسے واپس نہ مل جائے۔

شوافع كانمهب:

<sup>(</sup>١) الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٦: ١٠٧/ المضاربة)\_

#### عبد الرحلن جزائري شوافع كاند بباس طرح بيان فرماتے بين:

, الشافعية قالوا: يصح قسمة الربح قبل أن يقبض رأس المال، إلا أن الربح إذا قسم قبل بيع جميع السلع، وقبل أن يصبح راس المال (ناضا)، أى يتحول عن عروض تحارة إلى نقد، فإن ملك الربح لا يستقر، فلو حصل بعد القسمة عسارة في رأس المال جبزت بالربح، فيرد الحزء الذي أخذه العامل منه ويحسب الجزء الذي أخذه رب المال من رأس المال، (١) ثقيم كرت بي كم الك كرماي برقضه كرن سے بہلے نقع كی تقيم درست شافعيه كم بين كه مالك كرماية برقضه كرن سے بہلے نقع كی تقيم درست اختيار كر لين سے بہلے نقع كی تقيم عمل بين لائى جائے گی توان نقع بر مليت نبين قائم ہوگی، آگراس تقيم كے بعد سرماية بين كوئي نقسان ہواتوا كی تلافی نفع برسل ماية على تام الله بائل بائل جائے گی توان لائى تام وائي ليا جائے گی، جوصه نفع كار وبارى فريق كوديا كيا ہوا سے وائي ليا جائے گا، اور جو حصه صاحب سرماية نے ليا ہوا سے اصل سرماية بين سے وضع كر ليا جائے گا، اور جو حصه صاحب سرماية نے ليا ہوا سے اصل سرماية بين سے وضع كر ليا جائے گا۔

## شوافع کا یمی ند بب مشہور شافعی محدث، اور فقید علامہ نوویؓ نے بھی ذکر فرمایا ہے (۲):

,,والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهرر، ..... والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن، ومحبور به، وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب، أو سرقة بعد تصرف العامل فى الأصح، فإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال فى الأصح، ولو استردد

<sup>(</sup>۱) خزائرى، عبد الرحمن ،كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، لاهور، محكمه اوقاف ١٩٢١ع، (٦١:٣ قسمة الربح)\_

المالك بعضه قبل ظهور ربح و حسران رجع رأس المال إلى الباقى "راخ يبى ہے كہ مضاربت يركار وباركرنے والا اپ حصد نفح كامالك نفع كى تقتيم
ہونے پر ہوتا ہے، نہ كہ نفع كے واقع ہونے پر، .....نرخ كر جانے سے جو خساره
ہوتا ہے اس كى تلائى جہال تك مكن ہو نفع بيں سے كى جائے كى، اسى طرح اگر
کچھ مال كسى آفت ساوى يا غصب يا چورى كى وجہ سے كار وبارى فريق كے كار وبار
شروع كرنے كے بعد ضائع ہوجائے تواسكى تلائى بھى نفع بيں سے كى جائے كى، زياده
صحح رائے يبى ہے، اور اگر يہ ضياع كار وبارى فريق كے تصرف سے پہلے واقع ہو
زيادہ صحح رائے كے مطابق دہ اصل سرمايہ بيں سے محسوب ہوگا، اگرمالك سرمايہ كا
زيادہ سح رائے كے مطابق دہ اصل سرمايہ بيں سے محسوب ہوگا، اگرمالك سرمايہ كا

#### مالكيدكاند بهب:

رالمالكية قالوا: القاعدة في ذلك أن رأس المال إذا خسر منه شيء بالعمل فيه أو تلف بآفة سماوية، أو سرقة لص، فإن الخسارة تجبر من الربح بمعنى أن الباقى بعد التلف أو الخسارة يكمل بالربح، ثم إن زاد شيء بعد ذلك يقسم بين المالك والمضارب، بحسب الشرط الذي دخلا عليه، فإذا قسم الربح قبل أن يقبض المالك رأس ماله عمل بهذه القاعدة فير الذي أخذ من الربح، ويكمل به رأس المال في حال الخسارة،،(۱) مالكي كت بين كه اس بارے ميں قاعده بي ب كه اصل سرمايي بين اگر كاروبار كلي حجد بي يورى كي وجد من الحورى كي وجد من اللي كن حصد ضائع مو جائے تواس كي كا تلافي نفع ميں سے كي جائے گي، يعن في اس كاكوئي حصد ضائع مو جائے تواس كي كي تلافي نفع ميں بي بحيلا نفع ملاكراصل مرمايي على الكراصل مرمايي بي بي بعد اصل سرمايي كي بعد اصل سرمايي كي بعد اصل سرمايي كي بعد اصل مرمايي كي بعد اصل مرمايي كي بعد اصل مرمايي كام وجد سے يا بي بي بي بي بي الله في ملاكراصل مرمايي كام وحد بيان بين بي بي بي الله في ملاكراصل مرمايي كام وحد بيان بين بي بي بي الله في ملاكراصل مرمايي كام وحد بيان بين بي بي بي الله في ملاكراصل

<sup>(</sup>١) جزائري، عبد الرحمن ،كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، لاهور، محكمه اوقاف ١٩٢١ع (٦٢:٣) ـ

سر مایہ کو پوراکیا جائے گا،اس کے بعد بھی آگر فاضل بیجے تو وہ کار وہاری فریق اور صاحب سر مایہ کے در میان ای شرط کے مطابق تقیم پائیگا، جو انہوں نے شروع میں سطے کی تھی، آگر صاحب سر مایہ کے اصل سر مایہ پر قبضہ پانے سے پہلے نفع میں سے جو تقسیم کرلیا گیا ہو تو اس قاعدے کے مطابق عمل کیا جائے گا،اور نفع میں سے جو کچھ لیا گیا ہو اسے واپس کر کے نقصان کی صورت میں اصل سر مایہ کو پوراکیا جائے گا۔

مالکیہ کاجو ند بہب اوپر بیان کیا گیاا سکی تائید خود مالکیہ کی دوسر ی کتب ہے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ اُحمد الدروير الشرح الصغیر میں فرماتے ہیں:

, و جبر خسره ..... بالربح وما زاد بعد الحبر فبينهما على ما شرطه، مالم يقبض المال من العامل، فإنه قبضه رب ناقصا عن أصله، ثم رده له فلا يحبر بالربح، لأنه حينتذ صار قراضا مؤتنفا،،(١)

جب مال میں گھاٹا ہو ..... تواس کی کو نفع میں ہے پوراکیا جائے گا، اور اس کی ک

تلافی کے بعد جو نفع باتی بچوہ فریقین کے در میان انکی طے کردہ شرط کے مطابق

تقسیم پائے گا، یہ اس وقت تک ہے جب تک اصل سرمایہ کاروباری فریق ہے

والیس نہ لیا جائے، اگر صاحب سرمایہ نے اصل سرمایہ کو گھائے کے ساتھ واپس

لے لیا پھراسے کاروباری فریق کو دوبارہ دیا تواب اس میں جو کمی (پہلے ہو چک) ہے

اسکی تلافی (آئندہ) نفع سے نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب یہ مضاربت کا ایک نیا
معاہدہ قرار پائے گا۔

حنابله كاندبب:

,,الحنابلة قالوا: لايستحق المضارب شيئا من الربح حتى يتسلم رأس

<sup>(</sup>۱) الدردير، احمد بن محمد الدرديرى ١٠٢١٠، الشرح الصغير على اقرب المسالك (٣:٠٠٠) باب القراض\_

المال إلى صاحبه، والحسارة تحبر من الربح، ..... ويقوم مقام القبض بالفعل أن تباع كل السلع، ويصير وأس المال نقدا، فإذا تحاسبا بعد ذلك واقتسما الربح ولم يقبض رب المال ماله وأنفق معه على أن يعمل فيه مضاربة، فربح فإن ذلك الربح لا يحبر الخسران السابق، (۱) حنابله كمت بين كه جب تك مفاربت پر سرمايه حاصل كرك كاروبار كرف والا اصل سرمايه كو اسك مالك كو وائيس نه كروب، وه نقع بس سے كى حصه كاحقدار نه موگا، ..... اور نقصان كى تلائى نقع بس سے كى جائے گى، يه بات قبضه كے قائم مقام محبى جائے گى، كه تمام اشياء فروخت كردى جائيس، اور اصل سرمايه نقد كى صورت اختيار كرلے، اسكے بعد اگر دونوں فريق حساب فنبى كريں، اور نفع تقسيم صورت اختيار كرلے، اسكے بعد اگر دونوں فريق حساب فنبى كريں، اور نفع تقسيم كرليں محرصاحب سرمايه اسي بعد اگر دونوں فريق حساب فنبى كريں، اور نفع تقسيم كرليں محرصاحب سرمايه اس خانه بي قبضه نه كرے بلكه كلادوبارى فريق سے سابق كاروبار كے نقصان كى تلائى نهيں كى طائبگى۔

#### علامدابن قدامة فرمات بن

, ولیس للمضارب ربح ختی یستوفی رأس المال یعنی أنه لا یستحق أخذ شیء من الربح حتی یسلم رأس المال إلی ربه، ومتی کان فی المال خسران وربح جبرت الوضیعة من الربح، سواء کان الخسران والربح فی مرة واحدة أو الخسران فی صفقة والربح فی أخری، (۲) مضاربت پر سرمایه حاصل کرکے کاروبار کرئے والے کوال وقت تک کوئی تقع

<sup>(</sup>۱) حزائرى، عبد الرحمن ،كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ، لاهور، محكمه اوقاف ١<u>٩٧١ع (٦٢:٣) مبحث في قسمة الربح</u> (۲) ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠<u>٢ ) (</u> ٥٧:٥) ـ

نہیں ملے گا جب تک اصل سر مایہ پوراوایس نہ لے لیا جائے، یعنی اصل سر مایہ مالک کولوٹادیے سے پہلے اسے نفع میں سے پچھ لینے کاحق نہیں ہے، جب مال میں کھاٹااور نفع دونول ہول تو نقصان کی تلائی نفع سے کی جائے گی، خواہ نقصان اور نفع ایک ہی مرتبہ کے کاروبار میں ہواہو، یا ایک تجارت میں کھاٹا ہو، اور دوسری تجارت میں نفع۔

## مشاركه اوركار وباركانتلسل:

ان عبار توں سے بظاہر یہی بتیجہ نکاتا ہے کہ مضار بت ہیں جب تک تمام اٹائے کمل طور پر نفذ نہ ہو جائیں اس وقت تک نفع کی حتی تقسیم کاکوئی راستہ نہیں،اس اصول کے تحت اس مضار بت میں توکوئی فاص عملی دشوار کی پڑی نہیں آسکتی جو کسی محدود مقصد یا محد ود مدت کے لئے عمل میں لائی گئی ہو، مثلاً مضار بت صرف اس کام کے لئے تھی کہ اس سے ایک مرتبہ فصل کی گندم فرید کراسے فرو خت کیا جائے گا، توگندم کی فرو ختا کی جعد حتی تقسیم بھی ہو جائے گی،اور مضار بت فتم بھی ہو جائے گی،اور مضار بت فتم بھی ہو جائے گی،اور مضار بت فتم بھی ہو جائے گی،ی مثلاً رب المال اور مضار ب کے در میان بیات طے ہوئی تھی کہ ہمار ایہ تعلق صرف ایک سال کے فتم پر ہم بہر صور ست یہ مضار بت فتم کردیں ہے، چنا نچہ سال کے فتم پر تمام اٹائے نفتہ بناکر نفع کی تقسیم کرلی جائے گی۔

لین آگر کار وبار کیر القاصد (Multi purpose) ہو اور مستقل بنیادوں پر جارئی رہنے والا ہو تو اسمیں نفع کی حتی تقتیم کے لئے اٹاثوں کو نفذ (Liquidation) بنانے کی شرط یہ عملی و شواری پیدا کرتی ہے کہ اس قتم کے کار وبار مستقل بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، اس لئے پچھ نہیں کہا میں تمام اٹاثوں کا نفذ ہو جانا عملاً ممکن نہیں ہو تا، اور چو نکہ کار وبار مستقل بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، اس لئے پچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اٹاثوں کے نفذ ہونے کی نوبت کب آئی، ایسی صورت میں آگر نفع کی ہر در میانی تقتیم کو عبوری اور عارضی سمجھا جا تارہ ہو تو کم از کم مضارب ایک غیر معینہ مدت تک اس بے بیٹین کی کیفیت کا شکار رہ سکتا ہے، کہ خداجائے آخر کار اے پچھ لے گا بھی یا نہیں ؟، بالحضو میں جب مضاربت کو بیکوں اور مالیاتی اواروں میں تمویل (Financing) یا سر مایہ

کاری (Investment) کے لئے سود کے متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ دشواری اور زیادہ مگبیمر ہو جاتی ہے،
کیونکہ اس کا تقاضایہ ہے کہ جب تک بینک کے سارے اٹائے نفذ میں تبدیل نہ ہو جائیں، اس وقت تک امانت داروں
(Depositors) کے ساتھ نفع کی کوئی حتی تقسیم ممکن نہ ہو،جو ظاہر ہے کہ تقریبانا قابل عمل بات ہے۔

اس مشکل کاایک حل توبہ ہے کہ کیر القاصد اور طویل المیعاد کار وہار خواہ وہ بینک کی شکل میں ہوں، یا کسی الیاتی ادارے کی شکل میں، عام طور سے تنہا مضار بت پر قائم نہیں ہوتے، لینی ایسا نہیں ہو تا کہ تمامتر سر مایہ کسی ایک فریق کا ہو، اور دوسر نے فریق نے کار وہار میں کوئی سر مایہ کاری نہ کی ہو، بلکہ عموما ایسا نہیں ہوتا کہ تمامتر سر مایہ کسی ایک فریق کا ہو، اور دوسر نے فریق نے کار وہار میں ضرور لگا تا ہے، جس کا نتیجہ بیہ کہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کار وہار میں ور کنگ پار ٹیز بھی اپنا کچھ نہ کچھ سر مایہ کار وہار میں ضرور لگا تا ہے، جس کا نتیجہ بیہ کہ یہ معاملہ تنہا مضار بت کا نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ شرکت بھی جمع ہوجاتی ہے جیسے ہم زیر نظر مقالے میں لفظ مشار کہ سے تعبیر کرتے آئے ہیں، اور چونکہ شرکت میں نفع کی حتی تقسیم تمام افاقوں کے نفذ ہونے کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی، اس لئے ان جیسے کار وہاروں میں افاقوں کی قیمت کی بنیاد پر نفع و نقصان کا تعین اس و قت بھی کیا جا سکتا ہے جب افاق نے ابھی نفذ نہ ہوئے۔ اسکتا ہے جب افاق نہیں نفذ نہ ہوئے۔ اسکتا ہے جب افاق نہیں نفذ نہ ہوئے۔ اسکتا ہے جب افاق نا بھیے کار وہاروں میں افاقوں کی قیمت کی بنیاد پر نفع و نقصان کا تعین اس و قت بھی کیا جا سکتا ہے جب افاق نفذ نہ ہے کہ دول۔

دوسری بات بیہ کہ اگر بالفرض کاروبار صرف مضاربت پر مشتمل ہوتب بھی ندکورہ مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دور کے بہت سے علماء کرام نے بیرائے ظاہر کی ہے کہ نفع کی حتی تقسیم کے لئے تمام اٹاثوں کا هیقة نقلا میں تبدیل ہو جانا ضرور می نہیں، بلکہ صرف حکم اُنقذ ہو جانا بھی کافی ہے، جسے وہ آج کل کی عربی اصطلاح میں تنضیضِ حکمی میں تبدیل ہو جانا ضرور می نہیں، بلکہ صرف حکم اُنقذ ہو جانا بھی کافی ہے، جسے وہ آج کل کی عربی اصطلاح میں تنقیم کرنا مسلم منظور ہو،اس مر مطے پر نفع کی حتی تقسیم کرنا منظور ہو،اس مر مطے پر تمام غیر نقدا ٹاثوں کی بازاری قیمت لگا کریہ فرض کیاجائے کہ بیا ٹاٹ قیاس قیمت پر بک بچے ہیں، پھر اس بنیاد پر کاروبار میں نفع نابت ہو تو وہ مطے شدہ شرح کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیاجائے۔

منتضیض مکمی کی تفصیلات اور فقہی توجید بیان کرنے سے پیشتراس کے جواز کے بارے میں معاصر علماء کرام کے فقاوی اور انتظام اے نظر ذیل معاوم اور انتظام اے نظر ذیل

میں ملاحظہ فرمائیں۔

ا۔ دلتہ البرکۃ گروپ اور اس کے ذیلی اداروں کی ہیئۃ الرقابہ الشرعیہ (Shariah Supervisory board) کے مثالِع شدہ فقاوی میں یہ بات ذکر کی منٹی ہے کہ:

تعتمد الشركة على تحديد الأرباح على احدى طريقتين: التحقيق الفعلى للأرباح بالتنضيض الحقيقي، (تحويل الأصول إلى نقود)\_

التنضيض الحكمي، وذلك بالتقويم للأصول بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها طبقا للمعايير المحاسبية المعتبرة\_(١)

منافع کی تعیین کے سلسلے میں شرکت دوطریقول میں سے کوئی ایک اختیار کرے گی۔

ا۔ حقیقی تنضیض کاطریقہ: جس میں سرمایئی شرکت نقد شکل میں منتقل کر کے اصل سرمایہ اور نفع مقرر کیاجائےگا۔ ۲۔ منتضیض تھمی کاطریقہ: معتبر حسابی بہانوں اور اندازوں کو مد نظرر کھکر نقود کے ذریعیہ اجناس کی قیمت متعین

٧ ـ و اكثر عبد الستار ابوغده اين تصنيف الأجوبة الشرعيه في الطبيقات المصر فيه (٢) مين فرمات بين :

وبما أن المشاركات في المصارف و المؤسسات المالية الاسلامية أصبحت مرتبطة بدورات زمنية محددة ،مستمرة، نظرا للطابع الحماعي في المستثمرين والمحارجة بينهم فقد تعين اعتبار بديل للتنضيض الفعلي،

<sup>(</sup>۱) فتاوى الهيئة الشرعيه للبركة، الطبعة الأولى (۱۹۹۷٬۱٤۱۸) واسم المرتبين، الدكتور عبد السلام ابو غده، وعز الدين خوجه، من منشورات مجموعة دلة البركه، قطاع الأموال شركة البركة للاستثمار والتنميه، المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٢) \$اكثر عبدالستار ابو غده ، الاحوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، دلة البركة (٩٦:٢) التنضيض\_

في هذه الحالات وهو التنضيض التقديرى (التقويم) حيث إن الرجوع للقيمة يعتبر مبدأ شرعيا في كثير من التطبيقات الفقهيه كما في الغصب وتعذر الالتزام بالمثل فيصار للقيمة، وكذلك في جزاء محظورات الحج والصيد وغيرها.

چونکہ بینکوں اور اسلامی مالیاتی اداروں بیس سر مایہ کاری طویل المیعادیار وال زمانوں سے مر جط ہے، لہذا الن حالات بیس سر مایہ کارول کی اجتماعی طبیعت النکے نفع کی تقسیم کومد نظر رکھتے ہوئے فقہائے معاصرین نے شخصیض تھکی کو حقیقی شخصی کا بدل قرار دیا ہے، کیونکہ بہت سی نقہی تطبیقات مثلًا غصب، مشلی اشیاء کا دستیاب نہ ہونا، اور جے یا شکار کی جزاء وغیرہ بیس قیمت کی طرف رجوع کرنا اس مسئلے کی شرعی بنیادہ۔

سور اس فتم کی رائے جناب ڈاکٹر عبداللہ عبدالرجیم العبادی نے اپنی تحقیقی تصنیف موقف الشریعہ من المصارف الاسلامیہ المعاصرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے ، جس کاخلاصہ ذیل میں ذکر کیاجا تاہے :

اسلامی بینکوں اور اکی مانند اسلامی کمپنیوں ہیں ہے نا ممکن ہے کہ پہلے مضار بت کے تمام اٹا ثے نقذ بنائے جاکمی اور
پھر شرکاء کے در میان نفع تقتیم کیاجائے، کیونکہ اگر ہم نفع کی تقییم کے لئے پہلے تمام سرمایہ کی حقیقی تنضض کو لازی قرار
دیں تو اس ہیں موجودہ ذمانے ہیں بہت کہ دشوار یوں اور مشکلات کا سامنا ہوگا، اسکی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ نا ممکن ہے کہ
مخلوط اور اجتماعی سرمایہ ہیں شامل مضار ہے کے تمام معاہدوں کو کمی ایک وقت مقرر پر بیمر ختم کر کے ایکے تمام اٹا ثے نقلہ
شکل ہیں شقل کر دیئے جائیں، کیونکہ ان اور وں کا مقصود ہی طویل المیعادیار وال اجتماعی سرمایہ کاری ہے، اگر انہیں کی مختصر
مدت میں ختم کر دیا گیا تو مالیاتی اواروں کا نقصان ہوگا، اور منصوبہ پایئہ سیمیل تک پہونچنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر انہیں
طویل مدت تک ہر قرار رکھا گیا، اور اس و ور ان مضاریوں (کاروباری افراد) یاسرمایہ کاروں کو نفع نہیں دیا گیا تو است عرصہ
تک کمی نفع کے بغیر کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر بالفرض علی الحساب نفع دیدیا جائے اور انہیں نفع کا عارضی مالک
بیلیاجائے تو ایکے لئے استے عرصہ تک کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا، کو نکہ اس صور ت بیں ہر کی ہی ہد شررے گا

کہ ممکن ہے مستقبل میں کاروبار میں نقصان ہو جائے، جبکی وجہ ہے انہیں حاصل کردہ نفع واپس لوٹانا پڑے، لہذا آج کل کے دور میں سرمایہ کی حقیق سفیض (حقیقۂ نقر بنانا) بہت مشکل ہے، اسی وجہ ہے ہم اس سفیض حقیق کی کسی متبادل شکل مثل کرنے پر مجبور ہیں، اس سے قبل کے اسکی کوئی متبادل شکل مثل مثل کرتے ہم نے یہ غور کیا کہ فقہاء کرام کے بیان کردہ اس اصول کا کہ مضاربت میں سرمایہ کو پہلے نقد شکل میں تبدیل کیا جائے، اور اس کے بعد نفع تقیم کیا جائے، مقصد کیا ہے ؟ فقہاء کرام کی کتابوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس بات پر تمام فقہاء شنق ہیں کہ اس اصول کا مقصد اصلی یہ ہے کہ سرمایہ کارکاسرمایہ محفوظ رہے۔ (۱)

اس مقصود کی روشنی میں آگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ موجودہ بینکاری اور کمپنیوں کے نظام میں آگر اسلامی مضاربت کے تخت کار دہار کیا جائے اور نفع کی تضیض کے لئے حقیق تنضیض کو لازم قرار دینے کے بجائے حکمی تنضیض کو لازم قرار دین تو بھی فقہاء کرام کا مقصود اصلی ( یعنی سر مایہ کاروں کے سر مایہ کی حفاظت) حاصل ہو جاتا ہے، اسکی چند وجوہات ہیں۔

ایک بید کہ ان اسلامی بینکوں اور کمپنیوں کے قیام کا مقصد غیر سودی سر ماید کاری ہے، جسکی بنیاد خوف خدااور تقوی ہے، لہذاان اداروں سے سر ماید میں کسی قتم کی خیانت کا اندیشہ بے جاہوگا۔

ووسرے یہ کہ ند کورہ ادارے روایق مضارب سے مختلف ہیں کیونکہ پہلے زمانوں میں ایک یاد و مضارب ہوا کرتے عظم، جن پر مکمل اعتماد کرنا مشکل ہوتا تفا، اور اس بات کا امکان رہتا تھا کہ اگر کار وبار کو نفذ کئے بغیر فریقین کو نفع تعتبیم کردیا میں تقابل ہیں نقصان ہوگیا تورب المال (سرمایہ کار)کاسرمایہ ڈوب جائیگا، اور مضارب سے نفع کی واپس

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكي: الزيلعي، عثمان بن على ٧٤٣ع، تبيين الحقائق، مكتبه امدادى ملتان ٧٤٣ه، وتتفق المذاهب الأربعة في أن الربح وقايه لرأس المال، وأنه لا توزيع على أصحاب المشروع لأية الارباح إلابعد المحافظة على رأس المال الحقيقي، ويتوكد ذلك الامام الزيلعي في كتابه (تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، فيقول: الربح تابع ورأس المال أصل، فلا يسلم الربح بدون سلامة رأس المال، (محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي للدكتور محمد كمال عطيه ص: (٧٣).

بطور سرمایہ مشکل ہوجائے گی، اس کے برعکس ان جدید مالیاتی ادارول میں یہ بات نہیں ہے کہ اسمیں ایک یا دوافراد مضارب ہوتا ہے، جے شخص قانونی سے بھی تعبیر کیاجاتا ہے، اور ایسے اداروں کی ایک ساکھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اصل سرمایہ میں خیانت کا امکان نہیں ہوتا، لہذاان پر سرمایہ کی حفاظت کے سلسلہ میں ممل اعتاد کیاجا سکتا ہے۔

تیسرے یہ کہ موجودہ دور میں حساب کتاب کاایسا جدید نظام اور ماڈرن میکنالوجی وجود میں آچکی ہے کہ جسکی وجہ سے ہر فریق کاسر ماید، نفع اور اخراجات وغیرہ کے حسابات انتہائی باریکی کے ساتھ کمپیوٹریار جسٹر وں میں محفوظ ہوتے ہیں، جسکی وجہ سے کسی قتم کی غلطی کاامکان نہیں رہتا، غرضیکہ نہ کورہ بالا تمام وجوہات کی روشن میں ایسے اداروں پر کمل اعتماد کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر تنضیض حقیقی کو لازم کئے بغیر صرف تنضیض حکی کے طریقہ پر عمل کیا جائے، تو شرعااسکی معلوم ہوتی ہے ،اس صورت میں مضارب اور سرمایہ کاروں کوجو نفع تقیم کیا جائے گا،اس کے وہ عارضی مالک کے بوائے حقیقی مالک بن جائیں گے۔ (۱)

۳۔ اوپر ڈاکٹر عبداللہ عبادی کی تنفیض مکمی کے بارے میں رائے اور دلیل کا خلاصہ ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے چند معاصر علاء کرام کے تنفیض مکمی کے جواز پر فآوی بھی ذکر کئے گئے تنے، اب اس بارے میں پر مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، کے چو تنے اجلاس کی قراداد ذکر کی جاتی ہے، جس میں شریک تقریبا تمام ممالک کے معروف علاء اور فقہاء نے تنفیض مکمی کے جواز پر متفقہ فتوی جاری کیا، مندر جہ ذیل قراداد سے اسکے جواز کی حتی دلیل حاصل ہوتی ہے:

ان محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعى ، و هو الزائد عن رأس المال و ليس الايراد أو الغلة \_ و يعرف مقدار الربح، اما بالتنضيض أو بالتقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك و عا مل المضاربة ، وفقا لشروط

<sup>(</sup>۱) تقصیل کے لئے طاحظہ ہو: موقف الشریعه من المصارف الإسلامیه المعاصرة للدکتور عبدالله عبدالرحیم العبادی (۲۰) ، رسماله وکوره: فی الفقه المقارن، کلیه الشرعیه بجامعه الازهر مطابع الاتحاد الدولی للبنوك الاسلامیه، مصر و هكذا نبینه الدكتور غریب الحمال فی المصارف و بیوت التمویل (۲۰۹)۔

العقدي

کل تقیم صرف منافع ہیں، اور شرعا منافع وہ حقیق آمدنی ہے جو ابتداء سے لگائے ہوئے اصل سر مایہ سے زائد حاصل ہوئی ہو، ہر پیداوار اور آمدنی کو منافع نہیں کہاجائے گا۔ اور حقیق منافع معلوم کرنے کے دوطریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ کار وبار کے تمام اٹاٹے فروخت کر کے نقر بنائے جائیں، اسے اصطلاح ہیں سخصیض کہتے ہیں، اور دوسر اطریقہ یہ ہے کہ کار وبار کے تمام اٹاٹوں کی بازاری قیمت لگا کر حماب کر لیاجائے، جسے تقویم کہاجاتا ہے۔ دونوں صور توں میں اصل سر مایہ پر جتنا اضافہ ہوا ہو وہ نفع کہلائے گا، اور دوسر شفکیش ہولڈرز میں اصل سر مایہ پر جتنا اضافہ ہوا ہو وہ نفع کہلائے گا، اور دوسر شفکیش ہولڈرز میں اصل سر مایہ پر جتنا اضافہ ہوا ہو وہ نفع کہلائے گا، اور دوسر شفکیش ہولڈرز میں اصل سر مایہ پر جتنا اضافہ ہوا ہو وہ نفع کہلائے گا، اور دوسر شفکیش معاہدے کے مطابق تقیم کیاجائے گا۔

ایک سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ جب تمام سابق فقہاء مضاربت میں نفع کی حتمی تقتیم کے لئے اٹاثوں کی نفتہ پذیری کولازی شرط قرار دیتے چلے آئے ہیں تواس تنضیض تھمی کے نصور کی فقہی بنیاد کیاہے؟

اس سوال کاجواب ہے کہ تنظیف حکی کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ جواثاثے ابھی نقد نہیں ہوئے اکورب المال یا مضارب میں سے کوئی ایک فریق مال مضاربت سے خود خرید لیتا ہے، اور اسکی قیت کو اپنے صد نفع میں سے منہا کرادیتا ہے، فرض کیجئے کہ زید رب المال ہے، جس نے سور و پے عمر کو مضاربت پردئے، اور یہ طے کیا کہ نفع کا آدھا آدھا مصد دونوں تقیم کریں ہے، عمر نے سور و پے سے کار وبار شروع کیا، یہال تک کہ کار وبار میں پچھ اٹائے نقد اور پچھ غیر نقد ہوگئے، اب ایک مرحلہ پر پہو نچکر دونوں نے چاہا کہ نفع کی حتی تقیم کرلی جائے، مگر اس وقت کار وبار کا آدھا حد نقد اور آدھا غیر نقد ہوگئے، اب ایک مرحلہ پر پہو نچکر دونوں نے چاہا کہ نفع کی حتی تقیم کرلی جائے، مگر اس وقت کار وبار کا آدھا حد نقد اور آدھا غیر نقد ہے، اب شفیض حکی کا مطلب ہے ہوگا کہ زید کار وبار کے غیر نقد اٹا ٹوں کواپئی ذات کے لئے خرید لے گا، اور اس خریدار کی کی وجہ سے جو قبت اسپر واجب ہوئی وہ اپنے حصد نفع سے منہا کر ادے گا۔

فرض بیجے کہ اس مرحلہ پر کار دہار میں پھھٹر روپے نفذ تنے ،اور بازار کی قیمت کے مطابق پکھٹر روپے کاسامان تھا، زید نے پکھٹر روپے کاسامان خرید لیا، جس ہے اس کے ذمہ مال مضاربت کے لئے پکھٹر روپے واجب ہو مجے ،اور مال مضار بت کاکل اٹان تھا نقد ہوگیا کیونکہ میکھڑ روپے پہلے ہی نقد تے اب سامان بکنے کے بعد میکھڑ روپے مزید نقد ہوگئ ،جوزید کے ذمہ واجب الأواء ہیں اس طرح کل اٹائوں کی الیت ایک سو پچاس روپے ہوگئ ، جس کے معنی یہ ہیں کہ کاروبار میں پچاس روپ کا نقع ہوا، اب الن ڈیڑھ سوروپ میں سے سوروپ زید کے اصل سر مایہ کے طور پر اسے واپس ہونے ہیں، اور پچاس روپ کا نقع دونوں میں آدھا آدھا تقتیم ہونا ہے ، جن میں سے پچیس روپ زید کو اور پچیس روپ می مواجب میں اور پچاس روپ میں اور پچیس روپ میں روپ میں سے مطابق زید کاکل استحقاق ایک سو پچیس روپ ہوا، ان ایک سو پچیس روپ میں سے میکھڑ روپ اس سامان کی قیمت کے طور پر منہا کئے جائیں گے جو اس نے خریدا، باقی بچاس روپ اسے نقذ دید کے جائیں گے ، دوسر کی طرف مضارب کاکل نفع پچیس روپ تھا دہ اسے دیدیا جائے گا، اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ کاروبار میں جو نقل میکے ، دوسر کی طرف مضارب کاکل نفع پچیس روپ تھا دہ اسے دیدیا جائے گا، اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ کاروبار میں جو نقل میکھڑ روپ سے اس میں سے پپس روپ عرمضارب کو اور نقذا ٹا شے بول

ندكوره بالاصورت حال مندرجه ذيل نقتے ہے واضح ہوسكتى ہے:

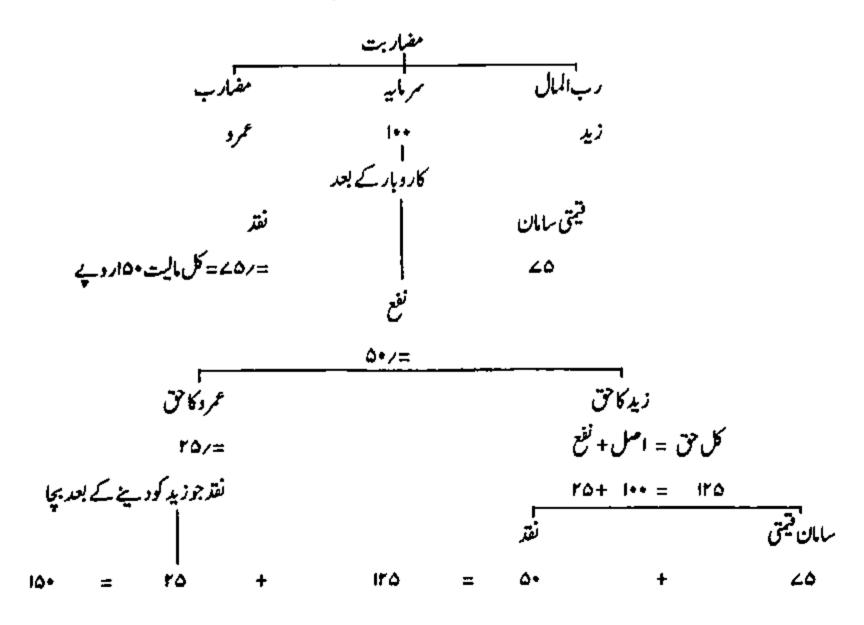

اب ذیل میں اوپر ذکر کردہ مضیض حکمی کی رائے اور مثال کی تائید میں فقہ حنبلی کی ایک کتاب شرح منتی الارادات کی ایک عبارت ذکر کی جاتی ہے، جس سے بھی یہ معلوم ہو تا ہے کہ کار وبار مضاربت کی انتہاء کے وقت سر مایہ کا حقیقی طور پر نقذ ہونالازمی نہیں ہے، بلکہ اگر عروض (اجناس) کی شکل میں بھی ہوں تو مضاربت فنخ کی جاسکتی ہے، ایسی صورت میں آئی بازاری قیمت لگا کر رب المال کو اس سامان کی قیمت میں سے مضارب کا حصد نقع منہا کر کے بقید سر مایہ کا ماک بنادیا جائے تو جائزہے، اور یہی منطق حکم ہے، چنانچہ عبارت و یل ملاحظہ ہو:

وحیث فسخت والمال عرض ..... فرضی ربه باخذه قومه ودفع حصته ،وملکه\_(۱)

جب مضار بت اس حال میں فتح کر دی جائے کہ سر مایہ جنس کی شکل میں ہو،..... اور رب المال اسے لینے پر رضامند ہو تو مضارب اسکی قیمت لگائے گا، اور اس کو اس کا حصہ دیدے گا، اور وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

ند کورہ بالا مثال میں منضیض محکی کا دوسر اطریقہ یہ بھی ہو سکتاہے کہ جواٹائے ابھی نقد نہیں ہیں انہیں زید لینی رب الممال کے بجائے عمر بعنی مضارب خرید لے، اور انکی قیمت جزوی یا کلی طور پر اپنے حصہ نفع سے منہا کر اوے، چنانچہ نہ کورہ بالا مثال میں غیر نفذا ٹائے پہم خور ہو ہے کے ہیں، جبکہ مضارب کا نفع صرف بچیس روپے ہے تو وہ یہ کر سکتاہے کہ بچاس روپے رب المال بعنی زید کو دے کر سارے غیر نفذا ٹائوں کا خود مالک بن جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زید یعنی رب بچاس روپے بر سالمال بعنی زید کو دے کر سارے غیر نفذا ٹائوں کا خود مالک بن جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زید یعنی رب المال کو وہی ایک سو بچیس نفع کا حصہ، اور غیر الفذا ٹائے تمامتر مضارب کی ملکیت ہو جائیں گے، جن میں سے سور و پے اس کے اصل ہیں، اور بچیس نفع کا حصہ، اور غیر نفذا ٹائے تمامتر مضارب کی ملکیت ہو جائیں گے۔

ستضیض تکمی کے نہ کورہ بالا طریقے کے مطابق مضار بت کا حتمی تصفیہ ہو گیا، اب فریقین کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آئندہ سال کے لئے دوبارہ شرکت یا مضار بت کاعقد کرلیں۔

تنضیض حکمی کے مذکورہ بالا توجیہ پریہ سوال ہوسکتاہے کہ رب المال مضاربت کے مال کو کیسے خرید سکتاہے جب

<sup>(</sup>١) الملاظم بو: بهوتي، منصور بن يونس البهوتي ٢٠٤٦ه، منتهي الارادات، دار الفكر، بيروت، (٦٦٤:١)\_

کہ وہ خوداس کا مال ہے؟ اس کے جواب میں عرض میہ ہے کہ فقہاء کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ رب المال مضاربت کا مال خرید سکتاہے ، چنانچہ علامہ کاسا فی فرماتے ہیں :

ويحوز شراء رب المال من المضارب وشراء المضارب من رب المال، وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثه وقال زقر: هذا بيع ماله بماله، إذ المالان جميعا لرب المال، وهذا لا يجوز، كالوكيل مع المموكل ،ولنا أن لرب المال في مال المضاربه ملك رقبة لا ملك تصرف وملكه في حق التصرف كملك الأجنبي حتى لا يملك رب المال منعه من الصرف فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الاجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما. (١)

ربالمال (سرمایہ کار) کا مضارب ہے مال مضاربت خریدنا اور مضارب کارب المال ہے مال مضاربت خرید نا جائز ہے خواہ مضاربت میں کوئی نفع حاصل نہ ہوا ہو ، یہ بہ ہمارے تینوں اما موں کا ہے ، اور امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ تواپ مال کو اپنے ، ی مال کے عوض فروخت کرنے کی طرح ہے ، کیونکہ دونوں مال سرمایہ کار کے ہیں اور یہ ایبا ہے کہ جیسے کوئی موکل اپنے وکیل کو اپنا مال اپنی طرف ہے دیتے ہوے سرمایہ کے عوض فروخت کردے ، اور یہ نا جائز ہے ، کیمن ہماری ولیل یہ ہے کہ سرمایہ کار کی اگر خص مرمایہ کار کے ایس مقاربت میں حقیق ملکیت کیمن ہماری ولیل یہ ہے کہ سرمایہ کار کی اگر چہ سرمایہ مضاربت میں حقیق ملکیت موجود ہے ، لیکن اسے نقر ف کا اختیار نہیں ہو تا ، اور دوسری طرف مضارب کو اس سرمایے میں تقرف کی مملوکہ اشیاء میں تقرف کی ملک کہ اختیار نہیں ہو تا ، اور دوسری طرف مضارب کو اس سرمایے میں تقرف کی ملکیت تو ہے لیکن حقیقی ملکیت نہیں ہے ، لہذا حقیقی ملکیت نہیں ہے ، لہذا حقیقی ملکیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ مال ایک اجنبی کے مال کی مانند ہے ، اور مضارب کو چو نکہ ہونے کی وجہ سے وہ مال ایک اجنبی کے مال کی مانند ہے ، اور مضارب کو چو نکہ

<sup>(</sup>١) الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (١٠٨:٦)\_

تصرف کا اختیار حاصل ہے، لہذا اسے رب المال (سرمایہ کار) تضرف سے روک ہمیں نہیں سکتا، ان با تول سے یہ معلوم ہوا کہ سرمایہ مضاربت ہر ایک کے حق میں اجنبی کے مال کی طرح ہے، اس لئے ان دونوں کے در میان خرید و فروخت جا تزہے۔

مذکورہ بالا عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ رب المال مضارب کے ہاتھ سرمایہ مضاربت خرید ناشر عا جائز ہے ، اور جہانتک مضارب کی خریداری کا تعلق ہے اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے ، کیو نکہ وہ اس کامال ہی نہیں ہے۔

خلاصہ بیر کہ متنصیفی محکی کی دونوں صور تیں شرعا جائز ہیں، اگر غیر نقد اٹا ٹوں کو رب المال اپنی ملکیت میں لا کر

آئندہ مضار بت جاری رکھنا چا ہتا ہے تو غیر نقد اٹا شے خود خرید کر قبت اپنے حصہ نفع سے منہا کر ادے، اور اگر مضار ب

ان اٹا ٹوں کا مالک بنتا چا ہتا ہے، اور آئندہ ای رب المال سے شرکت کا معاملہ کرنا چا ہتا ہے تو اٹا شے وہ خرید کر اسکی قبت اپنے حصہ سے منہا کر ادے، اور پھر باہم رضامندی سے دوسر اعقد کرلے، یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ رب المال کا

سرمایہ اس کے قبضہ میں آئے بغیر نیاعقد شرکت یا مضار بت کیے ممکن ہے؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ فقہائے کرام نے نے عقد کے لئے حقیقی قبضہ کرانا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ حکمی قبضہ کو بھی کافی سمجھا ہے۔

حکمی قبضہ یہ ہے کہ مضاربت کی صورت میں سفیض حکمی کی وجہ سے سرمایے رب المال کی ملکت میں تو آگیا ہو لیکن عملاکار وہاری فریق کے ہاتھ میں ہو،اورمالک کے ہاتھ میں نہ آیا ہو،البتہ مالک کے لئے یہ پوری طرح ممکن ہو کہ وہ چاہے توای کاروباری فریق کے ہاتھ اس سرمایہ کے ذریعہ ایک نیاکار وہاری معاہدہ کرلے، یہ حکمی اور قانونی قبضہ کہلاتا ہے، جس میں رقم ہاتھ میں تو نہیں آتی مگر پوری طرح زیر تفرف آجاتی ہے، چو تکہ ملکیت اور قبضہ کا اصل جو ہر مکمل تصرف ہے، جس معنی قرار دیا ہے، اصل سرمایہ مالک کو حکمی اور قانونی طور پرواپس مل جانے کے بعد سابق کاروبارے نفع و نقصان کی تقسیم آخری اور قطعی ہو جاتی ہے، اور ابس اس

## سر مایے سے ایک نیاکار وہار شروع کیا جاسکتاہے۔(۱)

ندکورہ بالا صورت مضاربت سے متعلق تھی، البتہ شرکت کی صورت میں اس میں یہ تفصیل ہے کہ احناف کے خزد یک فنخ شرکت کے لئے چونکہ سرمایہ کا نقد ہونا بھی لازی نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک فنکورہ بالا صورت میں سرمایہ کا حکمایا هیھ نقد بنانا بھی ضروری نہ ہوگا، چنانچہ اگر سرمایہ شرکاء کے ہاتھ میں ہی رہے خواہ نفذ شکل میں ہویا غیر نقد، دونوں صورتوں میں اگر سرمایہ کی تعیین اور حساب کتاب صاف کرلیا جائے، اور سرمایہ مالک کی ملکیت اور تصرف میں آجائے، خواہ عملاناس کا قیصنہ نہ بھی ہو تواس سرمایہ سے اب نیاعقد کرکے کاروبار کرناور ست ہو جائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) طائظه يمو: المرغيناني، (شيخ الاسلام) برهان الدين ابو الحسن) على بن عبد الحليل أبو بكر الرشداني، الهداية ، ايچ ايم سعيد كمپني، ١٩٧٥ء، فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول، لأن المضاربة الاولى قد انتهت، والثانيه عقد حديد فهلاك المال في الثاني لا يوحب انتقاض الاول، كما إذا دفع إليه مالا آخر (٦٩٥٣)، فصل في العزل والقسمة.

مريد ويحكن: حزائرى، عبد الرحمن ،كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، لاهور، محكمه اوقاف ١٩٧١ع، الحنفيه قالوا: وإذا قسم الربح وبقى راس المال في يد المضارب ففسخ عقد المضاربة ثم حدد عقد مضاربة آخر فإن الربح الذي قسم تنفذ قسمته ولا يرد بعد ذلك، (٦١:٣)

مريد طاحظه قرماكي: الحنابله قالوا: فإذا تحاسبا بعد ذلك واقتسما الربح ولم يقبض رب المال ماله واتفق معه على أن يعمل فيه مضاربه فربح فإن ذلك الربح لا يحبر الخسران السابق، (٦٢:٣ مبحث قسمة الربح).

<sup>(</sup>٢) طائله بو: ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي) المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٠٣ و ١

## نئے فریق کے ساتھ شرکت یامضار بت

کیا کمی شریک کویہ افتیار ہے کہ سر مایہ شرکت بیں کسی نے فریق کے ساتھ شرکت یا مضاربت کا معاہدہ کرے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اگر کوئی شریک شرکت کے اصول پر نے فریق سے مزید سر مایہ، مشتر کہ کاروبار میں لگانے کے لئے حاصل کرے، یا کسی دوسرے کودے کراس کے مال میں شرکت کرے تواس کے معنی شرکت میں ایک شریک کے اضافہ کے ہیں، یہ اقدام تمام شرکاء کی رضامندی ہی سے کیا جاسکتا ہے، کسی کاروبار میں شریک افراد کو ہر وقت اس بات کا افتیار ہے کہ وہ شرکت کے دوسرے شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس کاروبار میں مزید افراد کو شریک بات کا افتیار نہیں ہے، چنانچہ علامہ کا سائی فرماتے کرلیں، دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر کسی ایک شریک کو ایسا کرنے کا افتیار نہیں ہے، چنانچہ علامہ کا سائی فرماتے ہیں:

,,وليس له أن يشارك إلا أن يؤذن له بذلك لأن الشيء لا يستتبع مثله،،(١)

(٢٥:٥) وبعض مشائحنا فرق بين الشركه والمضاربة فقال: يحوز فسخ الشركة وإن كان رأس المال عروضاً، ولا يحوز فسخ المضاربه لأن المال في يد الشريكين حميعا، ولهما حميعا ولاية التصرف فيملك كل واحد منهما، نهى صاحبه عينا كان المال أو عروضاً، فأما مال المضاربه ففي يد المضارب ولاية التصرف له لا لرب المال، فلا يملك رب المال نهيه بعد ما صار المال عروضاً، (٧٧:٦، الشركه)\_

مزید دیکھتے: (٥: ٥٧) حنابلہ کے نزدیک شرکت کو فنج کرنے کے لئے مبھی سر ماید کا نفذ کرنا ضروری ہے، لبذااس صورت میں ایکے نزدیک بھی تنصیض عکمی کی نہ کورہ صورت پر عمل کیا جائے گا۔

مربير طاحظه فرمائين: والشركة من العقود الحائزة تبطل بالفسخ من احدهما، هذا إذا كان المال ناضاً، وإن كان عرضاً، فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد إنه لا ينعزل بالعزل،وله التصرف حتى ينض المال كالمضارب إذا عزله رب المال \_

(۱) ويكتے: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦٩:٦)\_ ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠:٥ ١٤٠٢)\_ الدر المختار (٤١٧:٤)\_ کسی ایک شریک کویہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ شرکت کامعاہدہ کرے، اِلایہ کہ اسے دوسرے شرکاء کی جانب سے اسکی اجازت ہو۔ آھے علامہ کاسافی فرماتے ہیں:

هذا إذا لم يقل كل واحد منهما لصاحبه: اعمل في ذلك برأيك، فأما إذا قال ذلك فإنه يحوز لكل واحد منهما المسافرة والمضاربه والمشاركة إلخ،،(١)

یہ اس صورت کا تھم ہے جب ہر شریک نے دوسرے سے یہ نہ کہا ہو کہ تم اپنی صوابدید کے مطابق کاروبار کر سکتے ہو، اگر وہ ایک دوسرے سے ایسا کہدیں تو دونوں شرکاء میں سے ہر ایک کے لئے کاروبار کے سرمایے کے ساتھ سفر کرنا، مضاربت اور مشارکہ کے معاہدہ کودوسرے کے ساتھ کرنا جائزہے۔

یبی نوعیت کسی شریک کے مضاربت کے اصول پر کسی نئے فریق سے سرمایہ حاصل کر کے کار وہار کرنے کی ہوگا کہ وہ مشترک ہے، آگر یہ سرمایہ مشترکہ کاروبار میں لگانے کے لئے حاصل کیا گیا ہو تواس کا مطلب بھی یبی ہوگا کہ وہ مشترک سرمایے میں مزید سرمایہ حاصل کر کے ایک شریک کا اضافہ کررہے ہیں، لہذا اسمیں بھی تمام شرکاء کی رضامندی ورکار ہوگی، کیونکہ اس معاہدے کی اصل نوعیت یہ ہوگی کہ یہ تمام شرکاء کی جانب سے کیا جائے گا، اس کے تحت حاصل شدہ سرمایہ پرجو پچھ نفع آئے گاوہ تمام شرکاء کا مشترک نفع ہوگا، اور انہی شرائط کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، جو ان کے در میان طے یائی ہوں۔

اگر کسی شریک نے مشترک سرمایہ بطور مضاربت کسی نئے فریق کو دوسرے شرکاء سے اجازت لئے بغیر دیا تواس کا تھم یہ ہے کہ احناف اور مالکیہ کے یہال اسکی مخواکش ہے، چنانچہ در مختار میں ہے کہ :

,,ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ويضارب لأنهما دون

<sup>(</sup>١) الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٧:٦).

الشركة، فتضمنتها، ورد المحتار تحت قوله: يضارب، أي يدفع المال مضاربة وهو الأصح،،(١)

شرکت عنان اور مفاد ضہ کے دونوں شرکاء میں سے ہر ایک کویہ اختیار ہے کہ وہ کرایہ پر لئے، اور مفاربت پر مال کسی کو دے، کیونکہ مضاربت شرکت سے کم درجہ رکھتا ہے، اور مضاربت کا اختیار بھی شرکت کے عقد میں داخل ہو تاہے۔

مالکی فقہاء کا بھی یہی مسلک ہے ، البتہ انکے نزدیک شرط میہ ہے کہ سرمایہ اتنازیادہ ہو کہ ایسا کرنے کی مخبائش ہو، ورنہ اسے شرکاء کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے کا اختیار نہ ہوگا، علامہ اُحمد الدر دیرِ فرماتے ہیں :

, وله أن يقارض، بأن يعطى مالا لغيره قراضا حيث اتسع المال وإلا منع،، (٢)

وہ مضاربت کر سکتاہے بایں طور کہ سر مایہ دوسرے فریق کو بطور مضاربت دے، بشر طبیکہ سر مایہ میں اتنی گنجائش ہو، ورنداییا نہیں کر بیگا۔

صنبلی فقہاء کے نزدیک سرمایہ مشترک دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیرند شرکت پر دیا جاسکتاہے نہ مضاربت

-4

## مسى شريك كاعلىحده كاروبار:

آگر کوئی شریک مشترک کار وبار کے علاوہ اپناالگ ہے کوئی ذاتی کار وبار شروع کردے ،اور اس میں کسی کے ساتھ شرکت یا مضار بت کامعاہدہ کرلے ، تو جائز ہے ،اس صورت میں اس ذاتی کار وبار کا نفع سابقہ مشترک کار وبار ہے الگ ہی رہے گا،اور اس کااس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٤: ١٧:٤١٦)\_

<sup>(</sup>٢) الدردير، احمد بن محمد الدرديري المراع الشرح الصغير على اقرب المسالك (٢٠:٦٥)\_

 <sup>(</sup>٣) ويكفئ: ابن قدامة المقدسي(أبو محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد ،المغنى، مكتبة الرياض السعودية: له أن يأخذ مالا
 مضاربة، ويكون ربحه له خاصة لأن المضارب يستحق الربح بعلمه فيختص به كما لو آجر نفسه

## ایک شریک کی الرف سے ذاتی سر مایے کا اضافہ:

اس بارے میں فقہائے کرام متفق ہیں کہ اگر ایک نثر یک اس سرمایے کے علاوہ جو معاہدہ شرکت کے وقت اس نے مشترک کاروبار میں نگایا تھا، اس کاروبار میں مزید ذاتی سرمایہ لگانا چاہے تو ظاہر ہے کہ اسکی نوعیت مشترکہ سرمایہ میں اس شریک کے حصہ میں اضافے کی ہوگی، ایسا تمام شرکاء کے اجازت سے ہی کیا جاسکے گا، یہ کوئی قابل بحث مسکلہ نہیں ہے کیونکہ اس کا تھم بالکل واضح ہے، اگر دوسرے شرکاء اس بات پر راضی ہوں کہ ایک شریک مزید سرمایہ لگائے اور سرمایہ میں اضافہ کی روشنی میں نفع کی تقسیم طے شدہ اصول یا کسی شاصول پر سب کا تفاق ہو، توابیا کیا جاسکے گا۔

## کاروربار کے کسی ایک حصہ میں مشار کہ

ایک سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورے کار وبار میں شرکت ضروری ہے یااس کے کسی ایک حصہ میں بھی شرکت کی جاسکتی ہے؟ مثلاً اگر کسی شخص کا ایک سپر اسٹور ہو،البتد اس میں ایک حصہ (Section) میڈیکل اسٹور کا بھی ہو،اور وہ یہ چاہے کہ میڈیکل اسٹور کی حد تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ شرکت کرلے،اور بقیہ کار وبار کا وہی تنہا مالک ہوتو یہ عقد کرنا کیسا ہوگا؟

ظاہر ہے کہ شرکت کے اس عقد میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ شریعت میں اس سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہ پورے کار دبار میں کسی شخص کو شریک کر سکتاہے، اس کے کسی ایک حصہ میں بھی شریک کر سکتاہے۔

## سر وسز کے کاروبار میں مشار کہ

سر دسز کے کاروبارے ہماری مراد خدمات میں شرکت ہے، جے فقہ کی اصطلاح میں شرکت الا عمال ہے تعبیر کیا جاتا ہے، موجودہ دور میں اس شرکت کا تصور بھی کافی وسیع ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ ہم موجودہ دور کے سروسز کے حاتا ہے، موجودہ دور کے سروسز کے کاروبار میں شرکت اور اس کے احکام پرغور کریں چند باتیں روایتی شرکت الاعمال سے متعلق بطور تمہیدذکر کی جاتی ہیں۔

محن شتہ اور اق میں ابتک شرکت الا موال کی اقسام اور ان سے متعلق احکام ذکر کے گئے، شرکت الا موال میں سرمایہ کے اندر شرکت کی جاتی ہے، شرکت العقد کی دوسری فتم جس میں سرمایہ کے بجائے خدمات اور عمل میں شرکت پائی جاتی ہے اسے شرکت الا عمال کہاجا تاہے، اس میں دویا زیادہ افراد کوئی ایسا کاروبار شروع کرتے ہیں جس میں لوگوں کے کام اجرت پر کئے جائیں، اور جو کمائی ہو اس میں دونوں شریہ ہوں، مشلازید اور عمر در زی کاکام مشترک طور پر کرتے ہیں، اور یہ طے کر لینتے ہیں کہ ہم مل کر کپڑے کی سلائی کریں گے، اور اسکی جو بھی اجرت حاصل ہوگی وہ دونوں میں آدھی اور یہ طے کر لینتے ہیں کہ ہم مل کر کپڑے کی سلائی کریں گے، اور اسکی جو بھی اجرت حاصل ہوگی وہ دونوں میں آدھی آدھی یا کسی اور شرح سے تقسیم ہوگی، یا بچھ افراد مل کر لانڈری کی دوکان کھول لیس، اور لوگوں کے کپڑے دھویا کریں، اور پر اسپر اجرت وصول کریں، روایتی طور پر یہ شرکت لا بدان یا شرکت الا عمال کہلاتی ہے، ائمہ شلاشہ لینی امام ابو حنیفہ (۱) اور امام اُحمہ بن حنبل (۳) روایام اُحمہ بن حنبل (۳) رقم کے خور وری اصول ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

ا۔ شرکت الأعمال میں ہر شریک دوسرے شریک کا دکیل ہو تاہے، چنانچہ ان میں سے ہر ایک اپنے لئے یا اپنے

<sup>(</sup>١) وكيجي: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(٧٦:٦)\_

<sup>(</sup>٢) الدردير، احمد بن محمد الدرديري ا<u>٢٠١</u>٤، الشرح الصغير على اقرب المسالك(٣:٤٧٤)\_

 <sup>(</sup>٣) ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٠٣ه (٥:٥)\_

<sup>(</sup>٣) النووى، (الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف النووى ،شرح المهذب المسمى بالمحموع ، دار الفكر، بيروت. (٢٢:١٤) ـ

ساتھی کے لئے کام لے سکتاہے، چنانچہ اگر کسی ایک نے بھی کوئی کام وصول کر لیا تو اب دونوں پر کام کی ذمہ داری عائد
ہوگئی،لبذاکام کروانے والداپنے کام کامطالبہ دونوں شرکاء بیس سے کسی ایک سے بھی کر سکتاہے، خواہ دو ہرے شریک نے
وہ کام وصول نہ بھی کیا ہو، اسی طرح کام کروانے والداس کام کی اجرت ان بیس سے کسی ایک شریک کو بھی دے سکتاہے،
لہذااگر اس نے کسی ایک شریک کو کام کی اجرت دیدی تو دو سرے شخص کو گا کہ سے اجرت ما نگنے کا حق حاصل نہ ہوگا،
کو تاہی کی صورت میں کام کروانے والد دونوں شرکاء بیس سے کس سے بھی تاوان وصول کرنے کا استحقاق رکھے گا، البت
دونوں سے الگ الگ وصول نہیں کرے گا۔

۱-اگر کسی ایک شریک نے کام کیااور دوسرے نے نہ کیا تو کام نہ کرنے والا بھی اجرت میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ شرکت الا عمال میں اجرت کی استحقاق عمل یاکام کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ صرف کام کی ذمہ داری قبول کرنے کی وجہ سے استحاج رت ملتی ہے۔
اسے اجرت ملتی ہے۔

۳- شرکت الا عمال میں شرکاء کی آمدنی کا استحقاق صرف کام کی ذمہ داری قبول کرنے کی بنیاد پر ہو تاہے، (جے فقہاء کرام ضان سے تعبیر کرتے ہیں) چنانچہ اگر کام کی ذمہ داری دونوں شرکاء پر برابر ہے تو آمدنی بھی نصف نقشیم ہوگی، اور اگر دونوں شرکاء یہ طے کرلیں کہ کام کی ذمہ داری دونوں پر برابر نہیں ہوگی، بلکہ ایک شریک پر کام کی ذمہ داری مثلاً ایک تہائی اور دوسرے پر دو تہائی ہوگی تو دونوں اجرت بھی اس حساب سے طے کریں گے، کیونکہ شرکت الا عمال میں اجرت کا استحقاق صرف ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ (۲)

۳۔ نقصان کی صورت میں بھی نقصان کی ذمہ داری شرکاء پر ان کے اوپر عاکد شدہ ذمہ داری کے تناسب سے ہوگی، مثلاً اگر زید اور بحریہ طے کریں کہ جو پچھ کام بھی وہ قبول کریں گے، ان میں سے ایک تہائی کام کی ذمہ داری زید پر اور بقیہ دو تہائی کی بحر پر ہوگی، تو نقصان کی صورت میں زید ایک تہائی اور بحر دو تہائی نقصان کاذمہ دار ہوگا۔ (۳)

<sup>(</sup>٥) الماحظم قرماكي: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(٧٦:٦)\_

<sup>(</sup>١) طاحظم بو: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧٦:٦)، ويجوز شرط التفاضل في الكسب إذا شرطا التفاضل في الضمان، بأن شرط لأحدهما ثلثي الكسب وهو الآجر وللآخر الثلث، وشرطا العمل عليهما، لأن استحقاق الأجرة في هذه الشركة بالضمان لا بالعمل، كان استحقاق زيادة الأجر بزيادة العنمان لا بزيادة العمل (٧٦:٦).

<sup>(</sup>۲) حواله بالا، (۲:۲۷)\_

او پرشر کت الا عمال کاروایق تصور ذکر کیا گیاہے، جس میں دوافراد کی کام یا خدمات کی انجام دہی پرشر کت کر لیتے ہیں، اور دونوں کی ان خدمات یا کاموں کی سر انجام دہی کے لئے عمل اور محنت تو کرنی پڑتی ہے، البتہ کوئی خاص سر مایہ لگانا فہیں پڑتا، مثلاً پرانے زمانے میں اگر دوافراد دھونی کے کام پر اشتر اک کرتے، توانہیں کوئی خاص سر مایہ لگائے بغیر صرف پائی اور صابن سے دھو کر اس پر اجرت وصول کر لیتے، لیکن آج کل کے مشینی دور میں شرکت الا عمال میں محنت کے ساتھ ساتھ اکثر سر مایہ نقذیا غیر نقذ شکل میں لگانا پڑتا ہے، مثلاً کپڑے دھونے کی خدمات ہی کو لے لیجئے، آجکل اس کے لئے جدید سے جدید لا غربیاں کھل چی ہیں، جن میں محنت کے علاوہ کپڑے دھونے کی مشینوں، صابین کیمیکلز، صاف سقر سے پائی، زمین کی فراہمی، اور اشتہار و غیرہ پر کیثر سر مایہ بھی لگانا پڑتا ہے، لہذا موجودہ دور میں شرکت الا عمال کادہ قدیم سقر سے پائی، زمین کی فراہمی، اور اشتہار و غیرہ پر کیثر سر مایہ بھی لگانا پڑتا ہے، لہذا موجودہ دور میں شرکت الا عمال کادہ قدیم سقر رے پائی، زمین کی فراہمی، اور اشتہار و غیرہ پر کیثر سر مایہ کھن شر مین شرکت الا عمال کادہ قدیم ساتھ اور بہت می چیزیں نگانا پڑتی ہیں جن میں سر مایہ مکان مشینیں و غیرہ شامل ہیں۔

اس مثال کے علاوہ بھی بہت ی مثالیں ایسی ہیں جن میں شرکاء کو خدمات کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے، مثلاً قانونی مشوروں (Legal consultancy) کے لئے بچھ دکلاء وغیرہ مل کر کوئی سمینی یا دارہ قائم کر لیس تاکہ لوگوں کے قانونی امور نمٹائیں، اور ان کے مرد و معاون ثابت ہوں، اور ان کے قانونی امور نمٹائیں، اور ان کے معاوضہ وصول کر کے باہم تقشیم کریں، اس کے لئے انہیں آفس قائم کرنے کے لئے مناسب جگہ، فرنیچر، آرائش اور اشتہار وغیرہ پر سرمایہ لگانا پڑتا ہے، اور ضروری کتب خریدنی پڑتی ہیں، ای طرح مکانات اور عمار توں کے نششے بنانے کے لئے آرکشیک انجینیر زمل کر مدواور مشاورت کی فراہمی (Consultancy) کا ادارہ قائم کر لیتے ہیں، اس کے لئے آرکشیک انجینر دول کے ساتھ آلات اور کمپیوٹر وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لئے انہیں اپنی خدمات کے ساتھ سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے۔

ای طرح موجودہ دور میں گاڑیوں اور مشینوں کی مر مت سازی اور سروس وغیرہ کے بڑے بڑے ور کشاپ اور سروس طرح موجودہ دور میں گاڑیوں اور مشینیں خودیا سروس اسٹیشن قائم کئے جاتے ہیں، جن میں پچھ لوگ اس مقصد سے کام کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی گاڑیاں یا مشینیں خودیا ملاز مین سے مر مت کرواکران سے اجرت حاصل کریں، اور پھراسے باہم تقسیم کریں۔

سروسز کے کاروبار کی ایک اور مثال ہے ہے کہ آج کل بڑے ہیںتال قائم کرنا کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لئے کئی افراد کو مل کر سرمایہ لگانا پڑتا ہے، یہ قتم بھی ایک طرح سے شرکت الا عمال کی ہے، کیونکہ ہیتال قائم کرنے والے لوگ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو علاج فراہم کریں گے، اس کے لئے وہ ہیتال قائم کرتے ہیں، ڈاکٹروں اور ملاز مین کورکھتے ہیں، مختلف قتم کی مشینیں نصب کرتے ہیں، پھر اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اسے باہم تمام شرکاء طے کر دہ تناسب سے تقسیم کر لیتے ہیں۔

یہ تمام صور تیں شرکت الا عمال یاسر وسز کے کاروبار کی ہیں، جن میں لوگ خدمات سر انجام دینے کی ذمہ داری قبول کرنے کے علاوہ اپنا اپنا سر مایہ بھی لگاتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری صور تیں اس قتم کی رائج ہیں، لیکن اختصار کی بناء پر چند صور تیں بیان کرنے پر اکتفاء کیا گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ شرکت الا عمال یاسر وسز کے کاروبار میں ان صور توں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انکی شرعی حیثیت یا حکم جا ننا اسلئے ضرور کی ہے کہ عصر حاضر میں یہ کاروبار انتہائی اہم شکل اختیار کرنے کے علاوہ دنیا بھر میں رائے بھی ہو چکا ہے، چنانچہ اسکی اہمیت کے پیش نظر ذیل میں اس کا حکم پیش کیا جا تا ہے۔

ندکورہ بالاکاروبارکا تھم جانے ہے قبل یہ ضروری ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ سرمایہ ایک فریق کی طرف ہے ہوگا،یادونوں کی طرف سے ہوگا،یادونوں کی طرف سے ہوگا،اس طرح اگر غور کیا جائے توسر وسز کے کاروبار کی جارصور تیں بنتی ہیں:

ا: دونول شرکاء سرمایه لگائیں، دونوں کام کریں۔ ۲: ایک شریک سرمایه لگائے، دونوں کام کریں۔ ۳: دونوں شرکاء سرمایه لگائیں، ایک کام کرے۔ ۴: ایک شریک سرمایه لگائے اور دوسر اکام کرے۔

مندرجہ بالا چار صور توں میں ہے پہلی دوصور تیں سر وسز کے کاروبار میں شرکت سے متعلق ہیں، آگے دونوں کے احکام بالتر تیب بیان کئے جائیں گے۔

#### ىهلى صورت:

پہلی صورت ہے ہے کہ وویازیادہ افراد ملکر کوئی خدمت سر انجام دینے کی مساوی طور پر ذمہ داری قبول کریں، پھر
اس خدمت کی سر انجام وہی کے لئے یا تمام شر کاء مساوی یا کی بیشی کے ساتھ سر مایہ بھی نگادیں، اور یہ طے کریں کہ جو
آمدنی حاصل ہوگی دہ تمام شر کاء میں مساوی تقتیم ہوگی، یہ صورت اکثر غذاہب میں جائز ہے، کیونکہ کام کی ذمہ داری
سب نے مساوی طور پر قبول کی ہے، لہذا آمدنی بھی سب کو بر ابر ملے گی، اور اس صورت میں سر مایہ کی حد تک شرکت
الا ممالک ہوگی، اور خدمات کی حد تک شرکت الا عمال اصلاً جائز
ہوگی، اور خدمات کی حد تک شرکت الا عمال سمجھی جائے گی، البتہ امام شافعی کے یہاں چو نکہ شرکت الا عمال اصلاً جائز
ہی مہیں ہے، لہذا بظاہر اسکی تمام صور تیں ناجائز ہونے کی بناء پر یہ صورت بھی ناجائز ہوگی۔
اس صورت کے جوازیر فقہاء کر اس کی تصریحات درج ذیل ہیں:

ىملى صورت:

اس پہلی صورت کی بھی دو شکلیں ہو سکتی ہیں:

الف: اگر دونوں شر کاء سر مایہ لگا نئیں ادر دونوں کام کریں ،اور آمدنی بھی مساوی ہو تواس کے جواز کے بارے میں فقہاء کرام کی تصریحات ہے ہیں :

, ولو أن قصارين اشتركا ولأحدهما اداة القصارين وللآخر بيت على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا على أن الكسب بينهما نصفان، فهذا جائز، وكذلك كل حرفة لأن الكسب يدل العمل والعمل وجب عليهما، وهذه الشركة جائزه وإن لم يخصا صنعة لأن هذا وكيل، فيحوز خاصا كان أو عاما، (1)

اور اگر دود هو بی شرکت کریں، اور ان بیں سے ایک کاد هو بی کا سامان اور دوسرے کا گھر ہو، اور بیہ طے کریں کہ اس سامان سے اس گھر بیں کام کریں گے، اور جو آمدنی ہوگی وہ نصف نصف ہوگی، توبیہ صورت جائزہے، اس طرح ہر پیشہ کا تھم

<sup>(</sup>۱) الفتاوى التاترخانيه (٦٦٩:٥)\_

ہے، کیونکہ آمدنی کام (تبول کرنے) کی وجہ سے ہے، اور کام دونوں پر واجب بھی ہے، لہذایہ شرکت جائز ہونی چاہیے، اور آگر وہ دونوں کوئی خاص پیشہ طے نہ کریں تو بھی جائز ہونی چاہیے ، اور آگر وہ دونوں کوئی خاص پیشہ طے نہ کریں تو بھی جائز ہے، کیونکہ ایک شریک دوسرے شریک کاوکیل ہے، لہذا مخصوص ہو یا غیر مخصوص دونوں صور تیں جائز ہیں۔

#### اور فناوى تاتر خائيه مين ذكر كيا كياب كه:

وإن تقبلا حمولة معلومة ولم يؤاجرا البغل والبعير ثم إنهما حملا تلك الحمولة على البغل والبعير اللذين أضافوا عقد الشركة إليها فالأجر بينهمانصفان ولا يقسم أجر مثل دابتها\_(١)

اگر دونوں شریکوں نے کوئی مخصوص سواری یا بوجھ لادنا قبول کرلیا اور خچر اور گرحے کو کرایہ پر نہیں دیا بھر انہوں نے اس بوجھ کو کرایہ پر نہیں دیا بھر انہوں نے اس بوجھ کو ان دونوں سوار بوں پر لا د دیا، جس کا ذکر انہوں نے عقد شرکت میں کیا تھا، تو آمدنی دونوں کے در میان نصف نصف ہوگی،اور ان کے چوپایوں کی اجرت مثل تقشیم نہیں کی جائے گی۔

مندرجہ بالا عبار توں کی طرح بچھ عبار تیں علامہ شائ کی روالحت اراور علامہ ابن قدامہ کی المغنی اور علامہ وروئر کے الشرح الصغیر میں بھی ملاحظہ فرمائیں (۲)، اس طرح کی تمام عبار توں میں بہی بات نہ کور ہے کہ اگر بچھ افراد کوئی کام کرنے کی ذمہ داری قبول کرلیں پھر اس کام کی سرانجام دبی کے لئے شرکاء اپنی چیزوں سے مدد لے لیس، یا انہیں استعال کرلیں اور یہ طے کرلیں کہ آمدنی برابر برابر ہوگ، تو یہ شرکت الا عمال کی جائز شکل ہے، البتہ آگر عقد اس طرح کیا جائے کہ شرکت اصلا کی کام کی ذمہ داری قبول کرنے پرنہ ہو، اور نہ بی سرمایہ میں بایں طور شرکت ہو کہ اس سرمایہ کے ذریعہ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي التاترخانيه (٦٦٩:٥)\_

<sup>(</sup>۲) طاحظه قرما كين: الشامى ، محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار، كوئثه نسخه (٣٨٤:٣).

۱ بن قدامة ، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدالمقدسي) ، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٠. (٥٩:٥).

الدردير، احمد بن محمد الدرديري ١٠٢١، الشرح الصغير على اقرب المسالك (٤٧٥:٣).

خرید وفروخت کرکے کاروبار کریں گے، بلکہ یہ سلے کیا جائے کہ اپنی کسی ملکیت یا جائیداد کی منفعت (Usufruct) فروخت کرکے آمدنی حاصل کریں گے، تویہ صورت نہ شرکت الا عمال کی ہوگی، نہ ہی شرکت الا موال کی، لہذایہ شرکت فاصد ہوگی، چنانچہ اگر دونوں نے اپنی الماک یکبارگی کرائے پر دیدیں، اور یہ طے کرلیا کہ کرائے کی آمدنی دونوں کے درمیان تقسیم کی جائے گی تویہ شرکت صحیح نہیں ہوگی، اور ہر ایک محض اسکی ملکیت کا کرایہ بازاری فرخ کے حساب سے لےگا۔

### چنانچه علامدابن عابدین شائ تحریر فرماتے ہیں:

, ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير، أى وقد اشتركا على أن كلا يؤلجر ما لكل واحد والحاصل بينهما فهو باطل أيضا، لأن معنى هذا أن كلا قال لصاحبه، بع منافع دابتك ودابتى على أن ثمنه بيننا، ثم إن آجراهما بأجر معلوم صفقة واحدة فى عمل معلوم قسم الأجر على أجر مثل البغل ومثل أجر الحمل بخلاف ما لو اشتركا على أن يتقبلا الحمولات المعلومة بأجرة معلومة ولم يؤاجر البغل والحمل كانت صحيحة، لأنها شركة التقبل والأجر بينهما نصفان ولا يعتبر زيادة حمل الحمل على حمل البغل كما لا يعتبر فى شركة التقبل زيادة عمل أحدهما كصباغين لأحدهما آلة الصبغ وللآخر بيت يعمل فيه،،(١)

اور اگر ان دونوں ہیں ہے کسی ایک کا خچر ادر دوسر سے کا ادنث ہو بیعنی دہ اس پر شرکت کریں، کہ ان ہیں ہے ہر ایک اپنی ملکیت کو کرایہ پر دیگا، اور جو آ مدنی اس سے حاصل ہوگی دہ باہم تقتیم ہوگی، تو یہ بھی باطل ہے، اسلئے کہ اس کے معنی یہ

 <sup>(</sup>۱) الشامى ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار (۲۸٤:۳) (كواته نسخه)\_
 الفتاوى التاترخانيه (٥: ٦٦٩)، وإن آجرا الدابتين جميعا بأعيانهما إلخ\_

ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤١ه(٩:٥)\_

ہیں کہ ان ہیں سے ہرایک نے دو سرے سے یہ کہا کہ تم اپنے اور میرے چوپا نے منافع فروخت کر دو، اور جو آ ہدنی ہوگی وہ باہم تقیم ہوگی، چنانچہ آگر انہیں متعین کرایہ کے ساتھ ایک ہی ہولی ہیں ایک ہی کام کے لئے کرایہ پر دیا تو چوپا نے اور بار بر داری کی اجرت مثل باہم تقیم ہوگی، اور اگر اس طرح شرکت کی کہ متعین بار بر داریال متعین اجرت کے ساتھ قبول کریں گے، اور فچر اور اون فوکر ایک پر دینے کا معاملہ نہیں ہوا، (بلکہ یہ طے ہوا کہ دونوں مل کر لوگوں کا سامان اٹھا کی کے دار اجرت بہم تقیم کریں گے) تو یہ شرکت صحیح ہے، کیونکہ سامان اٹھا کی مے اور اجرت باہم تقیم کریں گے) تو یہ شرکت صحیح ہے، کیونکہ یہ شرکت تعمل ہے، اور اونٹ کے زیادہ سامان اٹھانے کا اعتبار کرتے ہو اونٹ یہ شرکت تعمل ہے، اور اونٹ کے زیادہ سامان اٹھانے کا عبار کرتے ہو اونٹ کے زیادہ سامان اٹھانے کا میں کی ایک ہخص کے ذاکہ کام کرنے کی وجہ سے اسے زیادہ اجرت نہیں دی جاتی اور جسے دور گریزوں میں سے ایک کار گئے کا آ کہ ہو، اور دو سرے کا گھر ہو تاکہ اسمیں کام کیا جاسکے، اور ان میں سے ایک کار گئے کا آ کہ ہو، اور دو سرے کا گھر ہو تاکہ اسمیں کام کیا جاسکے، اور ان میں سے کوئی ایک زیادہ کام کرے تو اجرت برابر ہی ہوتی ہے۔

ب: آگر ایک شریک کاسر ماییه ہو اور دونوں کاعمل ہو ، اور آمدنی بھی نصف نصف طے کی گئی ہو تو یہ بھی جائز ہے ، علامہ ابن قدامیہ کھتے ہیں :

,,وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعمل ا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما جاز، لما ذكرنا،،(١)

آگر دوشر کاء میں سے ایک کا آلہ ہو اور دوسرے شریک کا کچھ بھی نہ ہو، یا ایک کا گھر ہو اور دوشر کے شریک کا کچھ بھی نہ ہو، اور دونوں یہ طے کریں کہ وہ اس آلہ سے یا گھر میں کام کریں گہ وہ اس آلہ سے یا گھر میں کام کریں گے، اور دونوں کے در میان اجرت آدھی آدھی تقتیم ہوگی، تو یہ صورت جائزہے۔

<sup>(</sup>١) ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٠٣ (٥:٥)\_

## حنى فقه كى مشهور كتاب المبسوط للسر خسى ميس بھى اسكى تائيد ميں ايك عبارت موجود ہے، وہ يه كه:

إذا أقعد الصانع معه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف فهو فاسد في القياس إلا أنه استحسن لكونه متعاملا بين الناس من غير نكير منكر وفي نزع الناس عما تاملوا به نوع حرج فلدفع هذاالحرج يجوز هذا العقد إذ ليس فيه نص يبطله\_(1)

جب کی کاریگر نے اپ ساتھ کوئی محض اپنی دوکان میں بھایا، تاکہ دہ اس کے ساتھ کام میں شریک ہو، ادر آ مدنی نصف نصف تقسیم ہو، تو قیاس کی رو سے یہ فاسد ہونا چاہیے، گریہ خلاف قیاس ادر استحسانا جائز ہے کیونکہ یہ طریقہ لوگوں میں رائح ہو چکا ہے، اور کسی نے اس پر نکیر بھی نہیں کی ہے، اور اگر اسے ناجائز قرار دے کر متر دک کر دیا جائے تو ایک فتم کا حرج لازم آئے گا، اور اس کے خلاف کوئی صریح نص بھی موجود نہیں ہے، لہذا ان وجوہ سے یہ عقد جائز ہوگا۔

#### دومری صورت:

دوسری صورت ہے ہے کہ اگر بچھ افراد ال کر کسی کام کو سر انجام دینے کی مساوی طور پر ذمہ داری قبول کریں، اور اس کام کی سر انجام دبی کے لئے بعض یا تمام شرکاء کی بیشی سے سر مایہ بھی لگادیں، لیکن آمدنی کے سلسلہ بیں یہ سطے کریں کہ آمدنی مساوی نہیں سلے گی، یاشر کاء کے لگائے ہوئے سر مایہ کے تناسب سے آمدنی تقسیم کی جائے گی؟ تواس کا کیا تھم ہوگا؟ یہ صورت کثیر الو قوع ہے، کیونکہ گذشتہ صفحات بیں سر وسز کے کاروبار کی جو صور تیں ذکر کی گئی تھیں، انمیں یہ ممکن تھا کہ کوئی ایک شرکے زیادہ سر مایہ لگائے اور پھر وہ یہ مطالبہ کرے کہ مجھے میرے سر مایے کے تناسب سے زیادہ

<sup>(</sup>۱) السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمه الإمام الكبير أبو بكر، المبسوط للسرخسي ١٩٤-٢٥٦ إدارة القرآن كراچي، او اخر باب الشركة الفاسدة (١٩:١١)\_

الشيخ نظام الدين رئيس حماعة من علماء الهند من القرن الحادي عشر، الفتاوي الهنديه المعروف بالفتاوي العالمگيريه من علماء الهند من القرن الحادي عشر، مكتبه ماجديه، كوثته (٣٢٩:٢) شركة الأعمال.

آمدنی ملنی چاہیے، حالا تکہ کام کی ذمہ داری ہیں تمام شرکاء برابر کے شریک ہیں؟اس صورت کاشر کی تھم ہے کہ اصلا شرکت الاعمال کے قاعدہ کے لحاظ ہے تو یہ صورت تا جائز ہونی چاہیے، کیو تکہ شرکت الاعمال میں آمدنی کی تقلیم کا یہ اصول ہے کہ آمدنی صرف کام کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کے حساب سے ہوتی ہے،اور سرمایہ کے حساب سے نہیں ہوتی،اور موجودہ صورت میں سب کی ذمہ داری مساوی ہے،لہذا سب کی آمدنی بھی مساوی ہونی چاہیے، جبکہ یہاں یہ طے کیا گیا ہے کہ سرمائے کے تناسب سے یا کی بیش سے آمدنی تقلیم ہوگی،لہذا شرکت الاعمال کے اصل قاعدہ کے لحاظ سے یہ صورت ناجائز ہونی چاہیے۔
(۱)

لیکن فقہاء کرائے نے فرمایا ہے کہ یہ صورت بھی خلاف قیاس یا استحساناً جائز ہوگی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ عقد شرکت العنان اور شرکت الاعمال کا مجموعہ ہے، اور شرکت العنان میں آمدنی کی تقسیم سرمایے کے تناسب سے ہوسکتی ہے، فقہاء کرائم کی مندر جہذیل عبار تیں اسکی تائید کرتی ہیں:

فقه حنبلی کے مشہور مصنف علامہ بہوئی تحریر فرماتے ہیں:

, وإن كانت لأحدهما، أى الشريكين (على أن يعملا بآلة أو) على أن يعملا (في البيت والأجرة بينهما) أنصافا أو متفاضلة (جاز)،،(٢) اوراكر دوشر كاء مين من كي ايك شريك كا آله يا گھر بواوريه طے كرين كه دونوں اس آله سے يااس گھر ميں كام كرين گے،اور أمدنى دونوں كے در ميان آدهى آدهى بيش سے تقسيم بوگى، توبيہ صورت جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرمائين: الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ويجوز شرط التفاضل في الكسب وهو الآجر وللآخر الثلث، الكسب وهو الآجر وللآخر الثلث، وشرطا العمل عليهما، لأن استحقاق الأجرة في هذه الشركة بالضمان لا بالعمل، كان استحقاق زيادة الأجر بزيادة الضمان لا بزيادة العمل (٧٦:٦).

<sup>(</sup>٢) بهوتي، منصور بن يونس ١<u>٠٥١م</u> ، كشاف القناع عن متن الاقناع، عالم الكتب، دار الفكر، بيروت (٣٠:٣).

فقہ حنفی میں فقادی کی مشہور کتاب الفتادی العالمگیریہ میں بھی اس کے استحسانا جواز کی عبارت ملتی ہے:

ولو شرطا العمل والمال أثلاثا جاز استحسانا كذا في العيني شرح الكنز وهكذا في التبيين، والهداية، والكافي وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج، ولو شرطا أكثر الربح الأدناهما عملا فالأصح المحواز، كذا في النهر الفائق.(١)

اوراگر آدھا آدھا اور سرمایہ تہائیوں میں (بعنی ایک کا ایک تہائی اور دوسر اے کادو تہائی مال) ملے کیا تواسخسانا جائزہ، اسی طرح عینی شرح کنز، السنبین ہدایہ اور الکافی میں ہے، اور اس کو السراج الوہاج میں صحیح کہا گیاہ، اور اگریہ طے کیا کہ کم عمل والے کو زیادہ نفع ملے گاتو بھی اُصح تول کے مطابق جائزہ، اور یہ بات النہر الفائق میں بھی نہ کوریہ۔

نہ کورہ بالا عبارت اس بارے میں صر تے ہے کہ آمدنی کام کی ذمہ داری کے تناسب کے بجائے اگر کسی اور شرح سے طے کرلیں، مثلاً کم عمل والے کے لئے زیادہ نفع طے کرلیا جائے تو بھی جائز ہے، اسکی نفتہی تو جیہ یہ ہوگی کہ اس صورت میں یہ عقد شرکت العنان اور شرکت الا عمال کا مجموعہ ہوگا، اور آمدنی کی تقسیم شرکت العنان کے مطابق ہوگی، رہایہ سوال کہ آیا کسی عقد میں شرکت العنان اور شرکت الا عمال جمع کئے جاسکتے ہیں ؟اس کا جواب یہ ہے کہ بعض فقہاء کرام کی تقسر سے مطابق ایساکر نے میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ علامہ بہوتی فرماتے ہیں:

وليس لولى الأمر المنع بمقتضى مذهبه فى شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد لأن فيه تضييقا وحرجا والاختلاف رحمة، وإن جمعا أى اثنان فأكثر (بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة صح، لأن كل واحدة منها تصح مفردة، فصحت

<sup>(</sup>۱) الشيخ نظام الدين رئيس جماعة من علماء الهند من القرن الحادي عشر، الفتاوي الهنديه المعروف بالفتاوي العالم كيه من علماء الهند من القرن الحادي عشر، مكتبه ما حديه، كوئته (٣٢٩:٢).

محتمعة، قال ابن منحا: و کما لوضم ماء طهور إلى مثله (١)
کی صاحب اختیار کواپ ند به کے مقتفی اور مقصد کومد نظرر کھتے ہوئے شرکة
الأبدان، وجوہ، مساقاة اور مزارعة وغیرہ سے رو کنا نہیں چاہیے، جن میں اجتہاد
کی مخواکش ہے، ورنداس میں بہت مشقت اور حرج لازم آئے گا، اور اختلاف تو
رحمت ہے، چنانچہ اگر دو شرکاء یا زائد نے شرکت عنان اور ابدان اور وجوہ
ومضار بت کوایک عقد میں جمع کرلیا تو جائز ہوگا، کیونکہ ان میں سے ہر عقد جب
تنہا جائز ہے تو مجتمع ہو کر بھی جائز ہوگا، ابن منجا فرماتے ہیں: اسکی مثال ایسی ہے
جسے یاک صاف یانی میں مزیدیاک صاف یانی ملادیا جائے۔

### ىتانىج بحث:

مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سر وسز کے کاروبار میں شرکت کی وہ تمام صور تیں بھی جائز ہیں، جن میں شرکاء کو خدمات (Services) کے علاوہ بھاری مقدار میں سر مایہ بھی لگانا پڑتا ہے، چنانچہ آگر پچھ شرکاء مل کراس طرح کا عقد کرلیں، اور نفع کے بارے میں یہ طے کریں کہ سر مایہ کے حساب سے ہوگا، یا کسی اور شرح سے ہوگا تو جائز ہے، اسکی چند مثالیں ورج ذیل ہیں:

ا۔ پچھ شرکاء مل کر قانونی معاونت (Legal Consultancy ) کاادارہ قائم کریں اور انہیں ہے کوئی ایک شریک یا مختلف شرکاء سرمایہ بھی لگائیں،اور نفع کی شرح تمام شرکاء کی مساوی نہ ہو تو یہ صورت جائزہے۔

۲۔ پچھ شرکاء مل کر مکانات کے نقشہ بنانے (Archetechtury) پر شرکت کاعقد کرلیں، اور ان میں ہے ایک شریک پچھ سرکان اور دوسر اشریک پچھ اور سامان لے آیا اور نفع سرمایے کے حساب سے ملے کرلیا تویہ شکل جائز ہے۔ سریک پچھ سرکاء مل کرگاڑ ہوں کا ور کشاب یا سروس اسٹیشن قائم کرلیس تو یہ صورت بھی جائز ہے، اور شرکاء کو اختیار

<sup>(</sup>۱) بهوتى، منصور بن يونس ١<u>٠٠٠</u> ، كشاف القناع عن متن الاقناع،عالم الكتب، دار الفكر، بيروت (٣٢:٣)، وابن المفلح، الفروع للمقنع، شرح المبدع، <u>١٣٨٩</u>ه (٤٣:٥) \_

ہے کہ جو چاہے نفع کا تناسب مقرر کریں۔

۳- کچھ شرکاء مل کر ایک بڑا ہپتال قائم کرلیں، تاکہ لوگوں کا علاج کریں گے،اس صورت میں بھی وہ نفع کا جو چاہے تناسب طے کر سکتے ہیں۔

## سر وسز کے کار وبار میں مضاربہ

شرکت الاعمال کی جو چار صورتیں ہم نے بیچھے ذکر کی تھیں،ان میں سے شروع کی دو قسموں کا تھم بیان کیا جاچکا ہے،البتہ تیسری اور چو تھی صورت کا تھم اب ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

شرکت الأعمال یامروسز کے کاروبار کی تیسری اور چوتھی صورت سروسز کے کاروبار میں مضاربت سے تعلق رکھتی ہے، تیسری صورت بیری مضاربت سے تعلق رکھتی ہے، تیسری صورت بیہ کے دونول شرکاء سرمایہ لگائیں اور ان میں سے ایک کام کرے، مثلاً ایک سواری دوافراد میں مشترک تھی،ان میں سے ایک محض دوسرے سے یہ کہے کہ تم اس سواری کوکرایہ پر دیدو،یااسے خود کرایہ پر چلاؤ،ادر اس سے جو آمدنی حاصل ہو دہ ہم دونول میں تقسیم کی جائے گی۔ (۱)

اور چوتھی صورت ہیہ کہ ایک شریک سرمایہ لگائے اور دوسراکام کرے، مثلاً ایک شخص دوسرے کو ایک سواری دے کریہ کو ایک سواری دے کریہ کے کہ تم اسے کرایہ پر دو،یاخود کرایہ پر چلاؤ،یاایک شخص دوسرے کو کپڑے دھونے کا سامان دے کریہ کے کہ تم کپڑے دھو،اوراسکی اجرت کے ذریعہ جو آبدنی حاصل ہو،اسے ہم باہم (مشلانصف نصف) تقسیم کرلیں گے۔ میں کپڑے دھو،اوراسکی اجرت کے ذریعہ جو آبدنی حاصل ہو،اسے ہم باہم (مشلانصف نصف) تقسیم کرلیں گے۔ یہ دونوں صور تیں امام ابو صنیفة ،امام شافی ،اور امام مالک کے نزدیک صبحے نہیں ہیں،ان حضرات کے نزدیک ہیہ عقد

<sup>(</sup>۱) طائقه قرائين: الشامى المحمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم اسعيد كمپنى المطبعة الحلبى مصر ۱۳۸٦ه: أما لو كانت الدابة بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن يوجرهما ويعمل عليهما على أن ثلثى الأجر للعامل والثلث لآخر، وهى كثيرة الوقوع ولا شك في فسادها الأن المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة وحينتذ فالأجر بينهما على قد ملكهما وللعامل أجر مثل عمله (۳۸۳:۳).

فاسد ہے، چنانچہ آگر ایساعقد کیا گیا تو ایکے نزدیک اس ہے جو آمدنی حاصل ہوگ، اس ہے پہلے کام کرنے والے کو اجرت مثل دی جائے گی، پہلی صورت میں چو نکہ سرمایہ لیعنی سواری دونوں کے درمیان اپنے اپنی حسر ملیت کے تناسب سے تقتیم ہو دونوں کے درمیان اپنے اپنے حصہ ملیت کے تناسب سے تقتیم ہو جائے گی، اور دوسری صورت میں سرمایہ چو نکہ صرف ایک ہے، اسلئے باتی آمدنی پوری اس کو ملے گی، البتہ امام احمہ بن صنبل کے نزدیک معاملہ کی یہ تمام صورتیں مضاربت کے طور پر جائز ہو تگی، لہذا آمدنی کا جو تناسب وہ ملے کر چکے ہوں، ای حساب ہوگ۔(۱)

اُئمہ ٹلانڈ جو مضار بت کے اس عقد کو فاسد کہتے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اس عقد میں تین احتمال ہیں:

ا۔ اس عقد کو شرکت سمجھا جائے۔
۲۔ اسے مضار بت قرار دیا جائے۔
سا۔ اسے اجارہ قرار دیا جائے۔
سا۔ اسے اجارہ قرار دیا جائے۔

آگر ان مینوں اختالات پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ نہ توشر کت ہے نہ مضاربت ہے، اور نہ اجارہ ہے،
شرکت میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ کہ شرکت کی وقت میں ہیں: ایک شرکت الا عمال، دوسری شرکت الا موال، اور
یہ ان وونوں میں یہ داخل نہیں ہے، شرکة الا عمال نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس عقد میں دونوں افراد کے کام سرانجام
دیے میں شرکت نہیں پائی جارہی ہے، اس طرح نہ یہ شرکت الا موال میں داخل ہے، کیونکہ شرکة الا موال میں نقذ مال
میں شرکت ہوتی ہے، اور یہاں پر سربایہ کاری عروض میں ہے، لہذااے شرکت کی کسی قتم میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔
ای طرح اے مضاربت میں بھی داخل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مضاربہ میں مضارب (کاروباری فریق) سرمایہ کو

<sup>(</sup>۱) طاحظه قرماكين: ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٠ه (۱) طاحظه قرماكين: ابن قدامة، (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي)، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٠ه (الدر المختار ١١٠١٠) ولو دفع دايته لرحل ليؤجرها والأجر بينهما، فالشركة فاسدة والربح الفتاوى التاترخانية: ولو كان لأحدهما اداة القصارين والحمل من الآخر فاشتركا على هذا فالشركة فاسدة، ويحب على العامل أجر مثل الأداة والربح للعامل، (٥٠٩٠٥)، وراجع للتقصيل مع أدلة المذاهب كلها(٥٠٠١٠).

خرید و فروخت کر کے کاروبار کرتاہے، اور وہ چیز بعیندرب المال یاسر ماید کارکی ملکیت میں نہیں رہتی، موجودہ صورت میں رب المال کی طرف سے جو چیز فراہم کی جارہی ہے، اسے مضارب فروخت نہیں کررہاہے، بلکہ صرف اسکی منفعت
(Usufruct) فروخت کررہاہے یااستعال کررہاہے، جبکہ وہ شئے بذات خودرب المال کی ملکیت میں ہی رہتی ہے۔

تیسری صورت میہ ہے کہ اس عقد کو اجارہ قرار دیا جائے کہ رب المال نے جو سرمایہ دوسرے مختص کو دیا ہے اسکی منفعت فروخت کی ہے، جبکہ وہ چیز سرمایہ کار کی ہی ملکیت میں رہتی ہے، گویا کہ سرمایہ کار موجراور دوسر المختص متاجر ہوا،
لیکن یہ صورت بھی صحیح نہیں، کیونکہ اجارہ میں اجرت معلوم اور متعین ہونی ضروری ہے، جبکہ اس صورت میں اجرت متعین نہیں ہے، اس ورت میں اجرت متعین نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اجارہ بھی صحیح نہیں ہوا۔

جب یہ عقد ان تینوں وجہ سے فاسد ہو گیا تواگر اس عقد کے بتیجہ میں کوئی آمدنی حاصل ہوئی تو آمدنی صاحب سر مایہ کو ملنی چاہیے،اور عامل کواجرت مثل ملنی چاہیے۔(۱) امام احمد بن حنبل کے دلائل:

امام احمد بن طنبل ان صور تول کو جائز فرماتے ہیں، انکی دلیل یہ ہے کہ مضار بت میں رب المال نفذ سرمایہ مضارب کو دیتا ہے، اور اس سے جو آمدنی اور کمائی حاصل ہوتی ہے، وہ مضارب اس میں محنت کر کے کاروبار کرتا ہے، اور اس سے جو آمدنی اور کمائی حاصل ہوتی ہے، وہ مضارب اور رب المال نے جو چیز مضارب یا مضارب اور رب المال نے جو چیز مضارب یا

 <sup>(</sup>۱) طاحظه قرماعين: ابن قدامة (أبو محمدعبد الله بن أحمد بن محمدالمقدسي )،المغنى، مكتبة الرياض السعودية
 (٥: ٨): وإذ دفع الرحل دابته إلى آخر ليعمل عليها مايرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا صح، كره ذلك الحسن والنخعى.

وقال الشافعيُّوأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى لا يصح والربح كله لرب المال الذي يستحق به العوض منها وللعامل أحر مثله و ان هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة ولا تصح المضاربة بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتحارة في الأعيان، وهذه لا يحوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها.

وقال القاضي يتخرج أن لا يصح بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح، فعلى هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها، وإن تقبل حمل شيءٍ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا، فباعه فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثلها لمالكها\_

عامل کودی ہے، اگر چہ وہ نقذی نہیں ہے لیکن وہ بھی ایسی چیز ہے، جس میں محنت کر کے کمائی حاصل کی جاستی ہے، جیسے
سا قات اور مزار عت میں سرمایہ کارکی طرف سے نقذر قم نہیں وی جاتی، البتہ قابل نفع چیز دی جاتی ہے، یعنی در خت یا
زمین، عامل اس میں محنت کر تاہے، اور پھر جو آ مدنی حاصل ہوتی ہے اسے باہم تقسیم کیا جاتا ہے، اور انکامالک بھی نہیں
بدلتا، اور مزار عت اور مساقات کو شریعت نے جائز قرار دیاہے، اور اسکی دجہ یہ ہے کہ سرمایہ کارایک ایسی چیز عامل کود سے
برلتا، اور مزار عت اور مساقات کو شریعت نے جائز قرار دیاہے، اور اسکی دجہ یہ ہے کہ سرمایہ کارایک ایسی چیز عامل کود سے
مضاربت کی یہ
صورت بھی جائز ہونی چاہے۔

اس فتم کا اختلاف اشتراک عمل کی ایک اور صورت میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک کی طرف ہے سرمایہ ہواور دوسرے کی طرف ہے کام بھی ہواور تجارت بھی، مثلاً ایک شخص دوسرے کو دھاگہ کا تنے کے لئے دے اور اس ہے کہ کہ اس ہے جو کپڑا ہے اس بازار میں فروخت کر دینا، اور اس ہے جو نفع حاصل ہو وہ ہمارے در میان نصف نصف شرح سے تقسیم ہوگا، یا ایک شخص دوسرے کو کپڑے سینے کے لئے دے، اور اس سے یہ کہے کہ سلائی کے بعد اسے فروخت کر دینا، اور جو آ مدنی حاصل ہوا ہے ہم باہم مثلاً نصف نصف (یا کی اور شرح سے) تقسیم کرلیں گے، تویہ دونوں صور تی کر دینا، اور جو آ مدنی حاصل ہوا ہے ہم باہم مثلاً نصف نصف (یا کی اور شرح سے) تقسیم کرلیں گے، تویہ دونوں صور تی بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک رقم ہم اللہ کے نزدیک ناجائز ہیں، لہذ ااگر ایسا عقد کر لیا گیا تو تمام رقم مالک کودی جانے کی، البت عامل کو اجرت مثل لے گی۔

#### أئمه ثلاثة كے دلائل:

ائمہ خلافہ کے نزدیک ناجائز ہونے کی وجہ یہ کہ یہ عقد شرکت کا نہیں ہے، بلکہ مضاربہ کاہے، لیکن اس میں چند خرابیاں ہیں، ایک یہ کہ رب المال نے مضارب (عمرو) کو جو سرمایہ تجارت کے لئے دیاہے، وہ نقذ نہیں ہے، بلکہ عروض (سامان) کی شکل میں ہے، دوسری خرابی ہے کہ اس عقد میں تنہا مضارب بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ استفساع (آرڈر پرمال تیار کرنے کاعقد) بھی پایا جارہاہے، اور موجودہ صورت میں استفساع کے لئے جواجرت طے کی استفساع (آرڈر پرمال تیار کرنے کاعقد) بھی پایا جارہاہے، اور موجودہ صورت میں استفساع کے لئے جواجرت معلوم ہوتو عقد میں معلوم ہوتا معلوم ہوتا معلوم ہوتا معلوم ہوتا تاہے، اور جب اجرت نامعلوم ہوتی ہے۔ فاسد ہوجا تاہے، اور اجرت مثل واجب ہوتی ہے۔

امام احمد بن حنبل محدولا كل:

امام احمد بن حنبلؓ کے دلائل وہی ہیں جو سابقہ صور توں میں گذرے ہیں لیعنی بیہ کہ وہ اس عقد کو مساقاۃ اور مزار عت پر قیاس کرتے ہوئے جائز قرار دیتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### ننتجۂ بحث:

سر وسز کے کاروبار میں مضاربت کی جو صور تیں اوپر ذکر کی گئی ہیں، ان کا اطلاق موجودہ دور کے بہت سے کاروباروں پر ہو تاہے، کیونکہ یہ بات عین ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس سر مایہ ہواوردوسرے کے پاس ہنریا کی خد مت کی صلاحیت ہو، لیکن اس کے پاس اس صلاحیت کو بروئے کارلانے کے لئے سر مایہ نہ ہو،اوروہ سر مایہ دار سے سر مایہ لے کر اپنی خدمات سر انجام دے، مثلاً ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لئے ضروری ساز دسامان اور سر مایہ نہیں ہے، اورا یک سر مایہ دارات تمام سر مایہ فراہم کر تاہے تاکہ اس سے کوئی کلینک یا ہپتال قائم کرے، اوراس سے جو نفع حاصل ہووہ باہم مشترک ہو، یا ای طرح ایک اور مثال لے لیجے کہ ایک شخص دوسرے آومی سے یہ کہ میں شہیں سر مایہ فراہم کر تاہوں تم اس سے کاریں خرید کر کرایہ پر چلاؤ، اوراس طرح ایک مینی قائم کرئی کہ ایک شخص کا سر مایہ لگا ہواہے، اور دوسر اآدمی کاریں کرایہ بردیتا ہے،اور نفع باہم تقیم کر لیتے ہیں تو یہ بھی سر وسز میں مضاربہ کی ایک شکل ہے۔

اس طرح کی اور بہت سی صور تیں ممکن ہیں، جو موجودہ دور میں رائج ہیں، اور مسلمانوں کے بڑے بوے کاروبار انہیں بنیادوں پر چل رہے ہیں، اگر اس مسئلہ میں اُئمہ ثلاثہ کے مسئلہ پر عمل کر کے کاروبار کونا جائز قرار دیا جائے تو عظیم حرج لازم آئے گا، اسلئے، تنگی اور پریشانی ہے بچانے کیلئے امام احمد بن حنبل سے مذہب کے مطابق عمل کی مخبائش معلوم ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ا بن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدالمقدسي) ،المغنى، مكتبة الرياض السعودية: لنا أنها عبن تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها، بعض نمائها كالدراهم والدنانير، وكالشحر في المساقاة والأرض في المزارعة وقوله: إنه ليس من أقسام الشركة، ولا هو مضاربة، قلنا نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها بعض نمائها مع بقاء عينها إلخ (٩:٥)، ومثله في القواعد النورانيه لابن تيميه (١٨٤).

وأيضا نا بن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدالمقدسي) ،المغنى، مكتبة الرياض السعودية (ع:٩)، وإن دفع ثوبه إلى خياط ليصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحهما يحق بعمله حاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه حاز نص عليه ولم يحز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك لأنه عوض محهول وقد ذكرنا وجه حوازه

# جوائنٹ اسٹاک سمپنی (Joint Stock Company) کی شرعی حیثیت

جوائٹ اسٹاک سمپنی(Joint Stock Company) کی شرعی حیثیت جانے سے پہلے بطور تمہید پہھے ہاتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

ملکیت کے لحاظ ہے کاروبار کی تین قسمیں ہیں:

ا۔ شخصی یاذاتی کاروبار (Private Proprieter Ship)

المد شركت (Partner Ship)

المستميني (Joint Stock Company)

پہلی دو قسموں کاکار وبار بہت قدیم زمانوں سے چلا آرہاہے، فقہائے کرام نے بھی انکی بنیادی تفصیلات اور ان کے احکام ذکر فرمائے ہیں، اور انکی موجودہ صورتِ حال ماضی سے بنیادی طور پر مختلف نہیں ہے، اور چونکہ شرکت کے بنیادی احکام اس مقالے کے دوسر سے اور تیسر سے باب میں ابتک بیان کئے گئے ہیں لہذا یہاں انکی تفصیلات کوذکر کرنا مقصود نہیں ہے، البتہ سمپنی کاروبار کی ایک نئی فتم ہے، جس کا پہلے فقہاء کرام کے دور میں وجود نہ تھا، اس لئے یہاں اس کے احکام بیان کرنا مقصود ہے۔

سی کینی کے لغوی معنی شرکت ہیں اور مجھی رفقائے کار کو بھی کمپنی کہدیا جاتا ہے، بعض ددکانوں کے نام میں پنوال اور ایند سمپنی کہدیا جاتا ہے، بعض ددکانوں کے نام میں پنوال اور ایند سمپنی، کھا ہوا ہو تاہے، اس سے یہ لغوی معنی ہی مراد ہوتے ہیں، جس کو عربی میں پفلان و شرکانه،، لعنی فلال اور اسطلاحی معنی مراد نہیں ہوتے، جس کا یہال تعارف کرایا

جار ہاہے۔

لیکن جب "اینڈ، کے لفظ کے بغیر کس تجارتی ادارے کے نام میں, سمپنی، کالفظ ہو مثلاً تاج سمپنی، تواس سے اصطلاحی سمپنی مراد ہوتی ہے، اور عموماً اس کے ساتھ لمیٹڈ کالفظ بھی ہو تاہے، جس کی تشر تحاب ذکر کی جاتی ہے۔ اصطلاحی سمپنی کا تصور:

لمیٹڈ کمپنی کو ہالشر کہ السحدودہ، کہتے ہیں، اس سے مراد مسئولیت (Liability) یعنی ذمہ داری کا محدود السفول کے ہوئے ہوئے کہ السفول کے ہوئے ہوئے کہ السفول کے ہوئے ہوئے کے السفول کے ہوئے ہوئے کے مالیے کی حد تک محدود ہوئی ہے، یعنی السفول کا ذیادہ سے میں محمی تو ان کا ذیادہ سے زیادہ کا مطالبہ خبیں ہوگا، الک کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائے گا، اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہوگیا تو حصہ داروں (Share Holders) سے ان کے لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ کا مطالبہ خبیں ہوگا، ای طرح کمپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اٹائوں کی حد تک محدود ہوگی، قرضہ اداکرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کمپنی کے ماتھ لفظ المیٹڈ، کھتا اٹائے قرق کرائے جاکتے ہیں، اٹائوں سے زیادہ کا مطالبہ خبیں ہوگا<sup>(۱)</sup>، اس لئے لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ لفظ المیٹڈ، کھتا ضروری ہے، تاکہ قرض دینے والداس بات کو المحوظ رکھتے ہوئے قرض دے کہ اس مدیون کی ذمہ داری محدود ہوگی، عوما کارپوریش (Partner Ship) کا لفظ استعال کرتے ہیں، اور وہ کمپنی کے نام کے ساتھ لمیٹڈ کمپنی کی بجائے کارپوریش (Incorporation) یااسکا مخفف۔ ایس دورہ کا مطالبہ ہیں، اور وہ کمپنی کے نام کے ساتھ لمیٹڈ کمپنی کی جائے الدین کارپوریش (Incorporation) یااسکا مخفف۔ ایس دورہ کو بیاں۔

سمپنی کی د وقتمیں ہیں

ا۔ پرائیوٹ ممپنی (الشرکۃ الخاصۃ) ۲۔ پلک ممپنی (الشرکۃ العامۃ)۔ اب ذیل میں دونوں کی تعریفیں اور دونوں کے در میان فرق داننے کیاجاتاہے۔

الف: پرائیوٹ کمپنی (PRIVATE COMPANY) پرائیوٹ کمپنی کی تعریف ہوں کی گئے ہے کہ وہ ایک الف: پرائیوٹ کمپنی ہوں، اور اس میں عام لوگوں کو ایک ممبران کی تعداد کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ پچاس ہوں، اور اس میں عام لوگوں کو

<sup>1.</sup> Don Moynihan, Briatitley Ecomomics A Complete Course, Oxford, 1989,P :93, Joint Stock Company P:91.

خصص (Shares) یا شسکات (Bonds) فریدنے کے لئے مدعو نہیں کیا جاتا (۱) ، اور اسکے حصص اسٹاک ایجیج میں فروخت نہیں ہوتے۔

ب: پبلک کمپنی (Public Company) میں ممبران کی کم از کم تعداد سات ہونی چاہئے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، اور ایسی کمپنیاں عوام کو حصص اور تنسکات نرید نے کے لئے مدعو کر سکتی ہیں، ان کا با قاعدہ پر اسکیٹس (Prospectus) شائع کیا جاتا ہے اور اینے حصص بازار حصص میں فرو خت ہوتے ہیں، اسی طرح کمی بھی پر ائیوٹ سمپنی کی پچیس فیصدیا اس سے زائد حصص ایک یا ایک سے زائد پبلک سمپنی میں ہوں تو وہ پر ائیوٹ سمپنی، پبلک سمپنی بن جاتی ہے۔

کی پچیس فیصدیا اس سے زائد حصص ایک یا ایک سے زائد پبلک سمپنی میں ہوں تو وہ پر ائیوٹ سمپنی، پبلک سمپنی بن جاتی ہے۔

سمپنی کی مندر جہ بالا دونوں قسمیں محدود ذمہ داری والی یعنی لمیٹٹ ہوتی ہیں قانونی تقاضے کے مطابق پر ائیویٹ کے ساتھ پر ائیویٹ کصناضر دری ہوتا ہے۔

"کی تحت کے سکھنا کے مطابق کے اس محدود خمہ داری والی یعنی لمیٹٹ ہوتی ہیں قانونی تقاضے کے مطابق پر ائیویٹ کے ساتھ پر ائیویٹ ککھناضر دری ہوتا ہے۔

"کی تو یک کھناضر دری ہوتا ہے۔

"کی تو یک کھناضر دری ہوتا ہے۔

"کی تو یک کھنا خو یک کھنا خو یک کھنا خو یک کو یک کے ساتھ کے دیا کہ کو یک کو یک کو یک کھنا ہوتی ہیں تا نونی تقاضے کے مطابق کی ان کو یک کی کھنا میں دور کی ہوتے ہو یک کی کو یک کے دور کی ہوتا ہیں کو یک کو یک کو یک کو یک کو یک کھنا کے مطابق کر ائیویٹ کے مطابق کر ائیویٹ کی کو یک ک

## شر کت اور سمینی میں فرق

شر کت (Partnership) کو عربی میں الشرکة یا شرکة الاشخاص کہتے ہیں اور سمپنی کو الشرکة المساہمة کہتے ہیں، شرکت اور سمپنی میں کئی امتیازی فرق ہیں:

ا۔ شرکت میں ہر مخف کار دبار کے تمام اٹا ٹول کا مشاع طور پر مالک ہو تاہے، ہر شریک دوسرے شریک کاوکیل ہو تاہے، ہر شخص کی ذمہ دار کی بکسال ہوتی ہے، مثلاً کوئی دین (قرضہ) واجب ہوا تو تمام شرکاء برابر در ہے میں ذمہ دار ہول ہے، مگر سمپنی میں ایسا نہیں ہوتا، سمپنی ایک شخص قانونی ہے، اس کاالگ دجو دہے، اور حصہ داران کاالگ وجو دہے، ما ملین حصص اس حد تک تو سمپنی کے اٹا ثول میں شریک ہیں کہ اگر سمپنی تحلیل ہواور اس کے اٹا ثال کو ان توان کو متاسب حصے ملیس محے، لیکن سمپنی کی ٹاٹون عامل حصص کا بیہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ سمپنی کے اٹا ثول

<sup>1.</sup> F. Livesey Economics Business Decisions, Macdonald and Evans P. 90

<sup>2.</sup> Don Moynihan, Briatitley Ecomomics A Complete Course. Oxford, 1989,P:93.

میں تصرف کرسکے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حامل حصص مدیون (مقروض) ہواور اس کے اٹائے قرق کئے جائیں توجوشیئر ز اس کے ہاتھ میں ہیں وہ تو تُرق ہوں گے ، مگر اس کے شیئر زکے تناسب سے سمپنی کے اٹاثوں میں سے اس کاجو حصہ بنآ ہے وہ تُرق نہیں ہوگا،اس لئے کہ قانونا سمپنی کے اٹاثوں پر اسکوتھر ف کاحق حاصل نہیں ہے۔ (۱)

۲۔ شرکت (Partner Ship) میں کاروبار کی طرف ہے کسی پردعوی یا کسی کی طرف ہے کاروبار پردعوی ہو تو تمام شرکاء مدعی یامدعی علیہ ہوں گے ، گر کمپنی خود ایک شخصِ قانونی ہے ، لہذا کمپنی خود ہی مدعی یامدعی علیہ ہوگی ، حاملین حصص (Share Holders) نہیں ہو نگے ، اس شخصِ قانونی کی نما کندگی عدالت میں انتظامیہ کا کوئی فرد کر یگا۔ (۲)

س۔ شرکت کا الگ ہے کو کی قانونی وجود نہیں ہوتا، سمپنی کا الگ ہے قانونی وجود ہوتا ہے، جس کو شخصِ قانونی کہاجاتا ہے۔ (۲)

یہ تو ممپنی اور شرکت کے بارے میں امتیازی فرق تھا، اور روایتی شرکت کے احکام گذشتہ صفحات میں بیان ہوتے رہے ہیں، اب سمپنی کے بارے میں شرگ احکام اور اسکی شرگ حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا، اس موضوع پر بحث کو دو حصول میں تقتیم کر سکتے ہیں، ایک حصہ اصولی اور بنیادی طور پر سمپنی کے جوازیا عدم جواز کی بحث سے متعلق ہے اور دوسر احصہ سمپنی سے متعلق جزوی مسائل کا ہے۔

<sup>1.</sup> A Practical Intraduction to Business, by Koontz and Fulmer, Rivesed Edition 1978, Published at Richard D. Irwin, I.N.C. Ontario, p:125,147.

A Practical Intraduction to Business, by Koontz and Fulmer, Rivesed
 Edition 1978, Published at Richard D. Irwin, I.N.C. Ontario, p:125,147.

<sup>3.</sup> A Practical Intraduction to Business, by Koontz and Fulmer, Rivesed Edition 1978, Published at Richard D. Irwin, I.N.C. Ontario, p:125,147.

## سمینی کی شرعی حیثیت

جہال تک پہلی بحث کا تعلق ہے تو اتنی بات تو گذشتہ صفحات میں شرکت اور سکپنی کی تحریفات واقسام اور ایکے در میان فرق کے بیان میں واضح ہوتی ہے، کہ سکپنی کی جو خصوصیات سامنے آئی ہیں، ان کے لحاظ سے سکپنی شرکت کی معروف اقسام میں سے سمی میں واخل نہیں ہے، فقہاء کرام نے شرکت کی پانچ قشمیں ذکر فرمائی ہیں، آگر مضار بت کو اسمیں شامل کر لیاجائے تو چھ قشمیں بن جاتی ہیں، سکپنی کا یہ نظام ان پانچوں میں سے سمی میں بھی بتمام و کمال واخل نہیں ہے، لہذا سمینی کا کیا تھا ہر داخل نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز قرار دیاجائے یا ہے، لہذا سمینی کا کیا تھم ہے؟ آیا اسے شرکت کی روایتی اقسام میں بظاہر داخل نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز قرار دیاجائے یا اسے شرکت کی سمی روایتی قتم میں شامل مان کریاشر کست کی نئی قتم قرار دے کر جائز کہا جائے؟

اس کاجواب بیہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر تمام آراء کو جمع کیا جائے تو تین قشم کے نظلمبائے نظر بنتے ہیں جو درج ذیل ہیں :

ایک نقطہ نظریہ ہے کہ شرکت شرعاً صرف رواتی پانچ قسموں لینی شرکت الاموال، شرکت الاعمال، شرکت الاعمال، شرکت الوجوہ، شرکت المفاوضہ، شرکت العنان میں منحصر ہے،اوراگر مضار بت کو بھی اس میں داخل مانا جائے توجیہ قسمیں ہو جاتی ہیں اور کمپنی الن ند کورہ اقسام میں ہے کسی میں بھی بتام د کمال داخل نہیں ہے،لہذا یہ ناجا کزیے۔

دوسر انقطہ نظریہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ سمپنی ان قسموں میں داخل نہیں ہے اسے ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اسلئے کہ فقہاء کرام نے جواقسام ذکر فرمائی ہیں وہ منصوص نہیں ہیں، بلکہ فقہائے کرام نے اپنے دور میں شرکت کی مروجہ صور توں کا استقراکر کے اسکی روشنی میں تقنیم فرمائی ہے، اور پھر کسی نص میں یا فقہاء کے کلام میں یہ صراحت بھی نہیں

ہے کہ جو صورت ان اقسام میں داخل نہ ہو وہ ناجائز ہو گی،لہذااگر شرکت کی کوئی صورت ان اقسام میں داخل نہ ہو اور شرکت کے اصول منصوصہ میں ہے کسی کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ جائز ہو گی۔

تیسرانقطہ نظریہ ہے کہ سمپنی شرکت کی کسی قتم میں واخل ہے، پھراسمیں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ شرکت عنان میں داخل ہے،ادر بعض کاخیال ہے کہ یہ مضاربہ کی ایک شکل ہے۔

اب ذیل میں مذکورہ بالا تینوں نقطہ نظر علیحدہ علیحدہ دلائل کے ساتھ ذکر کئے جاتے ہیں۔

پېلانقطە نظر:

کمپنی کے عقد کے بارے میں پہلا نقطہ نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ شرکت شر کی لحاظ ہے صرف روایتی پانچ قسموں یعنی شرکت الا موال، شرکت الا عمال، شرکت الوجوہ، شرکت المفاوضہ، شرکت العنان میں مخصر ہے، اور اگر مضار بت کو بھی اس میں شامل مانا جائے تو چھ قسمیں بن جاتی ہیں، جبکہ سمپنی کا عقد فد کورہ بالا کسی قسم پر پورا نہیں اتر تا، لہذا ہے نا جائز ہے، یہ نظریہ شخ تقی الدین النبہانی کا ہے، انکی رائے کے مطابق سمپنی کا عقد شرکت کی کسی بھی روایتی یا محروف اقسام میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ سر مایہ دارانہ نظام کا پیدا کر دہ ایک کاروباری طریقہ ہے، لہذا اے اسلامی شرکت کے کسی طریقے پر منطبق کرکے جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (۱)

ڈاکٹر عیسی عبدہ کی رائے مجھی کسی حد تک ان کے مماثل ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

لا علم لنا بأن الفقه الاسلامي يعترف بهذا النوع من الشركات.

یعن جارے علم میں بیہ بات نہیں ہے کہ اسلامی فقہ شرکت (سمپنی) کی اس فتم کا اعتراف اور اعتبار کرتی ہو۔(۲)

<sup>(</sup>۱) النبهاني الشيخ تقى الدين الشركات في الفقه الإسلامي (۱۳۳) المرزوقي، صالح بن زابن، شركة المساهمة في النظام السعودي من علماء القرن الخامس عشر جامعه ام القرى مكة المكرمة (۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) الدكتور عيسى عبده، العقود الشرعيه (١٩٠١٨)\_

ڈاکٹر عیسی عبدہ نے آگر چہ صراحۃ اے حرام تو نہیں کہا ہے البنۃ ساتھ ہی ہے بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں کسی نے اسے حلال قرار دیا ہے،اور بعض وجوہ کی بناء پریہ شرکت کی معروف اقسام پر منطبق بھی نہیں ہو سکتا۔ (۱)

صحویا کہ شخ تقی الدین النبہانی اور ڈاکٹر عیسی عبدہ دونوں اس بارے میں متفق ہیں کہ اسے شرکت کی کسی روایتی قسم پر منطبق نہیں کیا جاسکتا، ان کے دلاکل ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں :

ا:۔ سمینی میں دویا زائد افراد کے در میان اس فتم کا کوئی عقد نہیں پایا جاتا جو شرکت میں ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عقد دوافراد کے در میان ایجاب و قبول کا نام ہے، شرکت کے روایق نصور میں یہ ہے کہ شرکاء کے در میان ایجاب و قبول کا نام ہے، شرکت کے روایق نصور میں یہ ہے کہ شرکاء کے در میان ایجاب و قبول پایا جانا ضروری ہے، اس کے برعکس کمپنی میں جو شخص شرکت کرنا چا ہتا ہے وہو محض اپنے ارادے سے جاکر ھیئیر خرید لیتا ہے خواہ بقیہ شرکاء (شیئیر ہولڈرز)کی رضامندی اور قبول پایا جائے انہ پایا جائے۔ (۱)

۲:۔ شرکت کے روایتی تصور میں دویازیادہ شرکاء اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے مشترک سرمائے سے تجارت کریں گے ، یہ بات سمینی میں نہیں پائی جاتی کیو نکہ اس میں حصہ دار (Share Holder) صرف اپناسر مایہ لگاتے ہیں، کاروبار کا عمل سمینی یاس کے ملازمین سر انجام دیتے ہیں، ہر شریک کو کاروبار میں دخل اندازی کا اختیار بھی نہیں ہوتا، یہ بات بھی شرکت کے روایتی تصور کے خلاف ہے۔ (۲)

۳:۔ رواین شرکت کے جواز کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ شرکت کے ذریعہ کار وہار کرنے والا کوئی ایسا بدن انسانی ہوجو قولی اور فعلی تصرفات کی اہلیت رکھتا ہو، اس کے برعکس کمپنی میں شرکاء کی طرف سے کار وہار کرنے والا ایک

<sup>(</sup>١) الدكتور عيسى عبده، العقود الشرعيه(١٩،١٨)-

 <sup>(</sup>۲) النبهاني ،الشيخ تقى الدين ، الشركات في الفقه الإسلامي (۱۳٤)، الخياط،عبد العزيز عزت، الشركات في
 الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي دار النهضة العربية بيروت ٢٠٤٧ه (١٦١:٢).

 <sup>(</sup>٣) النبهاني ،الشيخ تقى الدين ، الشركات في الفقه الإسلامي (١٣٤)، الخياط،عبد العزيز عزت، الشركات في
 الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٧ (١٦١:٢)\_

مخص قانونی یا مخص حکمی (Juristic person) ہو تاہے، جو کار دبار کی تمام ذمہ داریاں اداکر تاہے، اس مخص قانونی کی کوئی نظیر فقہ کی قدیم کتابوں میں نہیں ملتی۔ (۱)

۱۱۰۰ کینی کی ایک خصوصیت محدود ذمه داری (Limited Liability) ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالمان حصص (Share holders) کی ذمه داری ان کے لگائے ہوئے سرمایہ کی حد تک محدود ہوتی ہے، یعنی اگر سمپنی خمارے میں گئی تو ان کا زیادہ سے زیادہ نقصال ہے ہوگا کہ ان کا لگایا ہو سرمایہ ڈوب جائے گا، اگر سمپنی پر قرض زیادہ ہوگیا تو حالمان مصص سے انجی لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، محدود ذمہ داری کے اس تصور کی روایتی فقہ اور شرکت میں نظیرد کھائی نہیں دیتی، یہ بات بھی شرکت کے جواز کے لئے مانع ہے۔

3: ۔ روایتی شرکت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شریک مرجائے یا پاگل ہو جائے یا اسے زبانی اور عملی تقر فات سے روک دیا جائے ( بینی فقہی اصطلاح کے مطابق اسے کر دیا جائے ) یا کوئی شریک عقد شرکت فنج کر دے تو پوری عقد شرکت فنج ہو جاتی ہے ، اس کے برعس سمپنی میں کسی بھی شریک کی طرف سے ان حالات میں کمپنی کا کار دبار فنج اختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس طرح جاری رہتا ہے ، یہ بھی شرکت کے روایتی تصور کے خلاف ہے۔ (۲) ووسر انقطہ نظر:

دوسر انقطہ نظریہ ہے کہ صرف اس وجہ ہے کہ سمپنی شرکت کی روایتی اقسام میں داخل نہیں ہے اسے ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ فقہاء کرام نے جو اقسام ذکر فرمائی ہیں وہ منصوص نہیں ہیں، بلکہ فقہاء کرام نے شرکت کی مروجہ صور توں کا استقراء کر کے اسکی روشنی میں تقسیم فرمائی ہے، پھر کسی نص میں یا فقہاء کے کلام میں یہ صراحت بھی نہیں ہے کہ جو صورت الن اقسام میں داخل نہ ہو اور کہ جو صورت الن اقسام میں داخل نہ ہو اور شرکت کی کوئی صورت الن اقسام میں داخل نہ ہو اور شرکت کی کوئی صورت الن اقسام میں داخل نہ ہو اور شرکت کے اصول منصوصہ میں سے کسی کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ جائز ہوگی، یہ نقطہ نظر موجودہ علاء کی بھاری اکثریت کا

النبهاني ،الشيخ تقى الدين ، الشركات في الفقه الإسلامي (١٣٤)، الخياط،عبد العزيز عزت، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٧ (١٦٥:٢).

<sup>(</sup>٢) الخياط،عبد العزيز عزت الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٧ (٢١١١)\_

ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ کمپنیوں اور شرکت کی تمام جدید صور تنیں جائز ہیں، بشر طیکہ وہ سود ہے پاک ہوں۔ تیسر انقطہ نظر:

تیسرا نقطه نظریہ ہے کہ سمپنی شرکت کی سم میں داخل ہے پھراس میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ شرکت عنان میں داخل ہے ، یہ رائے حضرت تحکیم الامت مولانااشرف علی تھانوی قدس سرہ (۱) اور موجودہ دور کے اکثر علاء عرب اور عجم بشمول ڈاکٹر عبد العزیز خیاط (۲) اور الاستاذ علی الحقیف (۳) اور حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مد ظلہم وغیرہ کی ہے۔ (۳)

بعض حضرات کا خیال ہے کہ سمپنی کا عقد مضاربہ کی ایک شکل ہے یہ رائے شیخ عبد الوہاب کی ہے کیو نکہ وہ فرماتے ہیں کہ سمپنی مضاربہ کے عقد کی مانند ہے ، جس میں ایک فریق کا سرمایہ ہو تا ہے جسے رب المال کہا جا تا ہے ، اور و و سرے فریق کا عمل جسے مضارب یا عامل کہتے ہیں ، اور سمپنی میں بھی ایسانی ہو تا ہے ، کہ ایک فریق کا سرمایہ اور د و سرے فریق کا عمل جے مضارب یا عامل کہتے ہیں ، اور سمبنی میں بھی ایسانی ہو تا ہے ، کہ ایک فریق کا سرمایہ اور د و سرے فریق کا عمل تجارت ہو تا ہے ، لہذا یہ مضاربت میں داخل ہے۔ (۵)

## قابل ترجيحرائ:

ند کورہ بالا تمام اقوال اور آراء میں سب سے زیادہ ترجیح حضرت تھانویؓ کی رائے کو ہونی جاہیے، کہ سمپنی کا عقد شرکت عنان میں داخل ہے، کیونکہ اس میں سمپنی قائم کرنے والے افراد بھی دوسرے شرکاء (Share holders) کی

<sup>(</sup>۱) تهانوی ، مولانا اشرف علی ،امداد الفتاوی،مکتبه دارالعلوم،کراچی (۴۹۴:۳)\_

 <sup>(</sup>۲) الخياط،عبد العزيز عزت الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٧)

 <sup>(</sup>۳) الخفيف،على، الشركات (۹۷) بحواله الاستاذ سعيد العالم، مخطوطه اللمحات من أحكام الشركات، دارالعلوم كراچي (۲:۰۲۵)\_

<sup>(</sup>٣) عثماني ، مولانا محمد تقي ،اسلام اور حديد تحارت ومعيشت ، ادارة المعارف، كراچي(٧٩)\_

 <sup>(</sup>۵) محلة لواء الاسلام، العدد الثاني عشر ١٩٥١ع (ج:٤) بحواله الخياط، عبد العزيز عزت الشركات في الشريعة
 الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٧ (٢:٥٥،١٥٠)\_

خلاصہ یہ کہ اسے شرکت عنان قرار دیا جاسکتا ہے، اور اس میں سرمایہ لگانے والے آپس میں شرکاء ہیں، اور اس میں شرکت عنان کی مانند بعض شرکاء کے حصص زیادہ اور بعض کے کم ہوتے ہیں، جو حضرات اسے یہ کہ کر مضاد بہ قرار وسیح ہیں گہ اس میں مضاد بہ کی طرح ایک فریق کا سرمایہ اور دوسر سے فریق کا عمل تجارت ہونا ہے، اس وجہ سے یہ مضار بہ ہے، اکلی یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ کمپنی میں صرف سرمایہ میں شرکت نہیں ہوتی، بلکہ حصہ داروں کی تعداد بعض اور قات ہزاروں تک پہونچ جاتی ہے، اور تمام حضہ داروں کا بذات خوداس میں حصہ لینانہ تو ممکن ہے اور نہ ہی سب اس میں حصہ لینانہ تو ممکن ہے اور نہ ہی سب اس میں حصہ لینا چاہے ہیں، بلکہ دہ تمام حصہ داران میں انتخاب کر کے ایک مجلس ادارت قائم کر لیتے ہیں، جس کی حیثیت ان شرکاء کے وکیل کی مانند ہوتی ہے، پھر مجلس ادارت سے منتخب کر کے ایک مختص کو ناظم یا مدیر مجلس (Managing)

<sup>(</sup>١) ابن قدامة المقدسي(أبو محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد ،المغني، مكتبة الرياض السعودية (٥:١٢٥،١٢٤)\_

<sup>(</sup>٢) الكاساني،علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٩:٦٥)\_

<sup>(</sup>٣) تهانوی ، مولانا اشرف علی،امداد الفتاوی،مکتبه دارالعلوم کراچی (۳:۹۹)\_

کی حصہ داری ہوتی ہے، لہذایہ شرکت عنان ہے۔

سمینی کونا جائز قرار دینے والوں کے دلائل کا جائزہ:

اب ہم سب سے پہلے ذکر کر دہ نقطہ نظر رکھنے والے حضرات کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جو سمپنی کے عقد کو مطلقاً نا جائز کہتے ہیں۔

ا۔مطلقا ناجائز کہنے والوں کی سب سے پہلی دلیل میہ تھی کہ سمپنی میں دویا زیادہ افراد کے در میان شرکت کا عقد کرنے کے لئے ایجاب و قبول نہیں پایا جاتا، حالا نکہ کوئی بھی عقد ایجاب و قبول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔

لیکن آگر خور کیاجائے تو یہ دلیل صحیح نہیں کیونکہ کمپنی قائم کرنے کا ارادہ سب پہلے کی ایک فرد کے ذہن میں آتا ہے، پھر دہ دوسر دل کو اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دیتا ہے، تو پہلے خض کی طرف سے ایجاب پایا گیا، اور اس کے ساتھ اسکی دعوت پرشرکت قبول کرنے والوں کی طرف سے قبول پایا گیا، اس طرح کمپنی میں ایجاب وقبول کے ساتھ الی منصوبہ میں عقد شرکت پایا گیا، اور شرکاء نے یہ طے کیا کہ وہ نفع نقصان میں شرکیہ ہوں مے، اور اس عقد کو تحریری شکل میں لانے کے لئے وہ متعدد تحریریں تیار کرتے ہیں، مثلاً میور نثر م اور آر فیکلز آف ایسوسی ایشن، نیز ایک منشور مرتب میں لانے کے لئے وہ متعدد تحریریں تیار کرتے ہیں، مثلاً میور نثر م اور آر فیکلز آف ایسوسی ایشن، نیز ایک منشور مرتب کرتے ہیں، جے پراسپٹس (Prospectus) کہاجا تا ہے، یہ تمام مسودات اس عقد کے ایک قتم کے تحریری ثبوت ہوتے ہیں، لہذا یہ بات صحیح نہیں، پھر جو لوگ کمپنی قائم ہونے کے بعد بازار سے شیئرز خریدتے ہیں، وہ نیچنے والے کے ساتھا ایجاب وقبول کرتے ہیں کہ ایجاب ہوا، اور بعد ایجاب وہ اور اور دور ایکاب ہوا، اور بعد میں شرکی ہونے والوں کی طرف سے ایجاب ہوا، اور بعد میں شرکی ہونے والوں کی طرف سے ایجاب ہوا، اور بعد میں شرکی ہونے والوں کی طرف سے ایجاب ہوا، اور بعد میں شرکی ہونے والوں کی طرف سے قبول پایا گیا۔

۲۔مطلقاحرام کہنے والے حضرات کی دوسر کی دلیل ہے تھی کہ شرکت کے روایتی تصور میں ہے کہ دویازیادہ شرکاء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دواہ خشترک سر ماہے سے مل کر تجارت کریں گے، یہ بات کمپنی میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس میں حصہ دار (Share holders) صرف اپناسر ماہے لگاتے ہیں، کار وبار کا عمل کمپنی یااس کے ملازمین سر انجام دیتے ہیں، ہر شریک کوکار و بار میں دخل اندازی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ باتیں شرکت کے خلاف ہیں۔ ان حفزات کی یہ دلیل بھی تھی خبیں کیو تکہ کمپنی میں صرف سرمایہ میں شرکت نبیس ہوتی، بلکہ حصہ داروں کے عمل میں بھی اشتراک بلیا جاتا ہے، اور دہ اس طرح کہ کمپنی میں حصہ داروں کی تعداد بعض او قات ہزاروں تک پہونچ جاتی ہے، ادر تمام حصہ داران کا بذات خود کا ممیں حصہ لینانہ تو ممکن ہے، اور خبی دہ تمام اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، بلکہ دہ تمام حصہ داران میں امتخاب کر کے ایک مجلس ادارت قائم کر دیتے ہیں، جس کی حیثیت ان شرکاء کے وکیل کی ہوتی ہے، اور پھر مجلس ادارت سے منتخب کر کے ایک شخص کو مدیر بنایا جاتا ہے جو تمام نصر فات انجام دیتا ہے، لبذا امر واقعہ یہ ہے کہ نصر فات انجام دینے واللا شخص تمام حصہ داران کا نمائندہ یا ملازم ہوتا ہے، لبذا اسکا ہر فنط حصہ داروں کا فعل ہے اور انہیں اس ہر فتم کے اعتراض اور گر انی کا اختیار ہوتا ہے، اور انتخاب میں رائے وہ بی کا حق ان کے حصص کے تناسب سے دیادہ فر خواہ وہ بی ہوتا ہے، یہ طریقہ شرکت یا سمب سے زیادہ فرخواہ وہ بی موافق ہے، اس لئے کہ سمپنی کا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ بی ہوسکت ہو سات ہے، جس کا سر مایہ سمپنی میں زیادہ لگا ہوا ہو، لبذا سمپنی کو مطلقا حرام کمنے والوں کا یہ وعوی بالکل ہے جا ہے کہ سمپنی میں میں متم کے عمل د خل کا کوئی مصرف سرمایہ میں اشتراک بایا جاتا ہے، عمل میں اشتراک بیا جاتا ہا، اور شرکاء کو سمپنی میں کی فتم کے عمل د خل کا کوئی میں مورف سرمایہ میں اشتراک بیا جاتا ہے، عمل میں اشتراک بیل ہوتا۔ (۱)

۳-جوحفرات سمپنی کے مطلقانا جائز ہونے کے قائل ہیں ان کی تیسری دلیل ہے کہ روایتی شرکت کے لئے ہے ضروری ہے کہ شرکت کے دریعہ کاروبار کرنے والا کوئی ایسا بدن انسانی ہوجو تقر فات تولیہ اور تقر فات فعلیہ کی اہلیت مضروری ہے کہ شرکت کے ذریعہ کاروبار کرنے والا ایک مخص قانونی یا مخص تھی ہوتا ہے،جو کاروبار کی متمام ذمہ داریاں اواکر تاہے،اس مخص قانونی کی فقہ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔

جیباکہ ہم نے دوسری دلیل کے جواب میں ذکر کیا کہ تصرفات قولیہ و فعلیہ کا اختیار مجلس ادارت کو ہوتا ہے جو شرکاء کی و کیل ہے، لہذا کاروبار در حقیقت تمام حصہ دار اپنے و کیل کے داسطے سے انجام دیتے ہیں، البتہ متعدد قانونی ویجید گیوں کی بناپران شرکاء کے مجموعے کو پر شخص قانونی، (Juristic person) کی حیثیت دیدی گئی ہے، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ بازہ لینے سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں اگر چہ دیکھنا ہے کہ بار بعت میں اگر چہ

<sup>(</sup>١) الخياط،عبد العزيز عزت الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٧ (١٨٢:٢).

مخص قانونی کی اصطلاح موجود نہیں ہے، لیکن اس کے نظائر موجود ہیں:

# شخصِ قانونی کے نظائر

#### ا\_ وقف:

وقف کے لئے آگر چہ فقص قانونی (Juristic person) کی اصطلاح استعال نہیں ہوئی، گر حقیقت میں یہ ایک فقص قانونی ہے، اللہ کا مالک بن سکتا ہے، کیو نکہ جب کوئی فخص کی چیز کو وقف کر تاہے تو وقف کر دہ چیز موقوف علیہ کہاجا تاہے) جمہور فقہاء کے نزدیک واقف کی ملکیت ہے نکل جاتی ہے، اور جس کے اوپر وقف کیا گیا (جے موقوف علیہ کہاجا تاہے) اسکی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، اہذاوہ چیز نہ واقف (وقف کرنے والا) کی ملکیت ہوتی ہے، اور نہ ہی موقوف علیہ کی ملک ہوتی ہے، بلکہ وقف خود ایک مستقل وجو در کھتا ہے، گویا کہ اب وہ ایک فخص تانونی کی شکل اختیار کر گیا ہے، اہذا الب وہ اشیاء کا مالک بھی بن سکتا ہے، دائن اور مدیون یا موجر اور مستاج بھی بن سکتا ہے، چنانچہ وقف کا متول اسکی طرف ہے کوئی قرضہ لے سکتا ہے، دائن اور مدیون یا موجر اور مستاج بھی بن سکتا ہے، اور اس قرضہ یا واجب الاداء کر ایہ کی وقع چیز کر ایہ پر لے سکتا ہے، ای طرح اس کے لئے ضرورت کی کوئی چیز خرید سکتا ہے، اور اس قرضہ یا واجب الاداء کر ایہ کی وقع نہ کی اور ایس کی کرایہ کا مستحق وقف کی آئد نی ہے انکی کر مے گاہ ای طرح وقف کی جائد اور ہو گیا تو اس سے عرض کا مطالبہ نہیں ہوگا، بلکہ نیا متول وقف کی طرف کے اسکی آئی کی ہے متولی نے وقف کی کے لئے ادھار لیا پھر دہ معزول ہو گیا تو اس سے عرض کا مطالبہ نہیں ہوگا، بلکہ نیا متول وقف ہی می بی می کی یا مدی ہوگا، اور اسکی تھیں وادر سیس در اصل وقف ہی می کیا می کیا ہوگا، اور اسکی طرف سے ستولی اسکے متعلقہ امور نمائے گا۔ (ا)

<sup>(</sup>۱) الماخظة قراعي: شامى، محمد امين الشهير بابن عابدين الشامى تنقيح الفتاوى الحامديه ، دار المعرفه بيروت. (۲۱۳:۱)، و الشامى محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايج ايم سعيد كمپنى ، مطبعة الحلبى مصر ۱۳۸٦ه (۲۱۹:۳)، شيخ زاده ،عبد الله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد آفندى ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، دار الطباعة، ۱۹۷۷ (۲٤٩:۱) الحصكفى ،محمدعلاء الدين بن الشيخ على الإمام بحامع بنى أميه، الدر المنتقى في شرح الملتقى (۲۱،۹۱۷)، طبع دار السعادة استانبول.

ای طرح مسجد کو بھی ایک آزاد مخض کی طرح قرار دے کر فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس پر کوئی چیز و قف کی جاسکتی ہے <sup>(۱)</sup>،اسے کوئی چیز ہبہ کی جاسکتی ہے،اگر مسجد کے پڑوس میں کوئی مکان فرو خت ہوا تو مسجد کے متولی کو مسجد ک طرف سے شفعہ کاحق بھی حاصل ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

۲:۔ و نقف دائن ہو تاہے، مثلاً کو کی مخص و نقف کی زمین کرائے پر لیتاہے تویہ کرایہ و نقف کا دین ہے،اور و نقف دائن ہے۔

۳:۔وقف مدیون بھی ہو تاہے، مثلاً کوئی شخص وقف کاملازم ہو تواسکی تنخواہ وقف کے ذمہ دین ہے۔ ۴:۔عدالت میں مقدمہ ہو تو وقف مدعی اور مدعی علیہ بھی ہو سکتاہے،اور متولی اسکی نما سندگی کرتاہے۔

مالک ہوتا، دائن ہوتا، مدیون ہونا، مدعی یامدعی علیہ ہونا ھخص حقیقی کے اوصاف میں سے ہے، معلوم ہوا کہ و قف میں مخص قانونی کی خصوصیات تشکیم کی گئی ہیں، کو فقہاء نے یہ اصطلاح استنعال نہیں گی۔

### ۲\_ بيت المال:

مخص قانونی کی دوسری نظیر بیت المال ہے کہ بیت المال کے مال سے پوری قوم کاحق تومتعلق ہوتا ہے مگر ہر مخص اس مال میں ملک کادعوی نہیں کر سکتا، اس مال کا مالک بیت المال ہی ہوتا ہے، بلکہ فقہاء کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے

<sup>(</sup>۱) رملی، محمد بن احمد ٤٠٠٠ه، نهایة المحتاج،بیروت، احیاء التراث العربی(۱۱٦:۲)،(۲۰۰۵) (۱۲:۲) ملیعة الحلبی\_

 <sup>(</sup>۲) الشافعي، اسنى المطالب على روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري (۲۹۰:۲)، منح الحليل للشيخ عليش
 مالكي (۳:٤٥٥)\_

کہ بیت المال کی ہر مدایک مستقل مخص قانونی ہے، بیت المال کے دوالگ الگ شعبے اور جھے ہیں: المستقل الصدقہ ۲۔ بیت مال الخراج۔

امام زیلعیؓ نے تبیین الحقائق میں لکھاہے کہ اگر ایک حصہ میں مال نہ ہو تو بوقت ِ ضروت دومرے حصہ سے قرض لیا جاسکتاہے ، تواس صورت میں جس حصہ سے قرض لیا حمیا وہ دائن اور جس حصہ کے لئے قرضہ لیا حمیا وہ مدیون ہوگا،اور دائن یا مدیون دراصل مخض ہواکر تاہے ، معلوم ہواکہ بیت المال کو بھی مخض فرض کر لیا گیاہے۔(۱)

## ٣ ـ تركه متغرقه بالدين:

شخص قانونی کی تیسری نظیرتر که مستخرقه بالدین ب،اس کا مطلب بیه به که اگر کوئی مقروض انسان اس حالت بیس انتقال کرجائے که اسکا ساراتر که قرض کی رقبول کے برابر ہو، لیعنی قرض اداکر نے کے بعد اس بیس کچھ نہ ہے، تواس صورت بیس قرض خواہ کا مدیون نہیں ہوتا)،اور نہ ور اسلئے که مر نے کے بعد کوئی شخص مدیون نہیں ہوتا)،اور نہ ور اعدیون بیس، (کیو ککه انہیں میراث نہیں ملی)، لبذا یہال مدیون ترکہ ہوگا، حالا نکه دائن یا مدیون تو شخص ہواکر تا ہے، معلوم ہوا کہ ترکہ کو بھی شخص قانونی فرض کرلیا گیا ہے۔ (۱)

#### ٨- خلطة الشيوع:

مشترک ملکیت ہو توزکاۃ ہر شریک پر انفرادی طور سے نہیں بلکہ مجموعی اعتبار سے کل مجموعی مال پر ہوتی ہے، مثلاً سو

ابو يوسف (امام)، يعقوب بن ابراهيم ١٨٢ه، كتاب الخراج، القاهرة المطبعة السلفية ١٣٥٢ه (ص:٢٣،٠٥). الخياط، عبد العزيز عزت الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٧).

<sup>(</sup>۱) زيلعي، عثمان بن على ٧٤٣ع، تبين الحقائق، مكتبه امدادي ملتاني ٧٤٣ه، كتاب السير، قبيل باب المرتدين (٢٨٣:٣)\_

<sup>(</sup>٢) الخفيف،على ،الشركات (ص: ٢٥)، كتاب الأحكام السلطانيه (ص: ١٩٠،١١٧)\_

بریاں اگر دو آدمیوں کے در میان مشتر ک ہوں توز کو ۃ ہر شخص کے الگ جھے پر واجب نہیں ہوگی، بلکہ مجموعی سو بکریوں پر داجب ہوگی، بلکہ مجموعی سو بکریوں پر داجب ہوگی، چنانچہ صرف ایک بکری زکوۃ واجب ہوتی تو پچاس پر داجب ہوگی، چنائی مطال تکہ اگر ہر شخص کے الگ جھے پر زکوۃ واجب ہوتی تو پچاس بکریاں ہر ایک کے جھے میں آنے کی وجہ ہے ہر شخص پر ایک ایک بکری علیحدہ واجب ہوتی، معلوم ہوا کہ اُئمہ ثلاث کے نزدیک قابل زکوۃ مال کا مجموعہ ایک شخص قانونی ہے، خلطۃ الشیوع کے مسئلہ کی مزید تفصیل آگے انشاء اللہ شیئرز پر زکاۃ کے بیان میں ذکر کی جائے گی۔

ان تمام نظائرے معلوم ہوتا ہے کہ شخصِ قانونی کا تصور بذاتِ خود کوئی ناجائز تصور نہیں ہے،اور نہ ہی فلتہ اسلامی کے لئے کوئی نامانوس تصور ہے،البتہ بیہ اصطلاح جدید ضرور ہے۔

سر اید سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، محدود ذمہ داری کے اس تصور کی روایت فقد اور شرکت میں کوئی نظیر دکھائی نہیں در کی سے ایک محدود ہوتا ہے ، جسکی تشر تے ہول کی سی کی ہے ، کہ حاملان حصص کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سر ماید کی حد تک محدود ہوتی ہے ، لین آگر سم بنی خسارے میں محقی توان کا زیادہ سے نیادہ کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سر ماید دو بہ جائے گا، آگر سم بنی پر قرض زیادہ ہو گیا تو حاملین حصص سے ان کے لگائے ہوئے سر ماید سے دیادہ کی محدود ذمہ داری کے اس تصور کی روایتی فقد اور شرکت میں کوئی نظیر دکھائی نہیں مراب ہے۔ دین ہوئے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، محدود ذمہ داری کے اس تصور کی روایتی فقد اور شرکت میں کوئی نظیر دکھائی نہیں دیتی، بیات بھی شرکت کے جواز کے لئے مانع ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ حاملین حصص (شیئر ہولڈرز) کی محدود ذمہ داری کی شرعی نقطہ نظر ہے ایک نظیر موجود ہے، وہ یہ کہ فقہ اسلامی میں مضاربت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب تک رب المال مضارب کو دوسر ول سے قرض لینے ک اجازت نہ دے، رب المال کی ذمہ داری اس کے سر مایہ تک محدود رہتی ہے، لہذا اگر رب المال نے مضارب کو سر مایہ دیا اور مزید سر مایہ قرض لینے کی اجازت نہیں دی، پھر کاروبار کے نتیجہ میں مضارب پر دیون واجب ہو گئے تواس صورت میں رب المال کا زیادہ سے زیادہ اسکے سر مایہ کی حد تک نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کارب المال سے مطالبہ نہیں کیا جاسکا، بلکہ اس سے زیادہ کا ذمہ دار مضارب ہوگا، کیونکہ اس نے رب المال کی اجازت کے بغیر دیون (قرضے) واجب کے ہیں، اس

لئے وہی ان کاذمہ دارہے (۱) ، بالکل بہی صورت حال سمینی کے ایسے حاملین حصص (شیئر زہولڈر) کی بھی ہوگی جو خود عملی تجارت میں شریک نہ ہول، توان کی ذمہ داری محدود ہونے کی شرط مضاربت کے اوپر بیان کر دہ اصول پر صبحے ہوگی۔

البت بہال ایک شبہ ہوسکتا ہے وہ یہ کہ عموما کمپنیوں کے پراسپٹس (Prospectus) میں یہ بات مندرجہ ہوتی ہے کہ کمپنی بوقت ضرورت بینکول وغیرہ سے قرضے لے گی،اور حاملین حصص کواس بات کاعموماً علم بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پراسپٹس کو دیکھ کر سمپنی کے حصہ دار بنتے ہیں لہذا انکی طرف سے قرضہ لینے کی ایک طرح سے معنوی اجازت پائی گئ، اور جب رب المال مضارب کو قرضہ کی اجازت دیدے تو اسکی ذمہ داری محدود نہیں رہتی،لہذا سمپنی کے حاملین حصص کی ذمہ داری محدود نہیں رہتی،لہذا سمپنی کے حاملین حصص کی ذمہ داری محدود نہیں ہونی جا ہے؟

ای شبہ کاجواب ہے ہے کہ پراسپٹس میں ہے ہات بھی درج ہوتی ہے کہ شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری محدود ہوگی، جس
کا مطلب ہے ہے کہ حصہ دارول کی طرف سے سمپنی کو قرضہ لینے کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم پران قرضول کی ذمہ داری لگائے ہوئے سر ماہے سے زیادہ نہ ہو، لہذااسکی صحیح نظیر ہے ہے کہ رب المال مضارب کواس شرط کے ساتھ قرضہ لینے کی اجازت دے کہ اسکی ذمہ داری دہ خود ہر داشت کرے۔

لیکن یہاں شرکی نقطہ نظرے ایک اشکال ہے بھی کیا جاسکتاہے کہ مضارب میں رب المال کی ذمہ داری تو محد دد ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہاندادائنین (قرض دہندگان) رب المال کے سرمایے سے زائد دلیان مضارب کی ذمہ داری محدود نہیں ہوتی، لہذادائنین کا ذمہ خراب (خراب الذمہ) نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنا دلیان مضارب سے وصول کر سکتے ہیں، چنانچہ مضاربت میں دائنین کا ذمہ خراب (خراب الذمہ) نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنا سرمایہ اب رب المال کے بجائے مضارب سے لے سکتے ہیں، اس کے برخلاف کمپنی میں ڈائر کٹران (جو مضارب کی ماند

<sup>(</sup>۱) الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲:۰۹): وأما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة فليس له أن يستدين على مال المضاربة، ولو استدان لم يجز على رب المال، ويكون دينا على المضارب في ماله إلخ، النووى، (الحافظ أبو زكريا) محى الدين بن شرف النووى ، شرح المهذب المسمى بالمجموع ، دار الفكر، بيروت (٣٧٦:٤)، و مالك، مالك بن انس الأصبعي، رواته الإمام سحنون التنوخي، المدونة الكبرى، دار الكتب العلميه، بيروت (٢٤:٤)، والكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣٢:٦).

ہیں) کی ذمہ داری بھی محدود ہے، اور خود کمپنی جو شخص قانونی ہے اسکی ذمہ داری بھی محدود ہے، جسکا نتیجہ یہ ہے کہ سمینی کے اٹا تول سے زاکد دائنین کا جو دین ہوگا، اسکی وصولیا بی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس وجہ سے دائنین کا ذمہ خراب ہو جائے گا، ذمہ خراب ہو تا (خراب الذمہ) فقہاء کرام کی ایک اصطلاح ہے، جسکا مطلب یہ ہے کہ دائنین کادین اوا ہونے کی کوئی صورت ندرہے، اس اشکال کی بناء پر بعض علماء عصر کی رائے یہ ہے کہ محدود ذمہ داری کا تصور شرعا صحح نہیں ہے، اسلے کہ اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، کم از کم ڈائر کڑان کی ذمہ داری غیر محدود ہونی جا ہیں۔

لیکن اس اشکال کاجواب ہے ہے کہ اگر اس مسئلہ کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سمینی کی محد ود ذمہ داری کے تصور کی بنیاد دراصل شخص قانونی کے تصور پر ہے، شخص قانونی کو حقیقت ماننے کے بعد محدود ذمہ داری کو ماننا مشکل نہیں رہتا، اگر کوئی حقیق شخص مفلس (دیوالیہ) ہو جائے تو دائمین صرف اس کے اٹاثوں کو وصول کر سکتے ہیں، اگر اس کے تمام اٹا نے ختم ہو جائیں اور قرضے ختم نہ ہوں تو اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ وہ خوشحال نہ ہو جائے، کیونکہ قر آن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ (١) اور آگر تنگدست ہو تو مہلت دینے کا تھم ہے آسودگی تک۔ (بیان القرآن)۔

اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علی نے ایک صحابی کو مفلس (دیوالیہ) قرار دینے کے بعد دائمین سے فرمایا تھا: , , حدو ما و حدتم لیس لکم إلا ذلك، (۲)

یعنی جو بچھے حمہیں مل جائے وہ لے لو،اس سے زائد تمہاراحق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيه: ٢٨٠ (تفسير بيان القرآن ص:٧١).

<sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد الخدريُّ قال: أصيب رجل في عهد رسول الله تَطُيُّة في ثمارابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله تَطُيُّة: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله تَطُيُّة: خدوا ما وحدتم ليس لكم إلا ذلك، رواه ابو داؤد في البيوع باب وضع الحاجة رقم: ٣٤٦٩، والترمذي، (أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة الترمذي المورة الرمذي دار الفكر بيروت، في الزكاة، باب ما جاء في من تحل الصدقه من الغارمين وغيرهم.

البتۃ اگر وہ دوبارہ غنی ہوجائے تو پھراس سے مطالبہ کیاجاسکتاہ، لیکن اگر مفلس ہونے کی حالت میں اسکی موت واقع ہوجائے تو قرض خواہوں کے دیون اداہونے کی کوئی صورت نہیں رہتی (ا)، معلوم ہوا کہ اگر شخص حقیقی مفلس ہوکر مرجائے تو اسکی ذمہ داری اٹاٹوں تک محدود ہوتی ہے، اور دائنین کاذمہ خراب ہوجا تاہے۔لہذا جب کمپنی کو بھی شخص محکی مان لیا گیاہے تو یہ بھی اگر دیوالیہ ہوکر شخلیل ہوجائے تو اسکی ذمہ داری بھی اٹاٹوں تک محدود ہونی چاہیہ، اس لئے کہ کہنی کی تخلیل ہوناہی اس شخص کی قانونی موت ہے، لبذا اسکا تھم بھی ایب شخص حقیقی کی طرح ہونا چاہیے جو مفلس ہو کر مرجائے، خصوصا جبکہ کمپنی کی تخلیل ہوناہی اس شخص کی قانونی موت ہے، لبذا اسکا تھم بھی ایب شخص حقیقی کی طرح ہونا چاہیے جو مفلس ہو ہوتا ہے کہ اسکاحتی صرف اٹاٹوں کی صد تک محدود ہوگا، یہی وجہ ہے کہ لمینڈ کمپنی کے ساتھ لمینڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے، وراسے معلوم ہوتا ہے کہ اسکاحتی صرف اٹاٹوں کی صد تک محدود ہوگا، یہی وجہ ہے کہ لمینڈ کمپنی کے ساتھ دین یا قرض کا کوئی محالمہ کرتا ہو وہ سے کہ بینی کی بیکنس شیٹ کے ذریعے کے ذریعے کے ماتھ دین یا قرض کا کوئی محالمہ کرتا ہود میں مینی کی بیانس شیٹ کے دار میا ہورا کہیں کی وجہ ہے کہ لینڈ نہیں ہوت، لبذا محدود ذمہ داری کے تصور کی وجہ سے ممل بھیرت کے ساتھ دین یا قرض کی تھور کی وجہ سے ممل بھیرت کے ساتھ دین یا قرض کی موجہ دود در کے بہت سے علاء کرام کی دائے ہو۔

لميشتميني كي فقهي نظير:

الشرح الصغير على اقرب المسالك (٣٦٠:٣)\_

مجلة الأحكام العدليه، جماعة العلماء، نور محمد كتب خانه، كراجي (م: ٩٩٩)\_

بنوري، محمد يوسف، معارف السنن، مكتبه العربية الاسلاميه، كراچي\_(٢٦٤:٥)\_

الرملي: محمد بن احمد ٤٠٠٤م، نهاية المحتاج،بيروت، احياء التراث العربي (٣١٠٠٤).

و الشامي ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار اين ايم سعيد كمپني ،مطبعة الحلبي مصر ١٣٨٦ه (١٥٦:٦،٥٦٤:٤)- التجارہ ہے، عبد ماذون فی التجارۃ ایسے غلام کو کہتے ہیں جے آقا کی طرف سے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہو، یہ غلام آقا کی ملکیت ہوتی ہے،

کی ملکیت ہوتا ہے، اور آقا کی طرف سے تجارت کرتا ہے، اور یہ جو بھی تجارت کرتا ہے، وہ بھی آقا کی ملکیت ہوتی ہے،

اس پراگر کچھ دیون واجب ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی حد تک محدود ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کانہ غلام سے مطالبہ ہو

سکتا ہے اور نہ آقا سے (۱) میہاں بھی دائنین کا ذمہ خراب ہوگیا، یہ نظیر لمیٹر کمپنی سے زیادہ قریب اس لئے ہے کہ جس
طرح کمپنی ہیں شیئر ہولڈرز کے زندہ ہوتے ہوئے ذمہ خراب ہوجاتا ہے، اس طرح یہاں بھی آقا کے زندہ ہونے کی حالت میں دائنین کاذمہ خراب ہوجاتا ہے۔

۵۔ کمپنی کو مطلقانا جائز کہنے والوں کی پانچویں دلیل ہے ذکر کی گئی ہے کہ روایتی شرکت میں ہے ضروری ہے کہ اگر کوئی شریک مرجائے پاپاگل ہو جائے بااے تقر فات قولیہ وفعلیہ ہے روک دیا جائے یا کوئی شریک عقد شرکت فنج موجائی ہے ، اس کے بر عکس کمپنی میں کمی بھی شریک کی طرف ہے ان حالات کے پائے جانے کے وقت کمپنی کا کاروبار فنخ یا ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح جاری رہتا ہے یہ بھی شرکت کے روایتی تصور کے خلاف ہے (۲) لیکن ان حضرات کی ہے دلیل بھی بظاہر صحیح نہیں ہے ، کیونکہ ہم پیچے دوسرے باب کے ذیلی عنوان ، فیخ شرکت ہے اور اس کے بنیادی اصول ،، کے تحت اس پر بحث کر کے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر شرکت میں کئی شرکاء ہوں اور ان میں سے ایک شرکت کو اختیاری طور پر یا جرکی طور پر مثلاً موت ، پاگل بن ، یا مجمور ہونے کی وجہ سے فنج کردے تو بقیہ شرکاء کی شرکت کو اختیاری طور پر یا جرکی طور پر مثلاً موت ، پاگل بن ، یا مجمور ہونے کی وجہ سے فنج کردے تو بقیہ شرکاء کی شرکت فنے نہیں ہوتی ، اور ایسے موقعہ پر الگ ہونے والے شرکت کے سرمایہ کی والیسی کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو بقیہ شرکاء اس

<sup>(</sup>۱) الکاسانی،علاء الدین ابو بکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (۲۰٤،۲۰۳۱)۔ ابن نجیم، (الشیخ) زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ۲۹۲ ایچ ایم سعید کمپنی ۱۳۸۹ه (۹۶،۹۰،۹٤:۸)۔

ابن الهمام ،فتح القدير ٧٦٧ المكتبة الرشيدية كوئته (٢٢٢٨)-

و الشامي ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ايچ ايم سعيد كمپني ،مطبعة الحلبي مصر ١٣٨٦ه ( ٥-١٦) كتاب القاضي\_

 <sup>(</sup>۲) مجمع الفقه الاسلامي ،مجلة مجمع الفقه الاسلامي ،العدد السادس الجزء الثاني (ص: ١٣٤٤) بحث الدكتور
 على احمد السالوس\_

کا حصہ خرید کراہے رقم دیدیں، یاوہ اپنا حصہ کسی نئے شریک کو فروخت کردے، اوریبی صورت حال سمپنی میں بھی ہے، لہذا یبی طریقہ کار اس میں بھی جاری ہو گا،اس وجہ ہے سمپنی کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔

یہانتک سمپنی کے جوازیاعدم جوازے متعلق اصولی مسائل ذکر کئے گئے ،اب ذیل میں دوسری بحث لیعنی سمپنی کے جزوی مسائل ہے بحث کی جائے گی۔

## شيئرز کی شرعی حیثیت اور انکی خرید و فروخت

موجودہ دور میں جوائنٹ اسٹاک سمپنی (joint Stock Company) کے حصص (شیئرز Shares) کی خرید و فرو خت کا نیامسئلہ وجود میں آیا ہے، اور اسکی بنیاد پر دنیا بھر میں اسٹاک مار کیبٹ میں (Stock Exchenge) میں روزانہ لاکھوں، اربوں روپے کی تجارت ہوتی رہتی ہے، لہذا انکی شرعی حیثیت اور انکی خرید فرو خت کا تھم معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔

لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیئرز (Shares) کی حقیقت کیا ہے؟ سمپنی کے شیئرز کواردو میں پر حصص، سے تعبیر کرتے ہیں، اور عربی میں اسکو پر سہم، کہتے ہیں، یہ شیئرز در حقیقت کسی سمپنی کے اٹا توں میں شیئر رکھنے والے (Share holders) کی ملکیت کے ایک متناسب حصہ کی نما کندگی کر تاہے، مثلاً اگر میں کسی سمپنی کا شیئر خرید تاہوں تو وہ شیئر سر فیفیکیٹ اس سمپنی میں میری ملکیت کی نما کندگی کر تاہے، لہذااب میں سمپنی کے اٹا ثے اور املاک کے متناسب جصے کاان شیئرز کی خرید اری کے نتیج میں مالک بن شمیا۔

بعض معاصر علاء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ شیئر سمپنی کی اٹاثوں میں شیئر ہولڈر کی ملکیت کی نمائندگی نہیں کر تاہے، بلکہ یہ صرف اس بات کا ایک دستادیزی ثبوت ہے کہ اس شخص نے اتنی رقم سمپنی کو دے رکھی ہے، جیسے دمیر قرضوں کی دستادیزات مثلاً بانڈزاورڈ پینچر زبوتے ہیں، بانڈزاور شیئر زمیں ان کے نزدیک صرف اتنافرق ہے کہ بانڈز پر معین شرح سے سود ملتاہے، جبکہ شیئر پر سود کی شرح متعین نہیں ہوتی، بلکہ سمپنی کو حاصل شدہ نفع کا ایک متناسب حصہ

اسکودیدیاجاتا ہے،ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ اگر شیئر کمپنی کے اٹا توں میں ملکیت کی نمائندگی کرنے والا ہوتا توشیئر مہنی کے دوسرے اموال اور املاک کی قرتی ہوتی ہے ای طرح میں اسکودیدیا جاتی ہوئے میں اسکی متناسب ملکیت کی بھی قرتی ہوئی چاہیے، گر ایسا نہیں ہوتا، لبذا معلوم ہوا کہ کمپنی کے اٹا توں میں شیئر ہولار کی ملکیت نہیں ہوتی۔

اس نقطه نگاہ سے نہ شیئر لینا جائز ہے اور نہ کم و بیش پر اسکی آ گے خرید و فروخت جائز ہے ، اور چو نکہ شیئر ہولڈر کی اٹا توں میں ملکیت نہیں لہذاانکے نزدیک ان میں زکاۃ بھی واجب نہیں۔

لیکن سمپنی کے ظاہری تصور کے اعتبار ہے اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اکلی روشنی میں اگر غور کیا جائے توبیہ نقطہ نظر صحیح نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شیئر ہولڈر کی سمپنی کے اٹا توں میں متناسب ملکیت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باہمی قرار واد ہے سمپنی تحلیل ہو جائے، توشیئر ہولڈرز کو صرف اکلی گئی ہوئی رقم واپس نہیں ملتی، بلکہ سمپنی کے اٹا توں کا متناسب حصہ ہر شیئر ہولڈر کو دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری مالی دستاد برات مثلاً بانڈز وغیرہ پر سمپنی کے تحلیل ہونے کی صورت میں صرف لگی ہوئی رقم مجمعہ سود واپس دی جاتی ہوئی ہوئی رقم مجمعہ سود واپس دی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ شیئرز قرضے کی شہادت یا دستاویز نہیں ہیں بلکہ یہ سمپنی کے اٹا توں میں شیئر ہولڈرز کی متناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔

جہاں تک شیر ہولڈرز کی متناسب ملکیت کے قائل نہ ہونے والے حضرات کی ولیل کا تعلق ہے،اسکاجواب یہ ہے کہ سمپنی کی تحلیل سے پہلے سمپنی ایک شخص قانونی ہے،اس کاالگ وجود ہے،اور حصہ داران کاالگ وجود ہے،لہذا قانون کی روے آگر کوئی حامل حصص مقروض ہواورا سکے اٹا ثے ترق کئے جائیں توجو شیئر زاس کے ہاتھ میں ہیں یااس کے پاس جو اموال ہیں وہ ترق ہوں گے،البتہ اسکے شیئرز کے تناسب سے سمپنی کے اٹا تول میں سے اسکاجو حصہ بنآ ہے،وہ ترق نہیں ہوتے اس کے ہوگا،اس لئے کہ سمپنی کے بنیادی تصور کے مطابق سمپنی کے اٹا شے تخلیل سے پہلے قابل تقسیم نہیں ہوتے اس کے بجائے شئیر ہولڈر کو یہ افتیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا حصہ کسی دوسر سے کو فرو خت یا منتقل کرد سے جواس کا قائم مقام ہو جائے، لیکن قانون کی روسے اسکواس سمپنی کے اٹا تول پر تصرف کا افتیار نہیں ہے۔

شیئرز کی حقیقت واضح ہونے کے بعدیہ معلوم ہوا کہ شیئرزانی ذات میں کوئی چیز نہیں ہیں، بلکہ اسکی پشت پر

• وجود املاک اور اخائے اصل چیز ہیں، لہذا شیئرز کی خرید و فروخت در اصل کمپنی کے اخاتوں ہیں ہے متناسب ملکیت کی خرید و فروخت در اصل کمپنی کے اخائے مختلف صور توں ہیں ہوتے ہیں، نقذ، قابل وصول دیون، جامد اخائے، سامان تجارت وغیرہ اور ہم میں شیئر ہولڈرز کا متناسب حصہ ہوتا ہے، لہذا شیئرز کی فرو ختگی کا مطلب یہ ہے کہ بیچے والانقذ، دیون، جامد اخاتوں اور اموال تجارت میں سے ہر چیز میں سے اپنی متناسب ملکیت کو فرخت کررہا ہے، شیئرز کی خرید و فروخت کے دومر طے ہوتے ہیں، وفروخت کی اس مینائی مطابق یہ بات ذہن نشین رہنی چا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت کے دومر طے ہوتے ہیں، مرمر طے کا تھم جدا ہے۔

پہلامر حلہ شیئرز کے اجراء کے وقت خریدو فروخت:

جب کوئی سمپنی وجود میں آتی ہے تو پہلے وہ اپنالا سحة عمل اور خاکہ (Prospectus) شائع کرتی ہے ،اور اپنے شیئرز جاری (Float) کرتی ہے،اور شیئرز جاری کرنے کا مطلب میہ ہو تاہے کہ وہ سمینی لوگوں کواس سمینی میں حصہ دار بننے کی دعوت دے رہی ہے . پھر جو شخص بھی ان شیئر زکو خرید تاہے ، وہ در حقیقت اس سمینی کے کاروبار میں حصہ دار بن رہاہے،اور اس ممینی کے ساتھ شرکت کامعاملہ کررہاہے،اگرچہ عرف عام میں یہ کہاجا تاہے کہ اس نے شیئرز خریدے کیکن شرعی اعتبارے وہ خرید و فرو خت نہیں ہے ، بلکہ اس نے جب سر ماییہ دے کروہ شیئرز حاصل (Subscribe) کئے، تواس کے نتیجہ میں اے کوئی سامان نہیں مل رہاہے، اس کئے کہ سمپنی نے انجی تک کام شروع نہیں کیاہے،اور نہ ہی اب تک سمہنی کی املاک اور اٹائے وجود میں آتے ہیں، بلکہ سمپنی تواب بن رہی ہے،لہذا جس طرح ابتداءے دوجارافراد مل کررویے جمع کر کے کارروبار شروع کرتے ہیں،اسی طرح سمینی ابتداء میں لوگوں کو اس بات کی و عوت دیتی ہے کہ تم اس کار وہار میں ہمارے ساتھ شریک بن جاؤ، لہذاجو تشخص اس وفت میں شیئر ز عاصل کررہاہے وہ گویا کہ شرکت کا معاملہ کررہاہے، اب شرکت کا معاملہ کرنے کے بتیجہ میں اسکو جو شیئرز سر میفیکشس حاصل ہوئے وہ در حقیقت اس شخص کی اس سمپنی میں متناسب (Proportionate) حصہ کی ملکیت کی نما ئندگی کرہے ہیں،لبذاجب کسی ممپنی کے شیئرز ابتدامیں جاری (Issue) ہورہے ہوں اس وقت ان شیئرز کو ا کے شرط کے ساتھ فریدنا جائزے، وہ بیا کہ جس سمپنی کے شیئرز جاری کئے جارہے ہیں وہ کوئی حرام کار ویار شروع نہ کر رہی ہو، لہذا آگر کسی حرام کار وبار کے لئے وہ کمپنی قائم کی جارہی ہو مثلاً شراب بنانے کی فیکوی قائم کرنے کے لئے، سودی کار وبار کے لئے کمپنی قائم کی جارہی ہو توان کے شیئر زکسی حال میں بھی لینا جائز نہیں ہے، لیکن آگر بنیادی طور پر حرام کار وبار نہ ہو بلکہ کسی حلال کار وبار کے لئے کمپنی قائم کرنے میں کیلئے شیئر زجاری (Float) کئے جائیں مثال کے طور پر ٹیکٹا کل کمپنی یا آٹو موبا کل کمپنی وغیرہ تواس صورت میں اس متم کی کمپنی کے شیئر زخریدنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور جائز ہے۔

دوسر امر حله شیئرز کے اجراء کے بعد خرید و فروخت:

جب ایک آدی نے کی نی کمپنی کے شیئرز کے اجراء کے وقت ان شیئرز کو خرید لیا، تواب وہ آدی اس کمپنی میں حصد دار بن گیا، لیکن عام طریق کاریہ ہے کہ شیئرز ہولڈرو قانو قااپ شیئرز اسٹاک ارکیٹ میں خریدتے بیچ رہتے ہیں، لہذا جب کمپنی قائم ہوگئی، اور ایک مرتبہ اس کمپنی کے تمام شیئرز سیسکر ائب (Subscribe) ہوگئے، اس کے بعد جب اس کمپنی کے شیئرز کا اسٹاک مارکیٹ (Stock Markets) میں لین دین ہوگا تو وہ شرعا حقیقت میں شیئرز کی خرید وفرو خت ہے، مثال کے طور پر جب ابتدا میں کمپنی قائم ہوئی، اسوقت زید نے اس کے دس شیئرز حاصل کئے، اب وہ انکو اسٹاک مارکیٹ میں فرو خت کرتا ہے، اب جو شخص دور س شیئرز اس سے خرید رہا ہے در حقیقت دورزید کی ملکیت کے اس مشاک مارکیٹ میں فرو خت کرتا ہے، اب جو شخص دور س شیئرز اس سے خرید رہا ہے در حقیقت دورزید کی جگد اس حصے کا مثاسب حصہ کو خرید رہا ہے، جو اسکا کمپنی کے اندر ہے، لہذ اس خرید و فرو خت کے بتیجہ میں وہ شخص نید کی جگد اس حصے کا مثل بن جائے گا، یہی شیئرز کی خرید و فرو خت کی حقیقت ہے، البتہ اس طرح جس شخص کو شیئرز خرید نے ہوں اسے کا فرید اربی کی وقت مندر جہ ذیل چار شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔

## خریداری حصص (شیئرز) کے جواز کی شرائط

ىپلىشرط:

مہلی شرط بیہ ہے کہ وہ سمپنی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو ، مثلاً وہ سود ی بینک نہ ہویا سود اور قمار پر بینی انشور نس سمپنی

نہ ہو، شراب بنانے والی سمپنی نہ ہو، یاان کے علاوہ دوسرے حرام کام کرنے والی سمپنی نہ ہو کیو نکہ ایسی سمپنی کے شیئر زلینا کسی مارک طال میں جائز نہیں، نہ ابتداء میں جاری (Float) ہونے کے وقت لینا جائز ہے، اور نہ بعد میں اسٹاک مارکیٹ (Stock Exchange) سے خرید ناجا کڑے۔

### دوسرى شرط:

شیئرز کواگر قیمت اسمیہ (Fixed Assets) پر فروخت کیا جائے، تواس دوسری شرط کی ضرورت نہیں ہے،
البتہ اگر شیئرز کی کم و بیش پر خرید و فروخت کی جائے تو پھر اس کے جواز کے لئے یہ شرط ہے کہ سمپنی کے تمام اٹا ثے اور
الملاک سیال اٹا تول (Liquid Assets) یعنی نفتر رقم یا دیون کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ اس سمپنی نے پچھ جامد اٹا ثے
الملاک سیال اٹا تول (Fixed Assets) ماصل کر لئے ہوں، مثلا اس نے بلڈنگ بنالی ہو، یاز مین خرید لی ہو، لبذا آگر اس سمپنی کے کوئی جامہ
اٹا ٹے (Fixed Assets) وجود میں نہیں آتے، بلکہ تمام اٹا ثے ابھی سیال (Liquid Assets) یعنی نفتر قم یا دیون کی
اٹا شکل میں ہوں تو اس صورت میں اس سمپنی کے شیئرز کو قیمت اسمیہ (Face/ Par Value) سے کم و بیش (Above میں فروخت ضروری ہے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کمپنی میں اپنی رقم لگائی (Subscribe) ہے، اس رقم ہے ابھی تک کوئی جامد اٹاشہ نہیں فریدا گیا، بلکہ ابھی تک وہ تمام روپے نقذ شکل میں ہیں، تو اس صورت میں شیئر صرف نقذکی نما ئندگی کررہاہے، آگر اس کو گیارہ یا نوروپے میں فروخت کیا جائے گاتو دس روپے کی نما ئندگی کررہاہے، آگر اس کو گیارہ یا نوروپے میں فروخت کیا جائے گاتو دس روپے کی فروخت گیا جائے گاتو دس روپے کی فروخت گیارہ یا نوروپے کے ساتھ ہوئی، جوسود ہونے کی وجہ سے قطعانا جائزہے۔

لیکن اگر سمپنی کے پچھ اٹائے منجد (Fixed Assets) شکل میں ہیں مثلاً اس رقم سے سمپنی نے خام مال Raw) (Material خرید لیا، یا کوئی تیار مال (Produced goods) خرید لیا، یابلڈنگ یامشینری حاصل کرلی، تواس صورت میں دس روپے کے شیئر کو کمی یازیادتی پر فروخت کرنا جائز ہے۔

اس کے جائز ہونے کی وجہ ایک فقہی اصول ہے، جے فقہی اصطلاح میں مُد مجود، منطقة مفضضہ باسیب محلّی کے

<sup>(</sup>١) محمع الفقه الاسلامي حده، قرارات الدورةالسابعة، محلة الفقه الاسلامي العدد السابع الحزء الاول (ص: ١١٧)

عنوان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مال ربوی اور مال غیر ربوی سے مرکب ہو، اور اسے خالص مال ربوی سے فرو خت کیا جائے مثلاً سونے کے ایک ہار میں موتی بھی گلے ہوے ہیں تواس میں موتی غیر ربوی اور سونا ربوی چیز ہے، اگر اسکی خرید و فرو خت صرف سونے سے کی جائے تواس کا تھم کیا ہے؟

اس کاجواب بدہے کہ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے در میان اختلاف ہے:

ا۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ جب تک مال مرکب سے خالص سونے کو الگ ند کیا جائے یہ خرید و فرو خت صحیح نہیں ہے۔

۲۔ امام ابو صنیفہ علامہ ابن تیمیہ اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق یہ خرید و فرو خت جائز ہے ، البتہ ایک شرط ہو ہو یہ کہ تنہا مال ربوی مرکب مال ربوی میں شامل ربوی مال نے زیادہ ہو تا چاہیے ، تاکہ مال ربوی کے مقابلے میں مال ربوی ہو جائے ، مثلاً فرض کیجے کہ اس ہار میں ایک ربوی ہو جائے ، مثلاً فرض کیجے کہ اس ہار میں ایک تولہ سوتا ہے ، اور کی موت ہیں ، اب اگر کوئی مخص اس ہار کو خرید ناچا ہے تواسکی صورت یہ ہے کہ اس ہار میں جنتا سونا ہے ، اس سے تھوڑ اسازیادہ سونا دے کر خرید مالیہ تولہ اور ایک تولہ اور ایک رتی سونے کے عوض خریدے تو اسکی یہ خرید اربی شرعا صحیح ہوگی ، اس لئے کہ یہ کہا جائے گا کہ ایک تولہ سونا توایک تولہ اور ایک تولہ اور ایک تولہ مونے کے عوض میں ہوگیا ، اور ایک رتی سونے کے عوض میں ہوگیا ، اور ایک رتی سونے کے عوض میں ہوگیا ، اور ایک رتی سونے کے عوض میں ہوگیا ، اور ایک رتی سونا موتوں کے مقابلہ میں آگیا ، اس طرح معاملہ در ست ہوگیا۔ (۱)

سے البت موجودہ دور کے بعض شافعی اور حنبلی علماء کرام کا فتوی ہیہ کہ اگر مال مخلوط یامر کب میں اکثر مال ربوی ہوتو ہو تو اسکی خالص مال ربوی سے خرید و فرو خت نا جائز ہے ، لیکن اگر مخلوط میں غیر ربوی مال زیادہ ہو اور مال ربوی کم ہو تو

<sup>(</sup>۱) المعنى (۱: ۹۳/۹۲) قصل: وإن باع شيئا فيه الربا بعضه بيعض ومعها او مع أحدهما من غير حنسه كمد ودرهم بمد ودرهم، أو بمدين أو بدرهمين، أو باع شيئا ملحى بجنس حليته، فهذه المسألة تسمى مسألة مدعجوه والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نص على ذلك أحمد في مواضع كثيره، وذكره قد ماء الأصحاب، وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجوز لشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أي يكون مع كل واحد منهما من غير حنسه، وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفه: يجوز هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره أو كان مع كل واحد منهما من غير حنسه وقال الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضه بالدراهم وبه قال الشعبي والنخعي.

خالص مال ربوی ہے فرو ختگی جائز ہے۔

سمپنی کے شیئرز کو کمی یازیادتی کے ساتھ فروخت کرنابالکل مد مجوہ کے اوپر ذکر کر دہ مسئلہ کی طرح ہے، کیونکہ اگر سمپنی کے شیئرز کو کمی یازیادتی شکل میں ہوں اور پچھ اٹا نے جامد (Fixed) شکل میں ہوں، گویا کہ سمپنی کے تمام اٹائے نقد اور جامد سے مرکب ہیں، اور انہیں خالص مال ربوی یعنی روپیہ سے فروخت کیا جائے تو اس کے جائزیا تا جائز ہوئے نقد اور جامد سے مرکب ہیں، اور انہیں خالص مال ربوی یعنی روپیہ سے فروخت کیا جائے تو اس کے جائزیا تا جائز ہوئے گا۔

اب اس بات کوایک مثال کے ذریعہ سمجھئے فرض کریں کہ ایک سمپنی نے سوروپے کے شیئر زجاری کئے اور دس آومیوں نے وہ شیئر زخرید لئے، ایک شیئر دس روپے کا تھا، ہر شخص نے دس دس روپے سمپنی کو دے کر وہ شیئر حاصل کر لئے، اس کے بعد سمپنی نے ابھی تک اس رتم سے کوئی سامان نہیں خریدا، تواس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ دس شیئر زجو

#### (گذشتہ ہے ہوستہ)

فيروز آبادي، امام على بن يوسف فيروز آبادي، شيرازي، المهذب في فقه الامام الشافعي، مطبعه عيسي البابي الحلبي مصر (٢٨٠:١) وما حرم فيها لربا لا يحوز بيع بعضه ببعض أو مع أحد العوضين حنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودراهم أو مد عجوة ودرهم بدرهمين\_

بهوتی، منصور بن یونس البهوتی ٢٠٤٦، منتهی الارادات، دار الفکر، بیروت (۱۹۸:۲) ولا یصح بیع (ربوی جنسه ومعهما) أی العوض (أو) مع أحدهما من غیر جنسهما كمد عجوة و درهم بمثلهما، أی بمد عجوة و درهم، ولو أن المدین والدرهمین من نوع واحد (أو) بیع مد عجوة و درهم (بمدین) من عجوة، (أو بدرهمین) و كبیع محلی بذهب أو محلی بفضة بفضة و تسمی مسألة مد عجوة لأنه مثلث بذلك، و نص علی عدم جوازها إلخ

وفي المبسوط للسرخسي: وإن يعلم أن الفضة في الحلية أقل حاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل، والباقي بإزاء الحفن والحمائل عندنا إلخ (٥/١٤)\_

مراجع إضافيه: مغنى المحتاج (٢٨:٢) مختصر الفتاوي لابن تيميه (ص:٣٢٩) أسنى المطالب (٢:٠٢) محموع فتاوي ابن تيميه (٤:٧٠٩) والاختيارات الفقهية من فتاوي ابن تيميه (ص:١٢٨) \_\_ سوروپے کے ہیں وہ سوروپے کی نمائندگی کررہے ہیں،لہذااگر فرض کریں کہ ایک مخص زید کے پاس ایک شیئر ہے،اور وہ اسکودس کے بجائے گیارہ روپے میں فروخت کرنا چاہتاہے، تواس کے لئے ایبا کرنا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ یہ توابیا بی ہے دس روپ دے کر گیارہ روپے لئے، کیونکہ کمپنی نے ابھی تک اس رقم ہے کوئی چیز نہیں خریدی ہے، بلکہ ابھی تک اس رقم ہے کوئی چیز نہیں خریدی ہے، بلکہ ابھی تک وہ رقم نقذ شکل میں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر کمپنی نے یہ کیا کہ جب اس کے پاس سوروپے آئے تو مثلا چاہیں روپے کی بلڈنگ خریدلی، موجود ہیں اور چالیس روپے کی بلڈنگ خریدلی، میں روپے کی مشیئری، اور بیس روپے کا خام مال خریدلیا، اور دس روپے نقذ موجود ہیں اور دس روپے لوگوں کے ذمہ مال فروخت کرنے کی وجہ سے واجب الاداء ہو گئے، اس بات کو نقشہ سے سمجھ لیں۔

|   |              | • |        |   |        |            | ۰۰ارو یے | سمپنی کی کل رقم =<br>واجب الو صول قرضے |
|---|--------------|---|--------|---|--------|------------|----------|----------------------------------------|
| l | ننتر         | + | بال    | + | مشينري | بلذنگ +    | +        | واجب الوصول قرضے                       |
|   | •اروپے = ••ا | + | • ۲روپ | + | ۲۰روپے | • ۱۲۰۰ و پ | +        | •اروپ                                  |

اباس صورت میں کمپنی کے اٹائے پانچ حصول میں تقتیم ہوگے اب زید کے پاس جود س روپے کاشیئر ہے وہ ای تقسیم ہوجائے گا،اس کا مطلب سے ہے کہ زید کے پاس جود س روپے کاشیئر ہے اس میں سے ایک روپیہ واجد،
الوصول قرضہ کے مقابل ہے،ایک روپیہ نقذ کے مقابل ہے، چارروپے بلڈنگ کے اور دوروپے مشنری کے مقابل ہیں،
اور دوروپے خام مال کے مقابل ہیں، اب اگر زید دس روپے کاشیئر بارہ روپے میں فروخت کرنا چاہ تواس کے لئے جائر ہیں، اس لئے کہ اسکو فروخت کرنے کا مطلب سے ہے کہ زید نے ایک روپیہ میں ایک روپے کا قرضہ فروخت کیا، ایک روپیہ نقذ ایک روپے کے عوض میں فروخت کیا، اور باقی دس روپے کے عوض دوسری چیزی فروخت کیں، اس طرح روپیہ نقذ ایک روپے کے عوض میں فروخت کیا، اور باقی دس روپے کے عوض دوسری چیزی فروخت کیں، اس طرح زید کا سے دور مری اشیاء پر روپیہ سودادر ست ہوگیا، اس لئے کہ زید جو نفع لے رہاہے وہ نقذ اور قرض کے مقابلہ میں نہیں بلکہ وہ دوسری اشیاء پر نفع لینا جائز ہے۔

کین آگر کمی وقت نقدر قم اور واجب الوصول قرضہ دس روپے سے زیادہ ہو جائے تواس صورت میں زید کے لئے دس روپے کا شیئر دس سے کم یعنی نور و بے میں فرو خت کرنا جائز نہیں ہوگا، مثلاً فرض سیجئے کمپنی نے ترتی کی اور واجب الوصول قرضہ سوروپے ہوگیا،اور سوروپے نقد ہوگئے، چالیس روپے کی بلڈنگ پیں روپے کامال، ہیں روپے کی مشیزی، الوصول قرضہ سوروپے ہوگیا،اور سوروپے نقد ہوگئے، چالیس روپے کی بلڈنگ پیں روپے کامال، ہیں روپے کی مشیزی، الوصول قرضہ سوروپے ہوگیا،اور سوروپے ہوگئی اور ایک شیئر کی بریک اپ ویلیو (Breakup Value)

### اب=١٨٨روپي ہوگئی، مندر جد ذيل نقشہ ہے اے سمجھيں:

|                  | ۰۸۶ و پ   |         |        |          |  |
|------------------|-----------|---------|--------|----------|--|
|                  | ۲۸رو ہے   |         |        |          |  |
| واجب الوصول قريض | نقتر      | خام ہال | مشنری  | بلذنك    |  |
| • • اروپے        | • • اروپے | ۰ ۲روپی | ٠٠١روپ | • مهروسی |  |

اس صورت میں اگر زید اپناشیئر فروخت کرنا چاہتا ہے تو = ۱۲ روپے ہے کم میں اس کے لئے فروخت کرنا جائز نہیں ، اس لئے کہ اب وس روپے ان قرضوں کے مقابلہ میں ہوں گے ، جولوگوں کے ذمہ واجب الاداء ہیں ، اور دس روپے نقذ ، دس روپے کے مقابلہ میں ہوں گے ، اور ایک روپیہ دوسر ہے اٹاتوں کے مقابلہ میں ہوجائے گا، اس طرح یہ معاملہ درست ہوجائے گا، اگر زید نے اس شیئر کو = ۱۲ روپے کے بجائے = ۱۹ روپے میں فروخت کیا تو یہ اس کے حائز نہیں ، اسلئے کہ یہ تو ۱۰ روپے کے عوض فروخت کرنے کی ماند ہو گیا، جو کہ سود ہے۔

لہذاجب تک سمپنی نے اٹاثے نہیں خریدے بلکہ تمام رقم ابھی تک نقد شکل میں ہے یا واجب الوصول قرض کی (Recievable) شکل میں ہے، اس وقت تک اس سمپنی کے شیئر زکو کمی یا زیادتی (Recievable) کے ساتھ فرو خت کرنا جائز نہیں بلکہ قیمت اسمیہ (Face value) پر خرید و فرو خت کرنا جائز نہیں بلکہ قیمت اسمیہ (Face value) پر خرید و فرو خت کرنا جائز نہیں بلکہ قیمت اسمیہ (Face value)

ای وجہ ہے جس سمپنی کا ابھی تک وجود نہیں ہواہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، جیسے عارضی مندرج سمپنی (Provisionally Listed Company) ہوتی ہے، اور عام طور پر اس سمپنی کا امجھی تک وجود بھی نہیں ہو تا،ایس سمپنی کے شیئرز کو بھی کی زیادتی پر فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

ندکورہ بالا بیہ سارا تھم احناف کے نزدیک ہے، اہام شافعیؒ کے قدیم ندہب کے مطابق آگر چہ بیہ فرو ختگی صحیح نہیں ہے، کیو تکہ ان کے نزدیک نقود اور غیر نقود سے مرکب مال کو خالص نقود سے بیچنا جائز نہیں ہے، ان کو الگ الگ کر کے فرو خت کرتا ہوگا، البتہ موجودہ دور کے بعض شافعی اور صنبلی فقہاء کرام کا موقف یہ ہے کہ آگر مال مرکب میں اکثر مال ربوی ہو اور مال غیر ربوی کم ہو تو اسکو خالص مال ربوی سے فرو خت کرنا جائز نہیں ہے، لہذ اان کے موقف کے مطابق

پہلے کمپنی کے اٹاثوں کا جائزہ لینا ہوگا، اگر کمپنی کے جامدا ٹائے زیادہ ہیں، اور نقود کم ہیں توشیئرز کی خریدہ فروخت کی بیشی کے ساتھ بھی جائز ہوگی، موجودہ دور کے علائے عرب ای پر فتوی دے رہے ہیں، چنانچہ مسلمان ممالک کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کا نفرنس (O.I.C) کے ذیلی ادارے ، اسلامک فقد اکیڈی جدہ، کے علاء کرام نے یہی فتوی دیا ہے، اس کے چوشے اجلاس کی قرار دادوں میں بیوذکر کیا گیاہے کہ:

ورادا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والاعيان والمنافع فإنه يجوز تداول، صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب نقودا في هذه الحالة أعيانا ومنافع،،(۱) جب مضارب (يا مشاركه) كه الخاش نقود، ويون، اشياءاور منافع من مخلوط بول تواكر نقود غالب بول توان كر مر فيفيكش كى فريد وفروخت جس قيمت پر متعاقد بين راضى بول جائز به

اسکی رُوسے ان کے نزدیک شیئر زسر میفیکٹس خرید نے سے قبل سمپنی کے اٹانوں کا جائزہ لیناضروری ہوگا، کہ نقود زیادہ ہیں یاغیر نقود زیادہ ہیں، اگر غیر نقود زیادہ ہیں توشیئرزی فرو ختگی کی بیشی کے ساتھ بھی جائز ہوگی۔ تیسری شرط:

تیسری شرط سیجھنے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ آج جتنی کمپنیاں اس وقت قائم ہیں ان میں سے اکثر کمپنیاں ایں وقت قائم ہیں ان میں سے اکثر کمپنیاں ایس ہوں کاروبار تو حرام نہیں ہے، مثلاً فیکٹا کل کمپنیاں یا آٹو موہا کل (Automobile) کمپنیاں و غیرہ، لیکن شاید ہی کوئی سمپنی ایس ہوگی جو کسی نہ کسی طرح سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو، یہ کمپنیاں دو طرح سے سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو، یہ کمپنیاں دو طرح سے سودی کاروبار میں ملوث نہ ہوتی ہیں:

پہلاطریقہ بیہ کہ کمپنیاں فنڈ بڑھانے کیلئے بینک سے سود پر قرض لیتی ہیں ادراس قرض سے اپناکام چلاتی ہیں۔ دوسر اطریقہ بیہ ہے کہ سمپنی کے پاس جوزا کداور فاصل (Surplus)رقم ہوتی ہے، وہ سودی اکاؤنٹ ہیں رکھواتی

<sup>(</sup>١) مجمع الفقه الاسلامي حده، القرارات مجمع الفقه الاسلامي العدد الرابع الجزء الثالث (ص:٢١٦٢)\_

ہیں،اوراس پر دہ بینک سے سود حاصل کرتی ہیں،وہ سود بھی افلی آمدنی کا ایک حصہ ہو تاہے،لہذااگر کوئی شخص میہ چاہے کہ میں ایسی سمپنی کے شیئرز خریدوں جو کسی بھی طریقے ہے کسی سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو تو موجودہ دور میں میہ بہت مشکل ہے،اب سوال میہ ہے کہ ایسی کمپنیوں کے شئیر زخرید نااور بیچنا جائز ہے یا نہیں ؟۔

ایی کمپنیوں کے بارے میں موجودہ دور کے علاء کرام کی رائیں مختلف ہیں، علاء کی ایک بتاعت کا کہناہے کہ چو تکہ کہنیاں حرام کاموں میں ملوث ہیں اب چاہے تناسب کے لحاظ ہے وہ حرام کام تھوڑا ہے لیکن چو تکہ حرام کام کررہی ہیں، لہذا ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ حرام کام میں حصہ دار ہے، اس لئے کہ جب اس نے شیئر خرید لیا تو وہ اس کے کار دبار میں شریک ہو گیا، اور کاروبار کا ایک شریک دوسر ہے شریک کاویل اور ایجنٹ ہے، اب شیئر خرید لیا تو وہ اس کے کاروبار میں شریک ہو گیا، اور کاروبار کا ایک شریک دوسر ہے شریک کاویل اور ایجنٹ ہے، اب گویا کہ شیئر زہولڈر انکواس کام کے لئے ایجنٹ بنار ہاہے کہ تم سودی قریف لو، اور سودی آ مدنی بھی حاصل کرو، اس لئے ان علاء کے نزد یک کمی سمپنی کے شیئر زاس وقت تک خرید نا جائز نہیں جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ کمپنی نہ سود لیتی ہے اور نہ سود و بی ہے، چنانچہ شیخ تقی الدین النہھائی (۱)، اور قطر یو نیور سٹی کے مشہور پر وفیسر ڈاکٹر علی احمد السالوس کی کہی دائے ہے۔ (۱)

علاء کرام کی دوسری جماعت کی رائے ہیہ ہے کہ اگر چہ ان کمپنیوں میں بیہ خرابی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی سمپنی کا بنیادی کاروبار مجموعی طور پر حلال ہے، تو پھر دوشر طول کے ساتھ اس سمپنی کے شیئر زیلنے کی مخبائش ہے، بر صغیر ہندوباک کے علاء میں سے حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی

النبهاني الشيخ تقى الدين ، الشركات في الفقه الإسلامي (ص:٢٤١)، والشريكات في الشريعة الاسلامية والقانون
 الوضيعي للاستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط (١٨٨:٢).

<sup>(</sup>۲) محلة محمع الفقه الاسلامي العدد السادس الجزء الثاني (ص: ١٣٤٤)، بحث الدكتور على احمد السالوس في حكم أعمال البورصه في الفقه الاسلامي، وبحث الدكتور على القره الداغي في مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد السابع الجزء الأول (ص: ١٠٠)\_ (٤٠)

محد شفی اور جسٹس مولانا محمد تقی عثانی صاحب مد ظلہم وغیر ہم کی یہی رائے ہے (۱) ،اور علماء عرب میں ہے اکثر علماء مثلاً علی الحفیف، ابو زہر ق، عبد الوہاب خلاف، عبد الرحمٰن حسن، عبد العزیز الخیاط، وہبۃ الزحسیلی، القاضی عبد اللہ سلیمان بن منبج اور الدکتور علی محی الدین قرداغی کا یہی مسلک ہے۔ (۲)

البته وه دوشر طیں جن کے ساتھ ان شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہوگی وہ یہ ہیں:

پہلی شرط ہے کہ وہ شیئر زبولڈراس کمپنی کے اندر سودی کاروبار کے خلاف آواز ضرور اٹھائے،آگر چہ اسکی آواز

(Annoual جو جائے، اور آواز اٹھائے کا بہترین طریقہ ہے کہ کمپنی کی سالانہ میٹنگ جے (Over rule)

مستر د (General Meeting) ہو جائے، اور آواز اٹھائے کہ ہم سودی لین دین کو درست نہیں سبجھتے، سودی لین دین

پرراضی نہیں ہیں، اس لئے اس کو بند کیا جائے، اب ظاہر ہے کہ موجودہ حالات ہیں ہے آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز

ہوگی، اور موجودہ حالات میں غالبا ہے آواز مستر د (Over rule) کردی جائے گی، لیکن جبوہ ہے آواز اٹھائے تو حضرت

تقانویؓ کے قول کے مطابق ایس صورت میں دہ انسان اپنی ذمہ داری پوری اداکر دیتا ہے۔

چو تھی شرط:

چو تھی شرط جو در حقیقت تیسری شرط کا ایک حصہ ہے وہ بیہ ہے کہ جب منافع (Dividend) تقسیم ہو، تو وہ

<sup>(</sup>۱) عثمانی، مولانا محمد تقی عثمانی، فقهی مقالات، میمن اسلامك پبلیكشنز، كراچی (۱۰۰۱)، الشركات: للشیخ علی الخفیف (ص:۹۱و۹۷)، بحث الشیخ أبی زهرة المنشور فی منشورات المؤتمرالثانی لمحمع البحوث الاسلامیه (۱۸٤:۲)الخیاط،عبد العزیز عزت الشركات فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضیعی ایضا دار النهضة العربیة بیروت ۲۰۹۸ (۱۸۷:۲)، وبحث الدكتور وهبة الزحیلی، المقدم لمحمع الفقه الاسلامی فی دورته السادسة، (ص:۵)، والدكتور صالح بن زابن المرجع السابق (ص:۳٤۲)، وبحث القاضی عبد الله بن سلیمان المنبع: المرجع السابق المرجع السابق

 <sup>(</sup>۲) و پایجئے: بحوث مجلة مجمع الفقه العدد السابع، الجزء الأول (ص:۱۰۰)، بحث الدكتور على القره داغي
 (۳) تهانوی ، مولانا اشرف على، امداد الفتاوی، مكتبه دارالعلوم كراچي (٤٦٤:٣)\_

محض انکم اسٹیٹ منٹ (Income Statment) کے ذریعے یہ معلوم کرے کہ آمدنی کا کتنا فیصد حصہ سودی ڈیپازٹ (Deposit) سے حاصل ہواہے، مثلاً فرض کیجئے کہ اس سمپنی کو کل آمدنی کا پانچ فیصد حصہ سودی ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہواہے، تواب وہ شخص اپنے نفع کا پانچ فیصد حصہ صدقہ کردے۔

لہذا کمپنی کااصل کار وبار اگر حلال ہو، لیکن ساتھ میں وہ کمپنی بینک ہے سود قرضے لیتی ہے، یاا پی زائدر قم سودی اکاؤنٹ میں رکھ کراس پر سود وصول کرتی ہے تواس صورت میں اگر ان نہ کورہ بالا دوشر طول پر عمل کر لیاجائے تو پھر ایسی کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فرد خت کی مخجائش ہے، اوریہ موقف نہ صرف اسلامی اصولوں کے مطابق ہے بلکہ لوگوں کے لئے سہولت پیدا کرتا ہے۔

## علامه این نجیم حنی فرماتے ہیں:

ر إذا كان غالب مال المهدى حلالا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم تبين أنه حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه،،(۱) قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه،،(۱) أكر بيه بديه ويية والے كا اكثر مال حلال بو تو اس كے بديه قبول كرنے ياس كى وعوت كھانے ميں كوئى حرج نہيں جب تك بي ظاہر نه بوكه وه حرام ب،البت اگر اس كا اكثر مال حرام بو تو اس قبول نه كرے، اور است نه كھائے، الا بيك جب وه كم كه بيه حلال مال بے، كيونكه بيه است ور اشت ميں ملا بے ياس نے قرض ليا

<sup>(</sup>۱) ابن نحیم،الاشباه والنظائر، ادارة القرآن کراچی (ص:۱۱٤،۱۱۳،۱۱۲)\_ وشامی، حاشیه ابن عابدین (۱۱۵،۱۱۳،۱۱۲)\_

اسى طرح مشہور حنفى عالم علامه كاسانى فرماتے ہيں:

, کل شیء أفسده الحرام، والغالب علی الحلال فلا بأس ببیعه،،(۱) لینی ہروہ چیز جسے حرام ناجائز اور فاسد کردیت ہے،اگر اس میں غالب اور اکثریت حلال کی ہو تواس کی خرید فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خلاصہ میہ کہ اوپر کی تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید و فرو خت کے جواز کے لئے کل جارشر طیس ہیں: ا۔ اصل کاروبار حلال ہو۔

ے ہے۔ تیت اسمیہ (Face Value) سے کم و بیش بیچنے کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ اس سمپنی کے بیچھ منجمد اثاثے (Fixed Assets) وجود میں آچکے ہول رقم صرف نقد شکل میں نہ ہو۔

س۔ اگر سمپنی سودی لین دین بھی کرتی ہو تواسکی سالانہ میشنگ میں آوازا ٹھائی جائے۔

س۔ جب منافع تقنیم ہو،اس و دتت نفع کا جتنا حصہ سودی ڈیپازٹ (Seposit) سے حاصل ہوا ہو،اسکو صدقہ کردے۔

ان جار شرطول کے ساتھ شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے۔

شیئرز خریدنے کے دومقاصد:

الشركت يا تجارت (Capital gain)

آج کل اسٹاک مارکیٹ (Stock Exchange) میں شیئرز کے سودے دو مقاصد کے تحت ہوتے ہیں، بعض لوگ سر مایہ کاری (Investment) کی غرض سے خریدتے ہیں، اور ان کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ ہم شیئرز خرید کر کسی سمپنی کے حصہ وار بن جائیں، اور پھر گھر بیٹے اسکاسالانہ یا ماہانہ منافع ماتارہے، اس کی تفصیل تو پیچے ذکر کردی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے چار شرطوں کے ساتھ شیئرز خرید ناجائز ہے۔

<sup>(</sup>١) الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢:١٤)\_

دوسری طرف بعض لوگ شیئرز کی خرید و فروخت سرمایی کاری (Investment) کی غرض ہے نہیں کرتے،

یکدان کا مقصد تجارت (Capital gain) ہو تا ہے، وواس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ سمس سمپنی کے شیئرز کی قیمت میں
اضافہ ہونے کا امکان ہے، جس کی قیمت میں اضافہ ہونے کا امکان ہو تا ہے، اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں، چنانچہ آگر چند
روز بعد قیمت بڑھ جائے توانہیں فروخت کر کے نفع کما لیتے ہیں، یااس طرح کسی سمپنی کے شیئرز کی قیمت گھٹ جاتی ہو تو اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں، اور بعد میں انہیں فروخت کر دیتے ہیں، اس طرح خرید و فروخت کے ذریعے نفع حاصل کرنا
اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں، اور بعد میں انہیں فروخت کر دیتے ہیں، اس طرح خرید و فروخت کے ذریعے نفع حاصل کرنا
ان کا مقصود ہو تا ہے، اس کمپنی میں حصہ دار بنااور اسکا سال نہ منافع حاصل کرنا مقصود نہیں ہو تا، بلکہ خود شیئرز کوئی سامان
تجارت بنا کراس کا لین دین کرتے ہیں، سوال سے کہ شرعائی طریقۂ کارکی کہاں تک مخوائش ہے؟

اس کاجواب یہ ہے کہ اسمیں بھی دو نقطہائے نظر ہیں، نقہ خصوصا فقہ المعاملات میں مہارت رکھنے والے عالم اسلام کے معروف عالم شخ صدیق محمد الأمین الضریر کی رائے یہ ہے کہ اس طریقیہ کار کی بنیاد محف تخینہ اور قیاس آرائیوں کی آرئیوں ہے، جس کوسقہ (Speculation) کہاجا تا ہے، اس لئے یہ جائز نہیں ہے، ان کا کہنایہ ہے کہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر خرید وفرو خت کی اجازت دینا سربازی کاراستہ کھولنا ہے (۱) ، ان کے یہاں شیئر زخرید ناصرف اس صورت میں جائز ہوگا، جب کہ فرید رہاہو، انکی یہ رائے فود انمی کی مدرجہ ذیل عبادت سے بخو کی واضح ہو جاتی ہے۔

والمقصود الأصل من الاشتراك في شركات المساهمه، ومن شراء الأسهم هو اقتناء تلك الأسهم للاستفادة من ربعها، وهو أمر مقبول شرعا، أما المتاجرة في الأسهم بمعنى اتخاذ الاسهم نفسها سلعة تباع وتشترى ابتغاء الربح فقط من غير قصد إلى اقتناء الأسهم والمشاركة في الشركة كما هو حادث في الأسواق المالية فإن الحكم عليه محل الخلاف بين

<sup>(</sup>١) مجمع الفقه الاسلامي حده،مجلة ، المناقشات، العدد السادس، الجزء الأول (ص:٧٧٠٥٧٦)\_

الفقهاء والمعاصرين، وأنا أميل فيه إلى المنع(١)\_

اگر سمپنی کے شیئرز خرید نے کا مقصد اصلی سمپنی ہیں حصہ دار بکر اس سے نفع حاصل کرنا ہو توبہ شرع طور پر مقبول ہے، لیکن شیئرز کی اس طرح تجارت کرنا کہ انہیں بذات خود سامانِ تجارت کی طرح خرید و فروخت کر کے نفع کمانا، اور شیئرز کے ذریعہ سمپنی کے کاروبار میں حصہ داری اور شرکت مقصود نہ ہونا جیسا کہ عموما آج کل کی اساک مارکیٹ میں معمول ہے، تواس کے جوازیا عدم جواز کے بارے میں موجودہ دور کے علاء کے ما بین اختلاف ہے، اور میر ارجحان عدم جواز کی طرف ہے۔

اور دوسر انقطہ نظر موجودہ دور کے اکثر علاءِ عرب وغیر عرب کا ہے، کہ اس بیں شرعا کوئی قباحت نہیں بشر طیکہ سابقہ ذکر کر دہ شرائط پوری طرح پائی جائیں، ان کی دلیل ہے ہے کہ اصولی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اصل سوال ہے نہیں ہے کہ خریدار کس ارادے اور کس نیت سے خرید رہاہے؟ بلکہ اصل سوال ہے ہے کہ شیئرز فی نفسہ خرید و فروخت کے قابل ہیں یا نہیں؟ جب یہ بات تسلیم کرلی گئی کہ شیئرز بچ و شراء کے قابل ہیں تو شیئرز کی خرید و فروخت در اصل سمپنی کے افاثوں میں متناسب حصہ کی تیج ہے، لہذا ہے خرید و فروخت جائز ہوگی، خواہ کسی بھی نیت سے ہو، خواہ شیئرز این پائی کرکھ کر سرمایہ کاری کے لئے ہو، کسی چیز کو خرید و فروخت کے قابل مان کر کھک رسرمایہ کاری کے لئے ہو، کسی چیز کو خرید و فروخت کے قابل مان کر محض نیت کی بنیاد پر جواز و عدم جواز کی کوئی فقہی بنیاد نہیں ہے، البتہ تیج و شراء کی شر اکھا کو ملح ظر کھنا ضروری ہے، اور ان شراکط کی رعایت رکھنے سے شربازی کاسد باب خود ہی ہوجائے گا<sup>(۱)</sup>، یہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ مخمین و قیاس آرائی جبکور انگلا کی رعایت رکھنے سے سربازی کاسد باب خود ہی ہوجائے گا<sup>(۱)</sup>، یہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ مخمین و قیاس آرائی جبکور انسان کے این میں بیات غلط ہے۔

تخیین یا (Speculation) یہ ہے کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ کس چیز کو خرید کر بیچنے سے نفع حاصل ہونے کی امید

 <sup>(</sup>۱) مجمع الفقه الاسلامي ، بحث الدكتور الصديق محمد الامين الضرير، الاستاذ في كلية القانون خرطوم
 یونیورسٹی، مجلة مجمع الفقه الاسلامی العدد السابع الجزء الأول (ص:۲۷۰)\_

<sup>(</sup>۲) عنمانی، مولانا محمد تقی عنمانی، فقهی مقالات، میمن اسلامک پبلیکشنز ، کراچی ـ (۱۵۲:۲) ـ

ہے، یہ بات بذات خود ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہر تجارت میں ہو تاہے، اسے کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، بلکہ جوبات
ممنوع ہے دہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کی شر گی شر الطکی رعایت نہ کی جائے، مثلاً الی چیز کی تیج کی جائے جو ابھی اپنی ملکیت
میں نہیں آئی، یا بھی اس پر قبضہ حاصل نہیں ہوا، اگر تنہا الی شرطکی رعایت کرلی جائے تو حصص کی خرید و فروخت میں
مروجہ قہ کی خرابیاں پیدا نہیں ہو سکتیں، اس طرح یہ ضروری ہے کہ حصص کی خرید و فروخت میں قمار کی صورت پیدانہ
ہو، قمار دوباتوں سے مل کر بنتا ہے، ایک یہ کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہو، اور دوسری طرف سے موہوم ہو،
دوسری بات یہ ہے کہ جس طرف سے ادائیگی ہوگئ ہے اس کی رقم دوباتوں میں دائر ہویا تو یہ رقم خود بھی ڈوب جائے گی، یا
اور رقم کو تھینج کرلائے گی۔

اس تفصیل کی روشنی میں شیئرز کی بیج وشراء کے جزئیات پر غور کیاجائے تو درج ذیل مسائل سامنے آتے ہیں:

ا۔ پہلے یہ ذکر کیا جاچکاہے کہ بعض کمپنیوں کے وجود میں آنے سے قبل ہی اسٹاک ایمچینج میں اکل اسٹنگ (Listing) ہوجاتی ہے، ایسی (Provisionally Listed) کمپنیوں کے شیئرز کی بچے وشراء قیمت اسمیہ سے کم وہین پر جائز نہیں، اس لئے کہ شیئرز کی بچے در اصل کمپنی کے اٹاثوں کی بچے ہوتی ہے، اور یہاں ابھی کمپنی کی ملکیت میں اٹائے وجود میں نہیں آئے، لہذا یہ غیر مملوک کی بچے ہوجائے گی، جو جائز نہیں ہے، عملا ایسے شیئرز کی خرید فروخت اسٹاک ایمچینج میں ہوتی ہے، چنانچہ ایس بھی مثالیس موجود ہیں کہ ایک کمپنی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کے دس روپی کاشیئرز ۱۹۰ روپے میں فروخت ہول

۲۔ شیئرز کی الی بچ وشراء کہ جس میں شیئر لینادینا مقصود نہ ہو، محض نفع نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصود ہو ہو ہے۔ ہی جائز نہیں ہے، آج کل اسٹاک الیکی چنج میں ایک بہت بڑاکار وبار ای قشم کا ہو تاہے، اس میں شیئرز کالین دین بالکل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آخر میں جاکر آپس کا فرق (Difference) برابر کر لیا جاتاہے، اور شیئرز پر نہ تو قبضہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آخر میں جاکر آپس کا فرق (Delivery) برابر کر لیا جاتاہے، اور شیئر نو تاہے، یہ صورت بالکل حرام ہے، اور شریعت میں اسکی اجازت نہیں ہے۔

غائب سودے جن میں بیچ کی اضافت مستقبل کی طرف کی جاتی ہے وہ بھی شرعا جائز نہیں ،اس لئے کہ زیچ کی وقت

مستقبل کی طرف اضافت یا تعلیق با تفاق فقهاء ناجائز ہے،البتہ مستقبل میں بھے کا وعدہ کیا جاسکتا ہے لیکن وقت آنے پر کھے با قاعدہ کرنی ہوگی۔

## س۔ شیئرزی ڈیلیوری سے پہلے آگے فروخت کرنا:

ایک سوال بے پیدا ہو تاہے کہ بعض او قات ایک فخص شیئرز فرید لیتاہے لیکن ابھی تک ان شیئرز پر قبضہ (Delivery) نہیں ہوا،اس سے پہلے وہ ان شیئرز کو آھے فروخت کردیتاہے، عام طور پر شیئرز کی فریداری کے بعد حاضر سودوں میں بھی ڈیلیوری ملنے میں کم از کم ایک ہفتہ ضرورلگ جاتاہے، اب سوال یہ ہے کہ کیااس طرح قبضہ اور ڈیلیوری ملنے سے کہ کیااس طرح قبضہ اور ڈیلیوری ملنے سے پہلے ان کو آھے فروخت کرنا جائزہ یا نہیں؟

اس سلیے میں اسلامی فقہ کے اس اصول کو ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ کسی چیز کو خرید نے کے بعد اس چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو آھے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قبضہ کے اندر ہمیشہ حسی قبضہ (Physical) میں آگر ہوجائے، یعنی وہ چیز Possession) میں آبیں ہے، بلکہ حکمی قبضہ (Constructive Possession) بھی آگر ہوجائے، یعنی وہ چیز مارے صاف (Risk) میں آجائے تواس کے بعد بھی اس چیز کو آگے فروخت کرنا جائز ہے، اب سوال یہ ہے کہ شیئر زمیں کس فتم کا قبضہ معتبر ہوگا؟

(Risk) میں آچکی ہو تواسکو آگے بیچنا جائز ہو جاتا ہے۔

ایک سوال به پیدا ہوتا ہے کہ شیئرز کو کرایہ پردینے یا بہہ (Gift) کرنے کا کیا تھم ہے؟اسکا جواب بہ ہے کہ شیئرز کی حیثیت مُشاع (غیر تقسیم شدہ حصہ عشر کت) کی ہے ،اور مشاع کو بہہ کرنے یا کرایہ پردینے کی تفصیلی بحث اور تھم بیجھے دوسرے باب میں گذر چکا ہے ،لہذا جو تھم مشاع کو بہہ کرنے یا اسے کرایہ پردینے کا ہے وہی شیئرز کو ہدیہ میں دینے اور کرایہ پردینے کا بھی ہے،لہذا اس بحث کیلئے اس حصہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

تتيئرز پرز کاة:

سمپنی پر بحیثیت سمپنی (جو مخص قانونی کی حیثیت رکھتی ہے) زکاۃ واجب نہیں ہے، اس کا مدار خلطۃ الثیوع کے مسئلہ پر ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

اس بارے میں فقہاء کرام کے در میان کسی قتم کا اختلاف نہیں ہے کہ زکاۃ اداکرنا ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس نصاب کے برابر قابلِ زکاۃ مال ہو اور اس پر سال گذر جائے، البتہ فقہاء کرام کے در میان اس مسئلہ

میں اختلاف ہے کہ کچھ افراد کامال مشترک ہو ،اور انہیں ہے ہر ایک کا حصہ نصاب زکاۃ تک نہ پہو پختا ہو ،البتہ مجموعی لحاظ سے نصاب تک پہو پنج جاتا ہو ، تو آیا ایسے مال پر زکاۃ فرض ہے یا نہیں ؟

اس بارے میں امام مالک اور امام احمدٌ کا نہ ہب ہے کہ اگر مال مشترک مولیثی ہوں تواگر کل مولیثی نصاب تک پہونچ گئے ہوں خواہ انفرادی طور پر نصاب تک نہ بھی پہونچے ہوں تو کل مال پر زکاۃ واجب ہے، البتہ اگر مال مشترک مولیثی نہ ہوں بلکہ مثلاً نقودیا اجناس وغیرہ ہوں تو ان حصرات کے نزدیک مشترک مال پر زکاۃ واجب نہیں بلکہ انفرادی طور پر کسی مخفی کامال جب نصاب کے برابر بہونچ جائے تواس پر زکاۃ واجب ہو جائے گا۔ (۱)

امام شافعیؒ کے نزدیک اگر مجموعی سر مایہ نصاب تک پہوٹی گیا ہو تو اس مشتر ک مال پر زکاۃ فرض ہے، خواہ مال مشترک مویشیوں کے علاوہ ہو،اسکی وجہ یہ کہ امام شافعیؒ کے یہاں تصر تک کہ خلطۃ الشیوع کااعتبار صرف سوائم ہی مشترک مویشیوں کے علاوہ ہو،اسکی وجہ یہ کہ امام شافعیؒ کے یہاں شمینی پر زکاۃ واجب ہوگی،اگر چہ سمینی ایسا ہخض نہیں جو میل سے معلق تبین ایسا ہم میل ہے۔ کہ زکوۃ انسان پر نہیں بلکہ اموال پر واجب ہوتی ہے حالا نکہ وہ مکلف نہیں ہیں، لہذا انکے یہاں سمینی پر زکاۃ واجب ہوتی ہے مال میں بھی زکاۃ واجب ہوتی ہے، حالا نکہ وہ مکلف نہیں،لہذا انکے یہاں سمینی پر زکاۃ واجب ہوتی ہے۔ الائکہ وہ مکلف نہیں،لہذا انکے یہاں سمینی پر زکاۃ واجب ہوتی ہے۔

عہد حاضر کے بعض علماء کرام کا بہی موقف ہے کہ زکوۃ شرکت یا سمپنی پرواجب ہونی جاہیے، کیونکہ وہ ایک شخص قانونی کی شکل اختیار کر چکی ہے، لہذااس کے لئے انسان کی مانند عاقل و بالغ اور مکلّف ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ رائے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال (۳) ڈاکٹر شوقی اساعیل شحاتہ (۳) اور مولانا ابوالا علی مودودی کی ہے (۵)۔

<sup>(</sup>۱) ا بن قدامة المقدسي(أبو محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد المغني، مكتبة الرياض السعودية\_ (۱) ا بن قدامة المقدسي(أبو محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد المغنى، مكتبة الرياض السعودية\_

 <sup>(</sup>۲) فيروز آبادى، تقى الدين ابو بكر الحضى، كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار، منشورات العصريه، بيروت.
 (ص:۱۱۳)۔

<sup>(</sup>٣) الوحيز في القانون التجاري (١٩٣٠١٩٢).

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الرابع الجزء الأول، (ص:٧٦٢)، التطبيق المعاصر للزكاة (١١٩)\_

<sup>(</sup>٥) فتاوى الزكاة للشيخ ابو الأعلى المودودي، (٨١،٧٥،١٨) وفقه الزكاة للدكتور القرضاوي (٢٨:١)\_

امام ابو حنیفی کا مسلک بیہ ہے کہ مال مشترک پر زکاۃ فرض نہیں ہوتی ہے بلکہ جو مخص بھی انفرادی طور پر صاحب نصاب ہو گیااس پر زکاۃ واجب ہے ، کیونکہ احناف کے نزدیک خلطۃ الشیوع کا عتبار نہیں ہے ، اور ان کے نزدیک زکاۃ انسان یر واجب ہوتی ہے،اس لئے حنفیہ کے نزدیک ممبنی پر بحثیت شخص قانونی زکاۃ نہیں ہے، شیئر ہولڈرز پر زکاۃ واجب ہوگی، كيونكه وہى اس كے حقیقی طور پر مالك ہيں، يہى مسلك بر صغير كے علماء كرام ادر موجودہ دور كے بہت ہے علماء عرب كاہ، البتہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ زکاۃ اگرچہ شیئر ہولڈر پر واجب ہوتی ہے لیکن اگر کسی سمپنی کے براسکیٹس (Prospectus) یاس کے سالانہ جزل اجلاس (A.G.M) میں یااس ملک کے قانون میں یہ بات طے کی گئی ہو کہ سمپنی صاحب نصاب شیئر ہولڈر کے سرمایہ ہے زکاۃ ہر سال نکال دے گی، توسمپنی اس کام کی مجاز ہے، یہ رائے علامہ ڈاکٹر صدیق محمدالا بین الصریراور و دسرے علاء کرام کی ہے، جس کے مطابق کویت کی اللجنۃ العلمیۃ کے زکاۃ کے موضوع پر پہلے اجلاس میں فنوی دیا گیاہے، یہ اجلاس رجب سوس مطابق ایریل سر19۸ء کو منعقد کیا گیا تھا اور اس کے بعد مجمع الفقه الاسلامی جدہ کے چوشے اجلاس میں اس پر متفقہ فتوی دیا گیا(ا) سمپنی کے زکاۃ اداکرنے کایاا نفرادی طور برکسی شریک کے ز کا قاد اکرنے کا مفصل طریقتہ مجمع الفقہ الاسلامی کی قرار داد نمبر (۲۸رسرسر) مور نعہ ۲۳ جمادی الثانیہ ۸ مساج میں ذکر كيا كياب، يه چونكه بهارے مقالے سے بہت زيادہ متعلق نہيں ہے، لہذا يبال اس قراداد كامتن ذكر نہيں كيا جارہا، اسے مجمع الفقه الاسلامی کی قرار دادوں کے ص: ۸۰ (ار دوایڈیشن) یامجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

# کیاشیئرز برز کوہ بازاری قیمت کے حساب سے دی جائے گی؟

۲۔ شیئرز پرز کا قائمس طرح دی جائے گی؟اس میں دوبا تنیں قابل غور ہیں،ایک بیر کہ شیئرز کی قیمتیں تنین طرح کی ہیں۔

<sup>(</sup>١) مجمع الفقه الاسلامي، محلة مجمع الفقه الاسلامي، العددالرابع الحزء الأول (ص:٧٦٣،٧٦٢)\_

ا۔ قیمت اسمیہ (Face Value): سر میفیکیٹ پر لکھی ہوئی قیمت۔

۲- بازاری قیت (Market Value): وه قیت جس پر شیئرز بازار میں فروخت ہوئے ہیں۔

س۔ بریک اپ دیلیو (Break Value): اگر سمینی تحلیل ہو جائے تو ہر شیئر کے مقابلے میں سمینی کے اٹالوں کاجو حصہ آئے گاوہ بریک اپ دیلیو ہے۔

اب سوال بدہے کہ مذکورہ بالا تین طرح کی قیمتوں میں ہے کس حساب سے زکاۃ واجب ہوگی؟

اس کاجواب ہے کہ آگر کسی کمپنی کی بریک اپ ویلیو آسانی ہے معلوم ہو سکتی ہو تو غالباز کاۃ کے حساب کی بنیاد بننے کے لئے یہ سب سے زیادہ موزون ہے، لیکن بریک اپ ویلیو کا تعین بہت مشکل ہے، اور عوام الناس کے لئے یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، اور عوام الناس کے لئے یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، لہذا اس بات پر تمام علماء عصر کا اتفاق ہے کہ بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا(۱)، اس لئے کہ قیمت اسمیہ اگر چہ ابتداء میں سرمایہ لگاتے وقت تو حقیقت کی نما سندگی کرتی ہے، مگر جب سرمایہ کمپنی کے اٹا تول (Assets) میں بدل جائے گاتو پھر قیمت اسمیہ (Face Value) حقیقت کے زیادہ قریب نہ ہوگی، کیونکہ اٹا تول کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی خوامل اثر انداز ہول تب بھی بازاری قیمت حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ کا خاوہ دوسرے عوامل اثر انداز ہول تب بھی بازاری قیمت حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ (۱)

دوسری بیہ بات قابل غورہے کہ شیئر سمپنی کے تمام اٹا توں میں تمناسب ملکیت کی نمائندگی کر تاہے،اور سمپنی کے بعض اٹائے قابل زکاۃ ہوتے ہیں جیسے نقود اور اموال تجارت وغیرہ،اور بعض قابل زکاۃ نہیں ہوتے جیسے بلڈنگ مشینری وغیرہ،شیئرز کی زکاۃ اداکرتے ہوئے قابل زکاۃ بانا قابل زکاۃ میں تفریق کی جائے گی یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) و كيم الفقه الاسلامي، محلة محمع الفقه الاسلامي العددالرابع الجزء الأول، القرارت (ص:۸۸۲)، و بحث الدكتوروهبة الزحيلي (ص:۷٤): لأنه قال: الحلاصة تحب زكاة الأسهم والسندات، ..... من قيمتها التحارية مع ربحها في نهاية كل عام، ورأى الشيخ عبد الرحمن عيسي (ص:۷۳٤)\_

<sup>(</sup>٢) عثماني، مولانا محمد تقي ،اسلام اور جديد تجارت ومعيشت ، ادارة المعارف، كراجي (ص:٩٣).

اس کاجواب بیہ ہے کہ اس بارے میں نفنہاء عصر کی آراء مختلف ہیں۔

شیخ عبدالر حمٰن عیسی کی رائے ہیہ ہے کہ شیئر زدو قسموں کے ہوتے ہیں (۱)

ا۔ صنعتی یاسر وسر کمپنیوں کے شیئرز (اسہم الشر کات الصناعیہ)۔

۲۔ تجارتی کمپنیوں کے شیئرز (اسم الشر کات التجاریہ)۔

ا: صنعتی یاسر وسز کمپنیاں جن کا مقصد سامان بیچنا نہیں ہو تاائے شیئر زمیں زکاۃ واجب نہیں ہوتی، مثلاً رنگ سازی کی کمپنی، ہو ٹلوں کی کمپنی، گاڑیوں کی سیئر زبولڈر کے مال میں شامل کر دیا جائے گا، پھراگروہ شیئر زبر زکاۃ واجب نہیں، البتہ الن شیئر زب و ٹو جائے گا، پھراگروہ مال نصاب کے برابر پہونچ گیا تو زکاۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں، ان کمپنیوں کے شیئر زمیں زکاۃ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ کہ الن کی تیت آلات ادارے، بلڈ گوں وغیرہ کے مقابل ہے، جن میں زکاۃ واجب نہیں ہوتی۔

۲: الیی تجارتی کمپنیال جوساز وسامان خرید کر آگے فروخت کرتی ہیں، مثلاً در آمد و بر آمد کا کاروبار Business)

of Import and Export کرتی ہیں، ملکی مصنوعات کی خرید و فروخت کی کمپنی، خام مال کے ذریعہ مصنوعات پیدا کرکے فروخت کرنے والی کمپنی و غیرہ، ان کے شیئر زہیں زکاۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ تجارتی کام کرتی ہیں، شیئر زکی بازاری قیمت میں سے نقیرات، آلات اور جامدا ٹاٹول کو منہاکر کے زکاۃ اواکی جائے گی۔

۳: ایس کمپنیاں جو تجارتی اور صنعتی دونوں کام کرتی ہوں مثلاً شکر کی سمپنی پریس کی سمپنی کاروں اور ہوائی جہاز بناکر فرو خت کرنے کی کمپنیاں ، ان کا تھم یہ ہے کہ ان کی بازاری قیت (Market Value) کے مطابق بلڈنگ، سازوسامان

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الرحمن عيسى ، المعاملات الحديثه وأحكامها ،بحواله محلة محمع الفقه الاسلامي العددالرابع المجزء الأول (ص:۷۳۳)، وفقه الزكاة للقرضاوي (۲۳:۱) الدكتور خليفه بابكر الحسن، بحوث ودراسات اسلاميه (ص:۱۰۱)...

اور جامدا ثاثوں کی قیمت منہاکر کے بقیہ قیمت پر زکاۃ واجب ہے۔ (۱)

مصر کے شخ ابوزہرہ مرحوم کی رائے یہ ہے کہ شیئر زخود عروض تجارت بن بچکے ہیں اس لئے انکی پوری بازاری تیت (Market Value) پر زکاۃ ہوگی، اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے بیچھے کتنے اثاثے قابل زکاۃ ہیں،اور کتنے نا قابل زکاۃ ہیں؟(۲)۔

تیسری رائے اکثر علاء عرب کی ہے اور اس کے مطابق مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے فتوی دیا ہے وہ یہ کہ اگر سمپنی یا حکومت کی طرف سے زکاۃ نکالنے کا کوئی ضابطہ نہ ہو تو ہر شخص افغرادی طور پر زکاۃ اسطرح نکالے گا کہ اگر کسی نے سمپنی کے منافع میں شرکت کے لئے شیئر خرید اہے اور اس کے لئے سمپنی کے قابل زکاۃ اور ٹا قابل زکاۃ ہونے کی شختیق ممکن ہو تووہ شختیق کر کے صرف قابل زکاۃ اور کی حد تک زکاۃ اوا کرے۔

مثلاً شیئرز کی بازاری قیمت سوروپ ہے جسمیں سے ساٹھ روپ بلڈنگ اور مشیئری وغیرہ کے مقابلہ میں ہیں،
اور چالیس روپ خام مال، تیار مال اور نقدروپ کے مقابلہ میں ہیں، تواس صورت میں چونکہ ان شیئرز کے چالیس روپ تابل زکاۃ حصول کے مقابلے میں ہیں، اس لئے چالیس روپ کی زکاۃ ڈھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ روپ کی زکاۃ ڈھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ روپ کی زکاۃ دھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ روپ کی زکاۃ دھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ روپ کی زکاۃ دھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ روپ کی دکاۃ دھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ روپ کی دکاۃ دھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ کے دھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگ، ساٹھ کے دھائی فیصد کے حساب سے داخل ہوگ کی در کا تو دوب کی دکاۃ دھائی فیصد کے حساب سے داخل ہوگ کے در کا تو دوب کی دوب کی در کا تو دوب کی در کا تو دوب کی دوب کی دوب کی در کا

| پ       | =/++ارو. | -                 | =            | ی قیت                 | شيئرزى بازارى قيت |  |
|---------|----------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--|
|         | 10+10    | قابل زكاة ١٠ـ١٠-١ | <b>**</b> *+ | نا قابل زكاة ۲۰ـ۳۰+۰۰ |                   |  |
| كل اثاث | نفتر     | خامال             | تيار مال     | مشينرى                | بلڈنگ             |  |
| 1++/=   | 1•/=     | 10/=              | I&/=         | r•/=                  | r•/=              |  |
|         |          |                   |              |                       |                   |  |

<sup>(</sup>١) مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الرابعه، العددالرابع الجزء الأول (ص:٧٣٦)\_

<sup>(</sup>٢) محلة محمع الفقه الاسلامي العددالرابع الحزء الأول (ص:٧٣٦)، بحث الدكتوروهبة الزحيلي، مريد ويحج: بحث الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير (ص:٩٠٧) الاستاذ أبي زهرة التطبيق المعاصر للزكاة (ص:١١١)\_

اور جو مخص مندر جہ بالا مخقیق نہ کر سکتا ہو تواس کے بارے میں دورائے ہیں علماء عرب ادر مجمع الفقہ الاسلامی کے فقت کے مطابق الن کا عمم نفع آور جائیداد کے جیسا ہوگا، چنانچہ اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرار داد میں نہ کور ہے کہ :

"لین اگر حصہ دار کے لئے حسابات کا علم ممکن نہ ہو تو یہ دیکھاجائے گاکہ اگر اس نے کہیں گے جھھ صرف اس لئے حاصل کئے ہیں کہ وہ ان سے سالانہ نفع سے مستفید ہواور اس کا مقصد الن سے شیئر زکی تجارت نہ ہو، تواس صورت میں وہ اُن حصص کی زکاۃ نفع آور جائیداد کی زکاۃ کی طرح نکالے گا،اور مجمع الفقہ الاسلامی نے ایپ دوسر سے اجلاس میں جائیداد ول اور کرایہ پر چڑھائی ہوئی غیر زر عی زمینوں کی زکاۃ کے بارے میں جو قرار داد طے کی تھی، اس کے مطابق اس حصہ دار کی زکاۃ کے بارے میں جو قرار داد طے کی تھی، اس کے مطابق اس حصہ دار (Share holder) پر اپنے اصل حصص پر زکاۃ مہیں ہوگی، بلکہ حصص کی آ مدنی یا نفع پر زکاۃ ہوگی، یعنی آ مدنی پر قبضہ کرنے کے دن سے ایک سال گذر نے پر چالیسوال حصہ واجب ہوگا بشر طیکہ زکاۃ کی شر الکا موجود ہول، اور موافع موجود نہ ہولی،۔۔(۱)

البیتہ بعض علاء کرام کی رائے کے مطابق جو شخص قابل زکاۃ اور نا قابل زکاۃ کی تحقیق نہ کر سکتا ہو تو وہ احتیاطا پوری بازاری قیمت کی زکاۃ دیدے ، بیر رائے حضرت بمولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مد ظلہم کی بھی ہے (۲)۔

اور آگر کمی مخف نے شیئرز تجارت کرنے (Capital gain) کے لئے اور آگے فروخت کرکے نفع کمانے کے لئے خریدے ہیں توبہ عروض تجارت میں شار ہو نگے،اس لئے کہ گویااس نے کمپنی کے اثاثوں کاایک متناسب حصہ آگے بیخ کے لئے خریدا ہے،اس لئے تمام قیت پر زکاۃ واجب ہوگی، اسلامی فقہ اکیڈی جدہ کے متفقہ فتوے میں یہی بات اسطر ح نہ کورہے:

<sup>(</sup>١) محلة محمع الفقه الاسلامي العددالرابع الحزء الأول (ص:٨٨٢)\_

<sup>(</sup>٢) عثماني ، مولانا محمد تقي ،اسلام اور جديد معيشت وتحارت ، ادارة المعارف، كراچي (ص:٩٣)\_

ہاور آگر حصہ دار نے بیہ حصص تجارت کی غرض سے حاصل کے ہیں تو اسکی زکاۃ سامان تجارت کے اصول پر واجب ہوگی، چنانچہ ان حصص کی ملکیت میں رہنے کے دوران جب انکی زکاۃ کا سال آئے گا تو وہ انکی بازاری قیمت کی زکاۃ ادا کرے، اور آگر وہ حصص بازار میں قابل فروخت نہ ہوں تو انکی قیمت تجربہ کار افراد کے اندازے سے مقرر کی جائے، اور اس قیمت اور آگر ان پر کوئی نفع حاصل ہو تو اس نفع کا بھی ڈھائی فیصد نکالا جائے، اور اس

## کیا شیئرز کی زکوۃ میں سمپنی کے قرضے منہاکئے جائیں گے؟

ایک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ایک فقہی اصول یہ ہے کہ کسی پر دیون (Dues) واجب ہوں تو دیون منہا کر کے بقیہ الل پر زکاۃ واجب ہوتی ہے، مگر یہ بات موجودہ دور میں بہت زیادہ قابل غور ہے کیونکہ اکثر بڑے بڑے ہر مایہ داروں اور کہ کہنیوں نے بینکوں یاد گیر مالیاتی اداروں (Financing Corporations) سے قرضے لئے ہوتے ہیں اور ایکے قرضے استے بھاری مقدار میں ہوتے ہیں کہ عومان کے قرضے ان کے قابل زکاۃ سر مائے سے بڑھ جاتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ایکے قرضے منہا کے جائیں گے تونہ صرف یہ کہ اس اصول کی وجہ سے ان پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ بعض حالات میں وہ خود صفی زکاۃ قرار پائیں مے ، لہذائی مسئلہ کا کیا حل ہے؟ آیا ایسے حضر است زکاۃ سے مستشفیٰ ہیں؟ اور اگر مستشفیٰ ہیں ؟ اور اگر مستشفیٰ میں وہ خور نہ مائی فقہی تو جید کیا ہوگی؟ اس مسئلہ کے حل کے مختلف حضر است نے مختلف حل تجویز فرمائے ہیں، بعض حضر است ہوگی؛ اس مسئلہ کے حل کے مختلف حضر است نے مختلف حل تجویز فرمائے ہیں، بعض حضر است ہوگی دیے ہیں کہ ایس صور سے ہیں مشینری پر زکاۃ واجب قرار وی جائے، لیکن سے باست قابل تسلیم نہیں ہو

<sup>(</sup>١) محلة مجمع الفقه الاسلامي العددالرابع الجزء الأول (ص:٨٨٢)قرار داد نمبر (٤/٣/٢٨)\_

سكتى،اوراسكى وجدييه ہے كه مشينرى كومال زكاة قرار نہيں ديا جاسكتا، بيربات منصوص ہے۔

اس مسئلہ کا صحیح ص یہ ہے کہ زکاۃ ہے دیون (Dues) کا مستثنی ہونا فقہاء کے نزدیک متفق علیہ نہیں ہے،
کیونکہ احناف اور حنابلہ کے نزدیک تودیون مستثنی ہوتے ہیں، لیکن شوافع کے نزدیک مستثنی نہیں ہوتے، اور مالکیہ
کے نزدیک اموال باطنہ (سونا چاندی) میں تو مستثنی ہوتے ہیں، اموال ظاہرہ (کھیتی، مولیثی، معدنیات) میں نہیں ہوتے ہیں، اموال خاہرہ (کھیتی، مولیثی، معدنیات) میں نہیں ہوتے ہیں، اموال خاہرہ (کھیتی، مولیثی، معدنیات) میں نہیں ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مد ظلیم کی رائے اس مسئلہ کے حل میں یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو قرضہ لیا مسئلہ وہ کہاں صرف کیا گیا، اگر ال قرضول سے ایسی چیزیں خریدی گئیں جو خود زکاۃ کے قابل ہیں تو یہ قرضے زکاۃ سے مستعنی ہوں مے، اور اگر ان قرضول سے ایسی چیزیں خریدی گئی ہیں جو زکاۃ کے قابل نہیں ہیں تو یہ قرضے زکاۃ سے مستعنی نہ ہول مے، اور اگر ان قرضول سے اپنی کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت، ہیں لکھتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں:

مستعنی نہ ہول مے، آپ مندر جہ بالا رائے اپنی کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت، ہیں لکھتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں:

مراتے ہیں: (۱)

"بیرائے قائم کرنے کے بعد حافظ مار دین کی کتاب الجو ہر التی میں نظرے گذرا کہ امام الک کا قول بھی اس کے قریب قریب ہے (۳) ،وہ فرماتے ہیں:

اِن کان عندہ عروض تفی بدینہ علیہ زکاۃ العین۔

<sup>(</sup>١) محلة محمع الققه الاسلامي العددالرابع الجزء الأول (ص:٨٨٢)قرار داد نمبر (٤١٣١٢٨)\_

<sup>(</sup>۱) حصكفي المحمدعلاء الدين الحصكفي بن الشيخ على الإمام بجامع بنى أميه الدر المختار شرح تنوير البصار مع رد المحتار (۲:۲) وما بعدها الدردير: احمد بن محمد الدرديرى المعلم الشرح الصغير على اقرب المسالك (۲:۷،۲ المحتار (۲:۲) القوانين الفقهية (ص:۹۹) فيروز آبادى، امام على بن يوسف فيروز آبادى، شيرازى، المهذب في فقه الامام الشافعي، مطبعه عيسى البابي الحلبي مصر (۲:۲ اله النووى اللحوف الحافظ أبو زكريا) محي الدين بن شرف النووى الشرح المهذب المهذب المعمد عالم المهذب الحبر، بيروت (٥: ۲ ۱۳)، وما بعدها، زحيلي، الدكتور وهبه، الفقه الاسلامي وادلته المهذب المسمى بالمحموع ادار الفكر، بيروت (٥: ۲ ۱۳)، وما بعدها، زحيلي، الدكتور وهبه، الفقه الاسلامي وادلته المروت دارالقلم (۲: ۷ ۲ ۷ ۲)، حزاثرى: عبد الرحمن اكتاب الفقه على المذاهب الاربعه، لاهور، محكمه اوقاف المروت (٢: ١ ٢٠٥٠).

٢) عثماني ، مولانا محمد تقى ،اسلام اور حديد تجارت ومعيشت ، ادارة المعارف، كراچي (ص: ٩٤)\_

٣) الحوهر النقى حاشية بيهقى (ص: ٩٤١)، باب الدين مع الصدقة.

## مشاركة متناقصه اوراس كاشرعي تحكم

ہات بالذیک فنائس کارپوریش (H.B.F.C.) پاکستان کا وہ ادارہ ہے جوہات کی فنانسٹک یعنی گھر بنانے یا خرید نے کے سے سر ماید فراہم کر تاہے، مغربی روایتی ادارے تواس مقصد کے لئے سود پر قرضے دیتے ہیں اور مکان کو رہن رکھ لیسے ہیں، پاکستان کی اسلامی نظریاتی کو نسل نے ہائس فنانسٹک کے لئے جو تجویز پیش کی تھی وہ ایک ٹی قتم کا معاہدہ تھا جس کو شرکت متناقصہ (Decreasing Partnership) کہتے ہیں، جس کا حاصل ہے ہے کہ تمویلی ادارے اور عمسیل شرکت متناقصہ (Client) یعنی مکان کے خواہشند شخص کے مشترک سرمایہ ہے مکان خریدایا بنایا جائیگا، دونوں کے در میان اپنے اپنی مرابیہ کے تناسب سے مکان میں شرکت ملک ہوگی، مثلاً مکان کا ۲۵ فیصد حصہ عمسیل کا، اور تین چوتھائی حصے ادارے کے جوں گے، مکان بنے کے بعد عمسیل کا، اور تین چوتھائی حصے ادارے کے جوں گے، مکان بنے کے بعد عمسیل کارپوریش کے حصے میں کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے دہ گا، اور کارپوریش مقصد کے لئے کارپوریش کے حصے کو تقور اُتھوڑا کر کے خرید تا بھی دے گا، اور کارپوریش کے حصے کو تقور اُتھوڑا کر کے خرید تا بھی دے گا، اور کارپوریش کے حصے کو تقور اُتھوڑا کر کے خرید تا بھی دے گا، اور کارپوریش کا دیوریش کے دیوریش کی ملیت ختم ہوجائے گا، ای تناسب سے کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا، دی تناسب سے کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا، دی بنا سے کارپوریش کی ملیت ختم ہوجائے گا، اور عمسیل سارے مکان کا ملک بن جائے گا، اب کرایہ دیے کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے گا۔

خلاصہ یہ کہ شرکت بتنا تصد کے مجوزہ طریقے میں مندر جدذیل خصوصیات یائی جاتی ہیں:

ا۔ تمویلی ادارہ ادر عمیل (Client) ملکر شرکت ملک کی بنیاد پر ایک مکان خریدتے ہیں ، اور پھر وہ مکان ان کے

در میان اس سرمایہ کے تناسب سے جودونوں نے ملکر دیا ہے مشترک بن جاتا ہے، لہذااگر دونوں نے نصف نصف سرمایہ فراہم کیا تووہ مکان نصف نصف کے تناسب سے مشترک ہو جائے گا،اور اگر کسی ایک نے ایک تہائی اور دوسرے نے دو تہائی چیے دئے تووہ گھراس تناسب سے ان کے در میان مشترک ہو جائے گا۔

۲۔ پھر تمویلی ادارہ اس گھر میں اپنا حصہ عمسیال کو ماہانہ یا سالانہ متعین کر اید پر دیدے گا۔

سواس محرمیں جو حصد تمویلی ادارہ کا ہے اس کے اجزاء یا یونٹ بنادئے جائیں معے، مثال کے طور پر دس جھے بنادیے جائیں۔

۳۔ یہ بھی طے کیا جائے گا کہ پچھ معین و قفول سے (مثلاً ہر چھ ماہ بعد) عمیل ان یو نٹول میں سے ایک یونٹ کو خریدے گا،اور جس تناسب سے اس ایک یونٹ کا تمام یو نٹول میں حصہ ہے اس تناسب سے وہ تمام یو نٹول کی قیمت میں سے کی بیونٹ کی قیمت میں ایک یونٹ کی قیمت دس ہزار روپ کے بیونٹ کی قیمت دس ہزار روپ موگ ، تووہ ہر یونٹ خریدتے وقت دس ہزار روپ قیمت اوا کرے گا۔

۵۔ عمیل جب بھی کوئی یونٹ خریدے گا، تو تمویلی ادارہ کی ملکیت کا ایک یونٹ کم ہوجائے گا، اور عمیل کی مکیت میں ایک یونٹ کم ہوجائے گا، اور عمیل کی مکیت میں ایک یونٹ کا کرایہ دینا بند کردے گا، جواس نے تمویلی مکیت میں ایک یونٹ کا کرایہ دینا بند کردے گا، جواس نے تمویلی اردے کے ملکیت میں نہیں رہا۔

۷۔ یہاں تک کہ جب عمیل سارے یونٹ خرید لے گا، تو وہ مکان پوراعمیل کی ملکیت میں آجائے گا،اور اب رایہ داری اور شرکت الملک کامعالمہ بھی ختم ہو جائے گا۔

ہاؤس فنانسنگ کا پیر طریقہ اگر شرعی نقطہ نظرے دیکھا جائے تو تین عقود پر مشتل ہے۔

۱: دونون كامكان خريد كرشر كت الملك قائم كرنا\_

۲: تمویلی اداره کاعمیل کواپناحصه کرایه پر دینا۔

### m: تمویلی اداره کااینے بونث عمسیل کو فرو خت کرنا۔

اب ہم مذکورہ بالا نتیوں با توں پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔

سب سے پہلا مرطہ دونوں کا مکان خرید کر شرکت الملک قائم کرلیناہے، اس میں شرعا کوئی مانع بانا جائز بات نہیں ہے، کیونکہ شرکت الملک کی فقہاء کرام نے مندر جہ ذیل تعریف کی ہے:

شركة الملك هي أن يملك متعدد عينا او دينا بإرث أو بيع أو غيرها. (١)

شرکت الملک بہ ہے کہ متعدد اشخاص کسی سامان یا دین کے وراثت، نیجیااس کے علادہ کسی اور سبب ہے مالک بن جائیں۔

چو نکہ یہ شرکت دونوں کے خرید نے سے قائم ہوئی ہے، لہذااس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔

دوسر امسئلہ بیہ ہے کہ تمویلی ادارے نے عمسیل کواپنے بونٹ کرایہ پر دیتے ہیں، یہ کرایہ داری کامعاملہ بھی جائر ہے، کیونکہ کسی مشترک چیز کواگر ایک شریک دوسرے شریک کو کرایہ پر دے تو جائزہے، علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں :

> ولا تحوز إحارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معا، وهذا قول أبي حنيفة وزفر، لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح احارته، واختار ابو حفص العكبرى حواز ذلك وقد أوما إليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، لأنه معلوم يحوز بيعه فحازت إحارته كالمفرز، ولأنه عقد في ملكه يحوز مع شريكه فحاز مع غيره (٢)

> غیر شریک کو مشاع (مشترک) چیز کرائے پر دینا جائز نہیں ہے، إلا بد کہ آگر دونوں شرکاءاکشے ملکر کسی اجنبی کو کرایہ پر دیں (توجائز ہے)، یہ قول امام ابو حنیفہ

<sup>(</sup>١) تنوير الأبصار مع رد المحتار،للشامي ،محمد امين الشهير بابن عابدين،مطبعة الحلبي مصر ٢٦٨٦ه (٣٦٥٠٣٦٤٠٣)ـ

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدالمقدسي ) ،المغنى، مكتبة الرياض السعودية\_ (١٣٧:٦)\_

اور امام زفر کاہے، اس لئے کہفیر منقتم حصد کراید دار کوسپر دکرنا ممکن نہیں ہے،
لہذا اسکو کراید پر دینا صحح نہ ہوا، البتہ ابو حفص العکبری نے اس کے جواز کو اختیار
کیاہے، اس طرف امام احمد نے عندید دیاہے، اور یہی قول امام مالک امام شافعی، امام
اُبو بوسف اور امام محمد کا ہے، اس لئے کہ دہ ایک معلوم چیز ہے، اور اسکی ربح بھی
جائز ہے، لہذا اس کو کراید پر دینا بھی جائز ہوا، جس طرح الگ اور غیر مشترک
شنے کا تھم ہے، اور اس لئے بھی کہ وہ اپنی ملکست میں عقد کررہے ہیں، جب اپنے
شریک کے ساتھ جائز ہے، تواجنبی کے ساتھ بھی جائز ہوگا۔

مندرجه بالاعبارت سے بدیات واضح ہوئی کہ:

الف: آگرایک شریک اپناکل یا بعض حصه سمی دوسرے شریک کو کرایہ پر دے تو بالا تفاق تمام فقہاء کے نزدیک جائزہے۔

ب: اگر ایک شریک کسی اجنبی (غیر شریک) کواپنا حصه کرایه پر دے توامام ابو حنیفه اور امام زفر کے نزدیک ناجائز ہے ، البتہ بقیہ اُئمہ کرام کے نزدیک جائز ہے۔ (۱)

شرکت متناقصہ میں تمویلی ادارہ اپنے یونٹ اپنے شریک کو کرایہ پر دے رہاہے ، نہ کہ غیر شریک کو ، لہذا تمام فقہاء کرام کے نزدیک جائز ہوا۔

تیسرامسکدیہ ہے کہ تمویلی ادارہ اپنے یونٹ عمسیل کو فروخت بھی کررہاہے، اوریہ عمسیل اس کے ساتھ شریک بھی ہے، آیا کوئی شریک مشاع شئے میں اپنا حصہ فروخت کر سکتاہے، یا نہیں؟ تواس کا تھم ذیل میں تفصیل ہے ذکر کیاجا تاہے۔

الف: آگر کوئی ایک شریک مشاع شئے میں ہے اپنا حصہ فرو خت کررہاہے تو آگر اس کا فرو خت ہونے والا حصہ زمین اور تغییراتی حصہ دونوں پر مشتمل ہے تو ہالا تفاق جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) اجارة الشاع كے بارے بيل ممل تنسيل پيچے ص ١٦٠ پر گذر چكى ہے۔

ب: لیکن اگر وہ فروخت کردہ حصہ صرف تغییرات پر مشتمل ہے تو اگروہ اپنے دوسرے شریک کو فرو محت کررہاہے، تو بھی بالا تفاق جائز ہے۔

ج: اور اگر وہ فرو خت ہونے والا حصہ جو صرف تغییرات پر مشتمل ہے، کسی اجنبی آدمی کو فرو خت کیاجائے تواس میں اختلاف ہے۔

علامه ابن عابدین شامی روالححت اربیس فرماتے ہیں:

ولو باع أحد الشريكين في البناء حصته لأجنبي لا يحوز ولشريكه حاز\_(١)

اگردوشریکوں میں ہے ایک شریک کسی عمارت میں اپنا حصہ اجنبی (غیر شریک) کو فروخت کرے تونا جائزہے،البتۃ اگراپے شریک کو فروخت کرے توجائزہے۔

چونکہ یہاں پر تمویلی ادارہ اپنے جھے اپنے شریک کو فرو خت کررہاہے ،اور اگر مشاع شے اپنے شریک کو فرو خت کی جائے تو یہ دو خت کی جائے تو یہ فرو خت کی جائے تو یہ فرو خت کرنابالا تفاق صحیح ہوتی ہے ،لہذا تمویلی ادارہ کا اپنے یونٹ عمسیل کو فرو خت کرنابالا تفاق صحیح ہے۔

ند کورہ بالا تمام تفصیلات سے بیہ واضح ہو تاہے کہ بیہ تمینوں عقود ( بیعنی شرکت الملک کا عقد ،اجارہ کا عقد ،اور نظم کا عقد ) فی نفسہ جائز ہیں ،لہذااگر بیہ عقود اس طرح کئے جائیں کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہو بلکہ ہرایک عقد مستقل اور علیحدہ کیا جائے تواس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔

البت اگر فریقین ان تینوں عقود کو پہلے ہی ہے اسم کے سطے کرلیں تویہ صور تحال فقہی لحاظ ہے قابل غور ہے ،اسلئے کہ اس میں ایک عقد دوسرے عقد میں واخل ہورہاہے، جسے اصطلاحا, صفقہ فی صفقہ، کہا جاتا ہے، اور یہ تاجائز ہے، یہائتک کہ حنابلہ جو نتے میں بعض شرائط کو جائز قرار دیتے ہیں ان کا بھی فد ہب یہ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں:

الثاني (أى النوع الثاني من الشرط) فاسد، وهو ثلاثة أنواع أحدها: أن يشترط على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض، أو بيع، أو اجارة، أو

<sup>(</sup>۱) و الشامي ،محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار ،مطبعة الحلبي مصر ١٣٨٦ه (٣:٥٦ الشركه).

صرف الثمن أو غيره، فهذا يبطل البيع، ويحتمل أن يبطل الشرط وحده، المشهور في المذهب أن هذا الشرط فاسد يبطل به البيع، لأن النبي مَنْ قال: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولأن النبي مُنْ نهي عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح، هذا منه. قال أحمد: وكذلك كل ما في معنى ذلك مثل أن يقول: على أن تزوجني بابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح.

قال ابن مسعولة: صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وحمهور العلماء، وجوزه مالك، وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا\_(١)

شرط فاسد کی دوسر ی قتم کی تین قتمیں ہیں، ایک یہ کہ متعاقدین میں سے ایک این ساتھی پر کسی دوسر ہے عقد کی شرط لگائے، جیسے قرض، ادھار، بجے، کرایہ پر دینے وغیرہ کی شرط لگائے، توبہ بچ کو باطل کردیتی ہے، اور اس بات کا بھی اختال ہے کہ صرف شرط باطل ہو، اس لئے کہ رسول اللہ علیا ہے فرمایا: کہ بچ اور قرض حلال نہیں، اور نہ بی ایک بچ میں دوشر طیس طال ہیں، امام ترفری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس لئے کہ حضور علیہ نے ایک بچ کے اندر دو ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس عقد کا ہوگا جو اس حتم میں داخل ہو مثل ہو مثل ہو کر تاہوں کہ تم اپنی ہیں ہو مثل ہو میں یہ عقد اس شرط پر کر تاہوں کہ تم اپنی بٹی ہے میرا نکاح کراؤ میا ہیں ہی کی شادی تم ہے کراؤں تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابن قدامه: عبد الرحمن بن محمد شمس الدين بن قدامه المقدسي ١٨٣م الشرح الكبير على المغنى، يروت، دار الكتاب العربي (٣:٤)، وبمثله ذكرالموفق ابن قدامه في المغنى (٢٩٠:٤).

اور ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک سودے میں دوسودے کرناسودہ، ادر بیہ قول امام ابو حنیفہ امام شافعی اور جمہور علماء کاہے، اور امام مالک عقد کو صحیح مانتے ہیں، لیکن شرط میں جو معاوضہ مقرر کیا گیاہے اسکو فاسد قرار دیتے ہیں۔

لیکن یہ ممانعت اس وقت ہے جب ایک عقد کی صلب میں دوسرے عقد کو طے کیا جائے، لیکن اگر ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط نہ ہوبلکہ صرف دوسرے عقد کا وعدہ کیا جائے کہ دونوں فریق یہ وعدہ کریں کہ فلال وقت میں اجارہ کریں گئے، اور فلال تاریخ کو تیج کی جائی گی، اور ہر عقد این وقت مقررہ پر بغیر کی شرط کے مطلقا منعقد کیا جائے تو اس صورت میں صفقہ فی صفقہ ، یا بیج وشرط لین ایک ایک سوداد وسرے سودے کے ساتھ مشروط ہونا لازم نہیں آئیگا، اور اس قتم کے بعض مسائل میں فقہاء کرام نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے، جیسے تیج الوفاء، بعض فقہاء کرام نے اس فرمایا ہے کہ اگر وفاء کی شرط صلب تیج میں ہو تو نا جائز ہے ، اور اگر تیج مطلق عن الشرط ہو، اور وفاء کا معاہدہ تیج الگ سے کیا گیا ہو تو لیا گیا ہو تو کی ہے ، وادر وفاء کا جواز بہت سے فقہاء نے لکھا ہے ، یہ جائز ہے ، اور وعدہ وفا قضاء " بھی لازم ہو جائے گا، وعدہ تیج کے بعد کیا گیا ہو تو وفاء کا جواز بہت سے فقہاء نے لکھا ہے ، کیکن اگر وہ وعدہ تیج سے بہلے کیا گیا ہو تب بھی وفاء کے وعدہ کا نفاذ بھی جامع الفصولین میں مصرح ہے۔ (۱)

### فاوی فانیه میں بہ بات ذکر کی گئے ہے کہ:

وإن ذكر البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وحه المواعدة جاز البيع، ويلزمه الوفاء بالوعد، لأن المواعده قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس\_(٢)

اور آگر نیچ کسی شرط کے بغیر مذکور ہو، پھر شرط کو بطور وعدہ کیا جائے تو نیچ جائز ہے، اور اس وعدہ کیا جائے تو نیچ جائز ہے، اور اس وعدہ کا ابناء ضروری ہوگا، اسلے کہ وعدہ بھی بعض او قات لازم ہو جاتا ہے، لہذایہ بھی او گول کی حاجت کی وجہ ہے لازم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ابن قامنی، بدر الدین، جامع الفصولین، اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن، کراچی۔ (۲۳۶:۱)،الفسل الثامن عشر۔ (۲) عثانی، محمد تقی، بحوث فی قضایالقہیہ معاصرہ، مکتبہ دار العلوم کراچی،دار القلم د مشق، (ص:۲۵۲)۔

ای طرح علاء مالکیہ نے بھی تھے الو فاء میں جے انکے نزدیک تھے الثنایا کہا جاتا ہے یہ تھم ذکر کیا ہے کہ اصلاً تویہ ناجائز ہے، لیکن علامہ حطاب فرماتے ہیں:

لا يحوز بيع الثنايا، وهو أن يقول: أبيعك هذا الملك أوهذه السلعة على أن آتيك بالثمن إلى مدة كذا، أو متى آتيك به فالبيع مصروف عنى (١)

ت الثنایا تا جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مخص یہ کیے کہ یہ اپنی چیزیا یہ کپڑا میں تم کو اس شرط پر فروخت کر تا ہوں کہ فلان تاریخ کو میں اس قیمت پر اس کو لے لون گا، یا میں جب بھی اس کی قیمت لایا تو یہ زج میری طرف سیخم ہو جا لیکی۔

لیکن اگر رسے بغیر کسی شرط کے مطلقا کی جائے پھر مشتری بائع سے دعدہ کرے کہ جبوہ قیمت لائے گا مشتری اسے واپس فروخت، کردے گا، تویہ وعدہ صحیح ہے،اور بائع پر لازم ہے۔

علامه طابٌ فرمات بين:

قال في معين الحكام: ويحوز للمشترى أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أحل كذا فالمبيع له، ويلزم المشترى متى حاء ه بالثمن في خلال الأحل أو عند انقضاء ه، أو بعده على القرب منه، ولا يكون للمشترى تفويت في خلال الأحل أو عند انقضاء ه، أو بعده على القرب منه، ولا منه، ولا يكون المشترى تفويت في خلال الأحل الأحل، فإن فعل ببيع أو هبة، اوشبه ذلك نقض إن أراده البائع، ورد إليه.

<sup>(</sup>۱) حطاب،ابو عبدالله محمد بن محمد، ١٥٥٠ تحرير الكلام في مسائل الالتزام،دار العرب الاسلامي، بيروت (ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) حطاب، ابو عبدالله محمد بن محمد ، ع ه ه ه ، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، دار العرب الاسلامي، بيروت (ص:۲۳۹)\_

اور مشتری کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ بائع سے عقد کے بعد وعدہ کرے کہ اگروہ فلال تاریخ کو قبہت مدت کے ور الن تاریخ کو قبہت مدت کے دور الن یا مدت کے ختم ہونے کے بعد یا اسکے قریب زمانہ میں لایا تو مشتری پراہے فروخت کرنالازم ہوگا، اور مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مدت کے دور الن اس حق کو کسی طرح مثلاً نجے، ہبہ وغیرہ کے ذریعہ ختم کرے، کیو نکہ اگر اس نے ایساکیا تواس نے وعدہ توڑ دیا، لہذا بائع اس سے مطالبہ کر سکتا ہے۔

یہ تھم اس وقت تھاجب نے مطلقا بغیر کسی شرط کے ہوئی ہو،اوریہ وعدہ نے کے انعقاد کے بعد ہوا ہوالیکن بہت سے فقہاء کرام نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ یہی تھم اس وقت بھی ہوگا جب یہ وعدہ نئے کے انعقاد سے پہلے کیا جائے،اور اس کے بعد بچے مطلق عن الشرط کی جائے۔

قاضى ابن ساوه الحنفيٌّ فرمات يين:

شرط شرطا فاسدا ثم عقدالم يبطل العقد ويبطل لوتقارنا۔ أكر كوئى فاسد شرط عقدت پہلے لگائى گئ،اس كے بعد عقد كرليا گياتو عقد باطل نہ ہوگا،اور عقداس صورت بيس باطل ہوگاجب دونول كوملاديا۔ (۱)

اور رہے الو فاء کے مسئلہ کے بیان میں فرماتے ہیں:

وكذا لو تواضعا الوفاء فبل البيع، ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة بالمواضعة السابقة . (٢)

اگر دونوں نے وفاء کا تیج ہے پہلے طے کیا،اور پھر بغیر کسی شرط کے عقد کیا تو عقد جائز ہے،اور پہلے طے کر دہ بات عقد میں معتبر نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) ابن قاضی، بدر الدین، جامع الفصولین، اسلامی کتب خانه، بنوری ناؤن، کراچی \_ (۲۳۷:۲) \_

<sup>(</sup>٢) حواله بالا (٢:٤٣٦)

### ای بات کوعلامہ ابن عابدین شامیؒ نے روالحت ارمیں ذکر کیاہے اور اس پریہ اعتراض کیاہے:

قال فی جامع الفصولین ایضا: لو شرط شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا،لم یبطل العقد، اه، قلت: وینبغی الفساد لو اتفقا علی بناء العقد علیه کما صرحوا به فی بیع الهزل، کما سیأتی آخر البیوع۔(۱) جامع الفصولین میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شرط فاسد عقد سے قبل لگائی، پھر دونوں نے عقد کیا تو عقد باطل نہ ہوگا، میرایہ خیال ہے کہ یہاں پراس وقت فساد عقد مناسب معلوم ہو تا ہے جب اسی شرط فاسد کے مطابق عقد کرلیں، جس طرح تیج البحزل کے معالمہ میں فقہاء کرام نے صراحت کی ہے، جو بیوع کے آخر میں آئے۔

#### ليكن اس بارے ميں علامہ محمد خالد الاً تائ نے فرمايا:

أقول: هذا بحث مصادم للمنقول (أى ما هو منقول فى جامع الفصولين) كما علمت، وقياسه على بيع الهزل قياس مع الفارق، فإن الهزل كما فى المنار: هو أن يراد بالشيء ما لم يوضح له، ولا ما يصلح له اللفظ استعارة، ونظيره بيع التلحئة، وهو كما فى الدر المختار أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه، وهو ليس ببيع فى الحقيقة ، فإذا اتفقا على بناء العقد عليه، فقد اعترفا بأنهما لم يريدا انشاء بيع أصلا، وأين هذا من مسئلتنا؟ وعلى كل حال فاتباع المنقول أولى. (٢)

<sup>(</sup>۱) و الشامی، محمد امین الشهیر بابن عابدین، رد المحتار ایچ ایم سعید کمپنی ،مطبعة الحلبی مصر ۱۳۸۱ه (۱۳۰۶)-

<sup>(</sup>٢) الاتاسى، محمد خالد، شرح محلة الأحكام: مكتبه اسلاميه ، كوثته ٢٠٠١م. (٢:١٦)-

میراید خیال ہے کہ یہ بحث جامع الفصولین میں منقول عبارت سے متصادم ہے،
اور تیج البزل پراس مسلہ کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے،اس لئے کہ منار کی تشریح کے مطابق بزل یہ ہے کہ کسی شئے سے الی بات مراد لیناجواس کے لئے وضع نہ ہو، اور نہ ہی لفظ بطور استعارہ اسکی صلاحیت رکھیں، اور اسکی نظیر تیج السلجمہ ہے، اور نیج السلجمہ کی تعریف در مختار میں یوں کی گئی ہے کہ وہ در حقیقت تیج نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ کسی بات پر عقد پر متفق ہو تکے تو وہ یہ اعتراف کریں گئے کہ وہ در در اصل تیج قائم کرنا نہیں چاہتے، اور ہمارایہ مسئلہ اس کے مطابق کہاں ہے؟ بہر حال جامع الفصولین میں منقول مسئلہ کی ا تباع اولی ہے۔

ای وجہ سے متأخرین احناف کی ایک جماعت نے یہ فتوی دیاہے کہ ایسامواعدہ (طرفین کا آپس میں وعدہ) جوعقد کے سے الگ ہوخواہ عقد سے متأخرین احناف کی ایک جماعت نے یہ فتوی دیاہے کہ ایسامواعدہ (طرفین کا آپس میں وعدہ) جوعقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، اور اس سے بھے بالشرطیاصفقہ فی صفقہ لازم نہیں آئے گا، لہذااب عقد کے جواز میں کوئی مانع نہ ہوگا۔ (۱)

یبال پر ایک اشکال واقع ہو سکتا ہے کہ دعدہ اگر چہ عقد سے پہلے کیا گیا ہے لیکن بوقت عقد دونوں فریقوں کے نزدیک ملحوظ ہوگا، چاہے اب وہ الفاظ سے دوبارہ اس وعدہ کی صراحۃ ادائیگی نہ کریں، لیکن عقد مطلق بھی سابقہ وعدہ پر بنی ہے، لہذا پھر اس عقد میں جس میں پہلے صرف وعدہ کیا گیا اور اس عقد میں جس میں دوسر سے عقد کی شرط لگائی گئی کوئی خاص فرق نہ ہوا، صرف صورۃ تھوڑ اسافرق ہے درنہ معاملہ کی حقیقت ایک ہی ہے، لہذا مناسب سے معلوم ہو تاہے کہ سابقہ مواعدہ بھی تھے کے اندر شرط کے تھم میں ہو کرنا جائز ہو۔

اس اشکال کا جواب حضرت مولانا محمر تقی عثانی صاحب مدظلیم نے اپنی کماب بحوث فی قضایا تقہیہ معاصرة میں ہید دیا ہے کہ دونوں مسکوں کے در میان فرق صرف صورة نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ایک دیتی فرق ہے، دویہ ہے کہ وہ عقد جس میں دوسر اعقد مشروط ہو جے "صفقة فی صفقة، سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وہ عقد دراصل قطعی نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے عقد پر موقوف رہتا ہے لیعنی جب تک وہ دوسر اعقد مکمل نہ ہوجائے یہ بھی مکمل نہیں ہوتا، لہذا یہ عقد ایک

<sup>(</sup>١) لكهنوي،علامه فتح محمد،عطر الهدايه\_

طرح کاعقدِ معلق یاعقدِ مو توف ہو تاہے، چنانچہ اگر بائع مشتری سے یہ کہ بیس تم کو اپنایہ مکان اس شرط پر فروخت کرتاہوں کہ تم اپنا فلال مکان جھے استے روپے بیں کرایہ پر دیدو گے، تواس کا مطلب ہے ہے کہ یہ بچے مشتری کے کرایہ پر دینے کے ساتھ مو قوف ہے، اور جب کوئی عقد مو قوف ہو تاہے تو وہ قطعیت سے نکل کر معلق بن جاتا ہے، اور عقود معاوضہ بیں تعلیق جائز نہیں، کیونکہ اگر ہم بالفرض اس معلق نے کے مطابق معاملہ کرلیں، اور پھر اپنا مکان کرایہ پر نہ دے، تو یہ لازم آتا ہے کہ مکان کی بچے والا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اجارہ کے ساتھ مشروط تھا، اور شرط کے فوت ہونے سے مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے، اسکا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک عقد کو دوسرے عقد سے مشروط کیا جائے تو بہا عقد بھی اس دفت تک معلق رہے گاجب تک دوسر اعقد وجود میں نہ آجائے، اور یہ صورت بالکل ناجائز ہے۔

اسکے بر ظاف آگر یہی اجارہ پر دینے کا معاملہ بطور وعدہ ذکر کیا گیا بھر دونوں نے ملکر بغیر کی شرط کے عقد کر لیا، تو تع بغیر کی شرط کی تعلین سے قطعی طور پر نافذالعمل ہوگی، اور اس تھے کی شحیل اجارہ کے عقد پر مو قوف نہیں ہوگی، لہذا اگر مشتری اپنے وعدہ سے بھر جائے، اور کر ایہ پر دینے سے رک جائے تو یہ بات اس تھے بر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوگی، اور تھا ہی طرح سے اور کا اللہ نیادہ سے زیادہ سے زیادہ بیات ہو سکتی ہے کہ لزوم وعدہ والے قول پر عمل کرتے ہو سے مشتری پر وعدہ کے ایفاء پر جر کیا جائے ، اور اس سے یہ کہا جائے کہ بائع نے یہ عقد تھے در اصل اس وعدہ کی بنیاد پر کیا تھا، لہذا اس وعدہ کو پورا کرنا مالکیہ کے نہ ہب میں قضاء بھی مطلوب ہے، البتہ یہ وعدہ کا معالہ اس تھے کے مکمل ہونے پر کوئی اثر اندازنہ ہوگا، اور وہ تھے بغیر کسی شرط کے تام رہے گی، آگر چہ مشتری وعدہ پورانہ کرے۔

ند کورہ بالا تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بنج کی جائے جس میں دوسر اعقد بھی مشروط ہوتو وہ بنج مو قوف اور ناتمام رہتی ہے، پوری بھی ہو سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اس ترو داور معلق ہونے کی وجہ سے بعج میں فساد آجا تا ہے، بخلاف اس بنج کے جو مطلقا کی جائے البتہ اس سے پہلے کسی قتم کا کو کئی وعدہ کر لیا جائے تو اس سے بہلے ناتمام یا مو قوف نہیں رہتی، البتہ اس وعدہ کو تضاء لازم قرار دیا جا سکتا ہے۔

#### شركت بتناقصه كاجائز طريقه:

لہذا شرکت متنا قصہ کا جائز طریقہ جس میں شرعا کو ئی غبار نظر نہیں آتاوہ یہ ہے کہ تیں مختلف زمانوں میں الگ الگ

عقد کئے جائیں، اور ہر عقد دوسرے عقد سے جدا ہو، ایک دوسرے میں مشروط نہ ہو، البتہ دونوں فریق ہا ہمی اتفاق رائے سے ان تینوں عقود کا وعدہ کرلیں، کہ فلان مکان کو ہم اپنے مشترک مال سے خرید رہے ہیں، پھر ایک شریک لیحن تمویلی اوارہ اپنا حصہ عمیل (Client) تمویلی اوارے کا حصہ متعدد اقساط اوارہ اپنا حصہ عمیل (Client) تمویلی اوارے کا حصہ متعدد اقساط میں خرید تا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے تمام حصص خرید کر پورے مکان کا مالک بن جائے گا۔

لیکن بیہ بات ذہن نظین رہنی چاہئے کہ ان قرار دادوں کی حیثیت وعدہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے، اور ان تنیوں عقود لینی شرکت بھے اور ان کے لئے ایجاب تنیوں عقود لینی شرکت بھے اور کرایہ داری ایٹ ایٹا ہے دفت پر الگ اور مستقل ہونے چاہییں، اور ان کے لئے ایجاب اور قبول مستقل ہو، اور وہ بغیر کس شرط کے کئے جائیں، مثلاً بھے کے اندر کرایہ داری یا کرایہ داری میں بھے کی شرط نہ لگائی جائے۔

چوتھاباب مالیاتی ادار ول میں مشار کہ کااستعال

### چو تھاباب: مالیاتی ادار وں میں مشار کہ کااستعال

گذشتہ ابواب میں عصر حاضر میں مشارکہ کی ضرورت، شرکت کاروائی تصوراور شرکت ہے متعلق قابلی تحقیق عصری مسائل بیان کے جاچکے ہیں، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ مالیاتی اداروں میں مشارکہ کسطرح استعال کیا جاسکتا ہے؟۔ موجودہ دور میں بہت ہے مالیاتی ادارے سود پر سرمایہ فراہم کرتے ہیں، انمیں سے سب سے اہم اور براادارہ بینک ہے، اس ادارے کو مشارکہ کی بنیاد پر ڈھالنے کے لئے پہلے اسکا موجودہ نظام سمجھنا ضروری ہے، لہذا پہلے مختصر آبینکاری کے موجودہ نظام کا جاکہ اور اسکاشر کی تھم بیان کیا جاتا ہے، جس میں بینک سے متعلق درج ذیل امور ذکر کئے جائیں گے:

ا: بینک کی تعریف اور اسکی ضرور ت اور انهیت۔
ب: بینک ڈیپازٹس کیا ہیں؟ بینک ڈیپازٹس کی اقسام اور ان کا تھم۔
ج: روایتی بینکوں ہیں جمع شدہ رقوم۔
د: بینک ڈیپازٹس میں مشارکہ
ھ: بینک میں سرمایہ جمع کرانے والوں کے نفع کے حساب کا طریقہ۔
و: یو میہ بیداوار کی بنیاد پر حساب کا طریقہ۔
ز: قصیر المیعاد اور طویل المیعاد سرمائے کی ضرور ت۔
ح: اس ضرورت کو پوراکرنے کے لئے مشارکہ کا کروار۔
ط: تمویل (Financing) کے مختلف شعبوں میں مشارکہ کا استعال
ک: اسلامی بینکوں کی بہنس شیٹ کیسی ہوگ۔

### بینک کی تعریف

بینک ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے جولو گول کی رقیس اینے پاس جمع کر کے تاجروں، صنعت کار اور دیگر ضرورت مندافراد کو قرض فراہم کر تاہے، آج کل روایتی بینک ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں، اور اینے امانت دار کو کم شرح سود پر سود دیتے ہیں، اور سود کا بید در میانی فرق جیکوں کا نفع ہو تاہے (۱)۔

## بینک کی اقسام

فائنانسنگ (تمویل) کے اعتبار سے بینک کی چھ قشمیں ہیں کیونکہ بعض بینک خاص شعبوں میں فائنانسنگ کرتے ہیں،اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں،اس طرح بینک کی اقسام یہ ہیں:

ا۔ زرعی بینک: اسے عربی میں المصرف الزراعی، اور انگریزی میں (Agricultural Bank) کہا جاتا ہے، یہ بینک زراعت کے شعبہ میں قرض فراہم کرتا ہے۔

۲۔ صنعتی بینک: اسے عربی میں المصرف الصناعی اور انگریزی میں (Industrial Bank) کہتے ہیں، اس کا کام صنعتی ترقی کے لئے قریضے فراہم کرتاہے۔

س۔ ترقیاتی بینک: اسے عربی میں ہنك التنه اور انگریزی میں (Development Bank) كہتے ہیں، یہ بینک كسے میں ہیں ہیں۔ كسى بھی شعبے میں ترقیاتی كامول كے لئے قرضے دیتے ہیں۔

(۱) عثانی، حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب بد ظلهم ،اسلام اور جدید تجارت ومعیشت، اور مزید تفصیل کسلنے و کیھئے دیگر مراجع:

- I-Oxford Dictionary of Business. P 60.-2- Dictionary of Banking. P 15.
- Fundamentals of Financial Management, by Ramesh K. S. Rao. Published at Macmillan Publishing Company, NY. and Collier Macmillan Publishers, London.

سے کو آپریٹوبینک: استے عربی میں المصرف النعاونی اور انگریزی میں (Co opretive Bank) کہتے ہیں، یہ بینک امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اسکاد اگر ہ کار ممبر اان تک محدود ہوتا ہے، جولوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں انہی کے بینک امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اسکاد اگر ہ کار ممبر اان تک محدود ہوتا ہے، جولوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں انہی کے فرضہ دیا جاتا ہے۔

۵۔ انوسمنٹ بینک: (Investment Bank)اے عربی میں بنك الاستثمار کہتے ہیں اس مرادایا بینک ہو تا ہے جسمیں ڈیپازٹ متعینہ مدت کے لئے ہوتے ہیں، عام کرنٹ اکاؤنٹ یاسیونگ اکاؤنٹ اسمیں نہیں ہوتے، صرف فکسد ڈیپازٹ ہوتے ہیں، اور قرضے بھی محدود مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے در خود کی دور مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے قرضے نہیں دیے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے در خود مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے در خود مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے در خود مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے در خود مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے در خود مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے تا ہوں کہ دور مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اس سے کم مدت کے لئے جاتے ہیں کے در مدت کے جاتے ہیں۔

۲۔ تجارتی بینک: اے عربی میں البنك التحاری اور انگریزی میں کمرشل بینک (Commercial Bank) كہتے ہیں، رید بینک عمومی تمویل كاكام كرتے ہیں، كسی شعبے كے ساتھ مخصوص نہیں۔

تجارتی بینک سمی مخصوص کھاتے یا مخصوص تمویل کے لئے مقرر نہیں ہے، بلکہ بقیہ اقسام کے برعکس یہ ایک عام تتم ہے، لبکہ بقیہ اقسام کے برعکس یہ ایک عام تتم ہے، لبندااس کے فرائض وو ظائف ذکر کرنے ہے اس مقالے ہے متعلق تقریباتمام اقسام کے فرائض وو ظائف کا احاطہ ہو جاتا ہے، چنانچہ صرف تجارتی بینک کے فرائض وو ظائف ذکر کرنے پراکتفاکر لیا گمیا ہے۔

تجارتی بینک کے فرائض: (Functians of commercial Bank)

تجارتی بینک کے فرائض و مشاغل کود و حصوں میں تقسیم کیا جاسکتاہے:

ا: ابتدائی مشاغل و فرائض (Primary Functions)

المنافل مشاغل و فرائض (Secondary Functions)

Fundamentals of Financial Management, by Ramesh K. S. Rao. Page: 126.
 Published at Macmillan Publishing Company, NY. and Collier Macmillan
 Publishers, London.

ابتذائی مشاغل کو بھی دو حصوں میں تقتیم کیا جاسکتاہے

ا۔ امانوں کی وصولی۔اے بینک کے مطلوبات (Liabilities) کہاجاتا ہے۔

ا۔ قرضول کی فراہمی۔اے بینک کے موجودات یااٹائے(Assets) کہاجاتاہے۔

ارامانتول کی وصولی: (Receiving Deposits)

امانتوں کی وصولی بینک کے ابتدائی یا بنیادی فرائض میں سے ایک ہے، ان امانتوں کی وصولی در اصل سر مایہ کی تشکیل کی ایک صورت ہے، عام لوگ اپنی حجوثی موثی بچتیں جمع کر اتے ہیں اور اس پر سود حاصل کرتے ہیں، اس طرح تاجر حضرات بھی اپنے کاروباری لین دین کے لئے رقوم جمع کر اتے ہیں تجارتی بینک میں سرمایہ تین فتم کے کھاتوں (Accounts) میں جمع کرایا جاسکتا ہے:

اله كرنث أكاؤنث

۲\_ فكسد ۋياز ث (جامد كھانة)

٣\_سيونگ أكاؤنث (بجيت كھانة)

۲۔ قرضوں کی فراہی (Financing/Advancing Loans)۔

بینک کاسب سے اہم کام لوگوں کو انکی ذاتی ضروریات یا خاص طور پر تجارتی ضروریات کے لئے قرضوں کی فراہمی بینی Advancing Loans ہے۔

یہ قرضے مندر جہ ذیل فتم کے ہوتے ہیں:

بینک مجمی طویل المیعاد قرفے جاری کرتا ہے،ایے قرضوں کو عربی میں , ,ائتمان طویل الأجل،اور انگریزی میں ( Long Term credit ) کہتے ہیں۔

بینک مجھی تھیر المیعاد قرضے جاری کرتا ہے جو عموا ایک سال سے کم مدت کے ہوتے ہیں، ان کو عربی میں

, ,ا انتمان قصير الأحل، اورائكريزي مين (Short Term credit) كهاجاتا -

### بینک ہے لوگ تین قسم کے قرضے لیتے ہیں:

ا۔ روز مرہ کی تجارتی ضروریات کے لئے قرض نیاجا تا ہے، مشلا بلوں کی ادائیگی یا تنخواہوں کی ادائیگی کے لئے قرض لیاجا تاہے،اس فتم کو(Over Head Expenses) کہتے ہیں۔

۲۔ کاروبار کے روال اخراجات مشلا سامانِ تجارت کی خریداری اور خام مال وغیرہ خرید نے کے لئے قرضے حاصل کئے جاتے ہیں، ان کو عربی میں ,تمویل رأس المال العامل، اور انگریزی میں Financing Working) حاصل کئے جاتے ہیں، ان کو عربی میں ,تمویل رأس المال العامل، اور انگریزی میں capital) کہتے ہیں۔

سر بڑے بڑے منصوبوں کے لئے قرض لیاجا تاہے،اے عربی میں تمویل المشاریع اور انگریزی میں Project) (Financing کہاجا تاہے۔

### ثانوى مشاغل

ان سے مراد بینکوں کی ٹانوی درجہ کے مشاغل بینی بالمعاد ضہ خدمات ہیں کیونکہ تجارتی بینک امانتوں کی وصولی اور قر ضوں کی فراہمی کے علاوہ مندرجہ ذیل مفاد عامہ کی خدمات بھی انجام دیتاہے،اوران پر معاوضہ یافیس وصول کرتا ہے۔

۱:۱ انتی رکھنااور انکی حفاظت کا اہتمام کرنا بینک اپنے یہال مقفل بائس Lockers) رکھتاہے، جن میں زیورات، اہم کا غذات ، وستاویزات،رسیدیں اور دوسری فیمتی اشیاءر کھی جاسکتی ہیں۔

بنک ڈرافٹ، پے ( آموں کو ایک جگہ سے دوسر ی جگہ منتقل کرناسفری چیک (Trevellers check) بینک ڈرافٹ، پے آرڈر، خطوط اعتاد (Letters of credit) اور مختلف قتم کی مالی سندات کے ذریعے بینک جھوٹی بڑی رقموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمات سرانجام دیتے ہیں،اوراس کا معاوضہ فی صد کمیشن یا فیس کی صورت میں وصول کرتے ہیں۔

ج: بحرى اور ہوائى جہازوں، ريل ياموٹروميكلزوغيرہ كے ذريعے منگوائے جانے والے تجارتی وغير تجارتی سامانوں

کواپنے گاہوں کی نما ئندگی کرتے ہوے چھڑانے ، گاہک کی طرف سے اسکی ہدایت کے مطابق انکی قیمتیں ادا کرنے اور مال کوگاہک تک پہونچانے کی خدمات انجام دے کر بھی بینک معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔

د: این گاہوں کی نما کندگی کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت کامعاملہ کرنا،اوراس سلسلے میں قانونی کارروائیوں کی پیکیل کرانا بھی ان بالمعادضہ خدمات میں ہے ہے،جو بینک انجام دے سکتے ہیں۔

ھ: بعض معاصر بینک کار وہاری ادار دل یا افراد کو نیا کار وہار شر وع کرنے یا موجودہ کار وہار کی توسیع و ترقی کے سلسلے میں ماہر اننہ مشورے دیتے ہیں،اور مشینری خام مال اور دیگر اشیاء کی خرید ارک وغیرہ میں ان کی معاونت کرتے اور مشورے دیتے ہیں۔

و: بینک اپنے کھانہ واروں اور گاہکوں کو مالی امور میں مشورے دینے کے علاوہ انکی طرف سے تجارتی حصص کی خرید و فرو خت یاان کے سر ماہیہ کو مختلف کار و ہاری اداروں میں لگانے کی خد مت بھی انجام دیتے ہیں۔

بینک کی ند کوره بالاتمام خدمات بالمعاوضه موتی ہیں۔

خلاصہ بیک بینک کے تمام مشاغل اور و ظائف کودیکھتے ہوئے اسکی ضرور ت اور اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے ، البت بیہ بھی ضروری ہے کہ ان و ظائف کے شرعی تھم کا جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ آیا بیہ جائز ہیں یانا جائز؟

اب ہم ان تمام باتوں کے جواب کے لئے تر تیب سے بینک کے و ظائف اور ان کے شرعی تھم کا جائزہ لیتے ہیں، سب سے پہلے بینک ڈیپازٹس بیعنی بینک کی امانتوں کی وصولی اور اس پر سود کی ادائیگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

## بینک ڈیپازٹس کی حقیقت

بینک ڈیپازٹس (Bank Deposites) جنہیں عربی زبان میں الود الکع المصر فیہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ رقم ہے جو کوئی مختص کسی بینک میں بطور امانت رکھوائے، جا ہے وہ کسی معین وقت کے لئے رکھوائے یا یہ معاہدہ ہو کہ مالک اپنا

پرا یا تھوڑا سر مایہ جب چاہے نکلواسکتاہے۔

موجودہ بینکوں میں طریق کاریہ ہے کہ جو محض بھی بینک میں رقم رکھواتا ہے وہ ای حالت میں بینک میں نہیں رہتی بلکہ دوسری رقبول کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بینک اس قم کو بطور تمویل (Financing) اپنے گاہوں (Clients) کے حوالے کر تاہے، اور اس پر ان سے سودیا نفع کا مطالبہ کر تاہے، یہ رقم بینک کے ضان (گارنٹی) میں ہوتی ہے، چنانچہ معاہدے کے مطابق بینک کے او پر انکی واپسی لازم ہوتی ہے۔

ند کورہ بالا تغصیل ہے یہ معلوم ہوا کہ اس سر مایہ کے لئے عمواامانت یا و بعت کا جو لفظ مستعمل ہوتا ہے، اس سے مراد فقیہ اسلامی کی امانت یا وربعت نہیں ہوتی، کیونکہ فقہ میں امانت یا وربعت اسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز بعیبنہ اپنی اصلی شکل میں امانتدار کے پاس محفوظ رہے، اور مال امانت پر فقہ اسلامی کے قاعدے کے مطابق اس وقت تک کوئی منان یا تا وان عائد نہیں ہوتا جب تک کہ امانتدار کی طرف سے کوئی زیادتی یا تعدی (جان ہو جھ کر نقصان ہونچانے) کی کوئی صورت سامنے نہ آجائے، اس کے برعکس بینکوں میں سر مایہ دوسرے سرمایوں سے مخلوط بھی ہوجاتا ہے، اور اس شکل میں ہر قرار بھی نہیں رہتا، ای طرح بینک اس قم کی اوائیگی کا ضامن ہوتا ہے، خواہ اس سے بے قصور تلف ہوجائے، لہذا بینکوں میں جمع شدہ سرمایے کے لئے امانت یا ودبعت کے لفظ کا استعمال لغت کے لخاظ سے ہے۔ نہ کہ فقہ کی اصطلاح کے لحاظ ہے۔

# بینک ڈپاز ٹس کی اقسام

موجودہ دور کے بینکاری نظام میں بینک ڈیپازٹس (Bank Deposits) کی چار فتمیں ہیں:

#### اله روال کھاند:

اے عربی میں الحساب الجاری اور انگریزی میں کرنٹ اکاؤنٹ (Current Account) کہا جاتا ہے، اس کھاتے میں سرمایہ جمع کرانے والے کھاتہ وار (Account Holder) کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جتنی چاہے اپی رقم بینک سے نکلوالے ، اور بینک اس کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اسکے مطالبہ پرنی الفور رقم واپس کردے، اسمیں اکاؤنٹ ہولڈر کے بینک سے نکلوالے ، اور بینک اس کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اسکے مطالبہ پرنی الفور رقم واپس کردے، اسمیں اکاؤنٹ ہولڈر کے

ذمہ یہ لازم نہیں ہو تاکہ دور قم نکلوانے ہے قبل بینک کو پیشگی اطلاع دے،اس متم کے اکاؤنٹ ہولڈر کو بینک کوئی نفعیا سود نہیں دیتا، بلکہ بعض ممالک میں تو یہ طریقہ رائج ہے کہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر سے یہ اکاؤنٹ کھولنے کی خدمت کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس اکاؤنٹ میں داخل کردہ رقم کو علیحدہ نہیں رکھاجاتا بلکہ اسے دوسری رقبول کے ساتھ مخلوط کر دیا جاتا ہے، اور بینک کویہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ اس رقم کواپنے ضروری امور میں استعال کر سکتا ہے، اگر چہ بینکوں کایہ معمول بھی ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقوم کا ایک متناسب حصہ اپنے پاس محفوظ (Reserve) رکھتے ہیں تاکہ اکاؤنٹ مولڈ رجب بھی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرے تواہے اداکی جاسکے۔

#### ۲\_ جامد کھانتہ:

اے عربی زبان میں الودائع الثابتہ اور اگریزی میں فلسڈ ڈیپازٹ (Fixed Depasits) کہا جاتا ہے، یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کسی متعین اور مخصوص مدت تک کے لئے بینک میں رکھوائی جاتی ہے، اور رقم رکھوانے والے Account) میں متعین اور مخصوص مدت تک کے لئے بینک میں رکھوائی جاتی ہے، اور رقم رکھوانے والے سال تک holder) کو اس مدت بندرہ دن سے ایک سال تک کے ور میان ہوتی ہے، بینک اس رقم کو تمویل (Financing) میں استعال کر کے اکاؤنٹ ہولڈر کو بازاری نرخ کے حساب سے سود یا نفع (Intrest) اداکر تا ہے۔

#### ٣\_ بحيت كھانة:

اے عربی زبان میں , و دائع النوفیر ، اور انگریزی زبان میں سیونگ اکاؤنٹ (Saving Account) کہتے ہیں ،
اس اکاؤنٹ میں جور قم رکھوائی جاتی ہے اسکی کوئی مدت متعین یا مخصوص نہیں ہوتی ، تاہم اسمیں کھانہ دار (اکاؤنٹ ہولڈر)
ساری رقم ایک ہی مرتبہ میں نکال بھی نہیں سکتا ، بلکہ اس مقصد کے لئے بینک ایک یو سیہ مقدار مقرر کرتا ہے کہ ایک ون
میں زیادہ سے زیادہ اس مقدار تک روپیہ نکالا جا سکتا ہے ، اور بعض او قات بینک کی طرف سے رقم نکلوانے کے لئے اسے
پیشگی اطلاع کی شرط بھی عائد کی جاتی ہے۔

اس اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقوم ایک لحاظ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے مشابہ ہیں کہ اکاؤنٹ ہولڈر کسی مدت معینہ کے انظار کے بغیر جب چاہے اپنی رقم نکلوالے، اور دوسرے لحاظ ہے یہ فکسڈڈ یپازٹ کی مانند ہے کیونکہ اسکی طرح اسمیں بھی تمام رقوم ایک مرتبہ میں نہیں نکالی جاسکتیں، اور بینک اس میں جمع شدہ رقوم پر سود (Interest) بھی اواکر تاہے، البتہ فکسڈڈ یپازٹ کے مقابلے میں اسکاسود (Interest) یا نفع کم ہوتاہے۔

#### س\_ لاكرز:

اے عربی زبان میں الصنادیق المقفولة اور انگریزی میں لا کرز (Lockers) کہتے ہیں، اس میں ایک مخص بینک میں موجوولا کرزیعنی متعین تجوری کرائے پرلے لیتاہے، اور اس تجوری میں وہ اپنامال رکھتاہے، اس مال ہے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بینک کے ملاز مین کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس نے تجوری کے اندر کیار کھاہے، عمو مالوگ اس میں سونا، چاندی، جواہر ات رقوم اور قیمتی و ستاویزات واشیاء رکھتے ہیں۔

# بینک و بیازش کا تھم

بینک ڈیپازٹس کی مندرجہ بالا جاراتسام کا تھم شرعی جاننے سے قبل ان کی فقہی حیثیت جاننی ضروری ہے، تاکہ ان کی بنیاد پران کاشرعی تھم معلوم ہو سکے۔

مندرجہ بالا چاراقسام میں سے چوتھی قتم یعنی لا کرزکی فقہی حیثیت یہ ہے کہ جو مخص لا کرز میں سامان یا پیے رکھوا تاہے وہ پہلے بینک سے لا کر کرایہ پر حاصل کر تاہے، اور دونوں کے در میان کرایہ داری کا معاملہ طے ہو تاہے، اور کرایہ داری کے معاہدے کے بعد وہ لا کر زبینک کے پاس، ی بطور امانت موجود رہتاہے، لہذااس پر امانت کے احکام جاری ہوں محے۔

جہاں تک بینک ڈیپازٹس کی ابتدائی تین قسموں کا تعلق ہے، چونکہ عام روایتی بینکول Conventional)

(Bank میں انکی حیثیت اسلامی بینکوں میں انکی حیثیت سے مختلف ہے، لہذاد ونوں فتم کے بینکوں کے بارے میں علیحدہ علی میں انکی حیثیت سے مختلف ہے، لہذاد ونوں فتم کے بینکوں کے بارے میں علیحدہ بیان کرنامناسب ہوگا، سب سے پہلے ہم روایتی بینکوں میں جمع شدہ رقوم کا جائزہ لیں مے، اس کے بعد اسلامی بینکوں میں جمع شدہ رقوم کا جائزہ لیا جائےگا۔

### روایتی بینکول(Conventional Banks) میں جمع شده رقوم:

موجوده دور کے اکثر علاء کرام کی رائے ہے کہ روایتی بینکول بیں جمع شدہ رقوم کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، گویا کہ رقم اکاؤنٹ ہولڈر نے بینک کو قرض دی ہے، اگر چہ اسے عام زبان بیں امانت کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ امانت نہیں ہوتی، کیو تکہ عقود اور معاملات میں اعتبار الفاظ کا نہیں ہوتا بلکہ اسکی حقیقت کا ہوتا ہے، اور بیہ حیثیت اسکی تینوں قتم کے کھاتوں (Accounts) یعنی کرنٹ اکاؤنٹ، فکسڈ ڈیپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ بیں ہے، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کھاتوں (Accounts) میں جور قوم رکھی جاتی ہیں وہ بینک کے صاب بیں ہوتی ہیں گئی بینک اکی واپسی کا ہر حال میں ذمہ دار ہے، خواہ وہ بے قصور تلف ہوئی ہوں، یہ بات ان رقوم کو امانت کے حکم سے نکال دیتی ہے، کیونکہ امانت ہر حال میں مضمون نہیں ہوتی، کیونکہ اگر امانت با تعدی (بے قصور) تلف ہوئی ہوں، یہ بات ان رقوم کو امانت کے حکم سے نکال دیتی ہے، کیونکہ امانت ہر حال میں مضمون نہیں ہوتی، کیونکہ اگر امانت با تعدی (بے قصور) تلف ہوجانے تواسکا تاوان امانتدار پر نہیں آتا۔

بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈڈ یپازٹ تو قرض کے تھم میں ہیںالبتہ کرنٹ اکاؤنٹ امانت کے تھم میں ہیں۔

لیکن یہ موقف صحیح نہیں کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم بھی بینک کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، جے فقہ کی اصطلاح میں ہم مصمون، کہاجاتا ہے، جبکی وجہ سے وہ بھی قرض کے تھم میں ہے، آگر چہ ظاہر یا الفاظ کے لحاظ سے انہیں امانت سے تعبیر کیا جاتا ہو، لیکن تھم کے اعتبار سے وہ قرض ہے، اسلئے کہ رقم جمع کرانے والے عوام کو امانت یا قرض کی اصطلاحات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، عوام کو تو صرف اس کھاتے سے حاصل ہونے والے عملی نتائج سے ولچپی ہوتی ہوتی ہے، چنانچہ آگر کوئی بینک ان اموال کی واپسی کی ضانت نہ وے تو عام حالات میں ڈیپازیٹر زرجع کنندگان) اس بینک بیں رقوم جمع کرانے پر رضامند نہ ہوں گے، لہذا آگر عام ڈیپازیٹر زسے یہ کہا جائے کہ آپکی رقوم کی حیثیت فقہ کی اصطلاحی

امانت کی ماند ہوگی، اور بلا تعدی (بے قصور) تلف ہونے کی صورت میں وہ رقم آپ کو واپس نہیں ملے گی، تواس صورت میں شاید کوئی مخص بینک میں سرمایہ جمع نہ کرائے، ای وجہ ہے عموما بینک کی طرف سے یہ اعلان ہو تا ہے، کہ بینک ان جمع کر دہ سرمائے یار قوم کا ضامن ہوگا، یہ با تیں اس کی دلیل ہیں کہ خود رقم جمع کرانے والے (ڈیپازیٹرز) یہ چاہتے ہیں کہ انکی رقم مضمون (ضانت شدہ) رہے، جس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ڈیپازیٹرزکا مقصد اصلی امانت رکھوانا نہیں ہے، بلکہ قرض ویتا ہے تاکہ بینک کو ضامی بناکر اس رقم کو مزید شخف دیا جاسے ،اگر چہ اس کے لئے الفاظ امانت کے بھی استعمال کے گئے ہوں، تاہم یہ بات ضرور ہے کہ رقم جمع کرانے والے (ڈیپازیٹرز) کی رقم جمع کرانے کا تھم اگر چہ قرض کا ہے لیکن اس نے یہ رقم بینک کے تعاون یا مدد کرنے کے لئے جمع نہیں کرائی بلکہ حفاظت کی خاطر کرائی ہے، لیکن صرف اتنی بات اسے نے یہ رقم بینک کے تعاون یا مدد کرنے کے لئے جمع نہیں کرائی بلکہ حفاظت کی خاطر کرائی ہے، لیکن صرف اتنی بات اس قم کو قرض کے تھم سے نہیں نکالتی اسلئے کہ عقد قرض میں درج ذیل دوبا توں کا پایا جانا ضرور ی ہے:

پہلی بات سے کہ مال کمی کو دیتے وقت اس بات کی اجازت بھی دی جائے کہ وہ اسے اپنے مصالح میں خرج کر سکتاہے،البتہ شرط سے کہ دینے والا جب واپس طلب کرے تواسے اسکے مثل اتناہی مال واپس دیاجائے۔

دوسری بات سیر که جومال مقروض کودیا جائے وہ اس کی واپسی کی صانت دے، بالفاظ دیگروہ مال مضمون ہو۔

ند کورہ ہالاو و نوں ہا تنمیں بینک ڈیپازٹس میں پائی جاتی ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرضہ میں قرض دینے والے کا مقصود مقروض کی مدد ہونا جا ہے ہیہ شرط صحیح نہیں ہے کیونکہ قرض میں دونوں ہاتیں ممکن ہیں، بعض او قات مقروض کی مدد مقصود ہوتی ہے اور بعض او قات مدد مقصود نہیں ہوتی، لہذا قرض کی بنیاد میں یہ بات داخل نہیں ہے۔

چنانچ روایات میں حضرت زبیر بن العوام کا وقعہ لکھاہے کہ لوگ ان کے پاس اپنی رقمیں بطور امانت رکھوانے آتے تھے، اور رقم رکھوانے سے ال مقسود حضرت زبیر کی مد دیا تعاون نہیں ہو تاتھا، بلکہ ان کا مقصود اپنی رقوم کی حفاظت ہوتی تھی، نیکن حضرت زبیر کا یہ حمول تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص رقم لے کراس مقصد کے لئے آتا تو آپ اس سے وہ رقم صرف اس صورت میں لیتے جب وہ آپ کو اس مال میں تصرف کرنے کی اس قید کے ساتھ اجازت دیتا کہ وہ آپ پر مضمون ہوگا، لہذا جب آنے والا شخص امانت کے نام سے آپ کو وہ مال یار قم پیش کرتا تو آپ فرماتے: پر لا ولکن

ھو سلف، بینی بیر قم امانت نہیں بلکہ بیہ میرے ذمہ قرض ہے، حضرت زبیرؓ نے اس معاملہ کوعقد قرض فرمایا حالا نکہ قرض دینے والوں کا مقصد اس قرضے کے ذریعہ حضرت زبیرؓ کا تعاون مقصود نہیں تھا بلکہ حفاظت مقصود بھی (۱)۔

اس سے معلوم ہوا کہ آگر مقصود صرف مال کی حفاظت ہو تب بھی دہ عقد قرض کے منافی نہیں ہے عقد قرض کے راق نہیں ہے عقد قرض اگرچہ بظاہر عقد تیرعیا احسان نظر آتا ہے، کیو نکہ اس میں قرض دینے والما پی رقم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر عمین نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسامالی عقد نظر آئیگا جس میں جانبین کی مصلحت پوشیدہ ہے ، وہ یہ کہ آس نے واقعۃ مدویا تعاون کی غرض سے اسے مال قرض دیا ہے تواس میں قرض دینے والے کی مصلحت اور فا کدہ یہ ہے کہ اسے آثرت کا اجر ملے گا، اور آگر اس نے تعاون کی غرض سے مال نہیں دیا تواسی مصلحت یا فا کدہ یہ ہے کہ وہ مال مقروض کے ذمہ مضمون ہونے کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا، لہذا اس صورت میں حفاظت کی غرض اور مصلحت پوشیدہ ہے، یہی مصلحت لوگوں کو اپنامال بیکوں میں رکھوانے پر مجبور کرتی ہے، کیو فکہ آگریہ مصلحت نہ ہوتی تو لوگ بیکوں کی طرف رجوئ نہرتے، اس اپنامال بیکوں میں رکھوانے پر مجبور کرتی ہے، کیو فکہ آگریہ مصلحت نہ ہوتی تو لوگ بیکوں کی طرف رجوئ نہرتے، اس سے یہ چاہا کہ لوگوں کا مقصد اصلی قرض دیکر اس مال کو مضمون اور محفوظ باتا ہے، لہذا اسے وہ قرض کے بجائے اس مقصد کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ اسے فقہی اصطلاح میں قرض کہا جاتا ہے، لہذا اسے وہ قرض کے بجائے المانت کانام دیتے ہیں۔

پیچے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقوم امانت کے تھم میں ہیں ، اور یہ ایک الیک الیک امانت ہے کہ جس میں رقم رکھوانے والوں نے اس مال امانت کو اپنے مال کے ساتھ مخلوط کرنے کی اجازت دیدی ہے ، لہذا بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم دوسری رقموں کے ساتھ مخلوط کرنا جائز ہے ، اور اسکی وجہ سے یہ امانت کے تھم سے نہیں نکانا، لیکن فقہی قواعد کی روسے اگر غور کیا جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے ، کیونکہ فقہائے کرام کی تصر تک کے مطابق رقم کا مالک جب اپنال کو امانت دار کے اموال کے ساتھ مخلوط کرنے کی اجازت دیدے تو اس وقت یہ عقد امانت سے خارج ہو کر شرکت الملک میں تبدیل ہو جاتا ہے ، اور وہ مال مخلوط دونوں کے در میان مال مشترک بن

<sup>(</sup>۱) بخارى، (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل) صحيح البخارى المسمى بالجامع الصحيح، كتاب الحهاد، باب بركة الغازى في ماله مع فتح البارى (١٧٥:٦)\_

جاتا ہے (۱) ،اور یہ بات بھی فقہ میں مصرح ہے کہ مال مشترک میں ایک شریک کادوسرے شریک کے مال پر قبضہ یاا فتیار ، قضہ امانت، ہو تاہے ،لہذا اگر وہ بلا تعدی (بے قسور) تلف ہو جائے تو قبضہ رکھنے والے شریک پر تاوان نہیں آتا،لہذا کرنٹ اکاؤنٹ کو فقہی اعتبار سے امانت قرار دیا جائے تو خواہ امانت رکھنے والے اسے مخلوط کرنے کی اجازت دیدی ہو تب بھی بینک کو اس رقم کا ضامن نہ ہوناچا ہے ،اس کے ہر خلاف جو لوگ بینک میں رقمیں جمع کراتے ہیں وہ یہ بھی نہیں چمع کراتے ہیں وہ یہ بھی نہیں عبیل کو اس رقم کا ضامن نہ ہوناچا ہے ،اس کے ہر خلاف جو لوگ بینک میں رقمیں جمع کراتے ہیں وہ یہ بھی نہیں عبیل کو اس رقم کا خام کا قضہ قبضہ امانت ہو بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رقم بینک کے ذمہ مضمون (ضانت شدہ) ہو، عبیل کے دام مضمون (ضانت شدہ) ہو، کا معالمہ کرنا نہیں چاہتے بلکہ دراصل قرض کا معالمہ کرنا نہیں چاہتے بیں۔

مندر جہ بالا تفصیل سے بہ بات معلوم ہو گئ کہ بینک ڈیپازٹس کی تینوں اقسام میں جمع شدہ رقوم قرض کے تھم میں ہیں، لہذاان پر قرض کے احکام جاری ہونے کی وجہ سے کھانہ دار (Account holder) صرف اتن ہی رقم کا حقد ار ہوگا جنتی اس نے جمع کرائی تھی، اس سے زیادہ وصول کرنا سود ہوگا، اور یہ بات ہم تفصیل سے تجارتی سود کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں کہ آگر قرض دیے والے کا مقصود مالی معاونت نہ ہو بلکہ تجارت یا حفاظت ہو تب بھی اس سے زائد وصول کرنا سود ہوتا ہے، اور وہ بھی صرفی سود کی طرح نا جائز ہے۔

نہ کورہ بالا تمام دلائل کی بناء پر علاد کرام نے بینکوں کے دونوں کھا تول یعنی فکسڈ ڈیپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کو نا جائز کہاہے، کیونکہ الن کھا تول (Account) میں بینک کھاتہ داروں کو ایکے اصل سر مایہ سے زیادہ لوٹا تا ہے جو سود ہے، اسلامی فقہ اکیڈی جدہ، نے اپنے دوسرے اجلاس کی قرار داد نمبر (۱۰،۱۰) میں بینکول کے الن دونوں کھاتوں میں رقم جمع کرانے کو سودی معاملہ قرار دیا ہے، لہذااب مسلمانوں کے لئے الن کھاتوں میں رقم رکھواناکسی طور جائز نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) محمدعلاء الدین الحصکفی بن الشیخ علی الإمام بحامع بنی أمیه، الدر المختار شرح تنویر الابصار مع
 د المحتار (محمد امین الشهیر بابن عابدین الشامی) مصر ( ۲۲۹:۲)\_

<sup>(</sup>٢) مجمع الفقه الاسلامي جده، قرارات مجمع الفقه الاسلامي اردو الديشن، (٣٢)\_

البتہ جہاں تک بیکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کا تعلق ہے، توبہ بات پیچھے ذکر کی جاچک ہے کہ اس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے والے کو بینک کوئی نفع یاسود نہیں دیتاہے، لبذااس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے سے سودی قرض کے معاہدے میں داخل نہیں سمجھا جائے گا،لبذاکرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانا جائز ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ بینک کے تینوں قتم کے کھاتوں (Accounts) پر ملنے والا نفع سود اور حرام ہے، البتہ آگر بینکوں کا نظام اسلامی اصولوں کی بنیاد پر قائم کیا جائے تو مشار کہ اس میں نہایت اہم کر دار اداکر سکتاہے، لہذااب ہم اس پہلوے بحث کرینگے کہ مشار کہ کی بنیاد پر بینک کس طرح چلائے جاسکتے ہیں۔

جیساکہ چھے ذکر کیا گیا، بینک کے کاروبار کے دوجھے ہوتے ہیں ایک یہ کہ دہ لوگوں سے رقیس بطور ڈپازٹ وصول کر تاہے، دوسر ایہ کہ دہ کاروباری افراد کور قبیں فراہم کر تاہے، جس کے لئے ہم آئندہ تمویل (Financing) کا لفظ استعمال کریں گے، یہ دونوں قتم کے کام مشار کہ کی بنیاد پر انجام پاسکتے ہیں۔ جہاں تک ڈیپازش کا تعلق ہے ان میں تو مشار کہ ہی وہ واحد بنیاد ہے جس پر لوگوں سے رقمیں وصول کی جاسمتی ہیں، یعنی ہر ڈیپازیٹر بینک کے کام میں اپنے مشار کہ ہی وہ واحد بنیاد ہے جس پر لوگوں سے رقمیں وصول کی جاسمتی ہیں، یعنی ہر ڈیپازیٹر بینک کے کام میں اپنے رکھوائے ہوے روپیے کے ذریعہ شریک ہوگا، البتہ تمویل (Financing) کے لئے مشار کہ کے علاوہ بھی مختلف طریقے ہیں، لیکن چو نکہ وہ ہمارے موضوع سے فارج ہیں، اس لئے ہم صرف مشار کہ کے طریقہ کار پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بینک ڈیپازش میں مشار کہ کے طریقہ کار پر بحث کریں گے۔

(Financin) کے شعبوں میں مشار کہ کے طریقہ کار پر بحث کریں گے۔

## بینک ڈیپازٹس میں مشار کہ

اسلامی بینکوں کے فکسڈ ڈیپازٹس اور سیونگ اکاؤنٹس میں جمع کردہ رقوم کا طریق کارروایی بینکوں کے ان کھاتوں سے مختلف ہوگا، کیونکہ اسلامی بینکوں کا قیام مشارکہ (بعنی شرکت اور مضاربہ کا مجموعہ) کی بنیاد پر ہوگا، اس میں مجھی روایق

بینکول کی طرح لوگ دو طریقے ہے سرمایہ لگائیں سے ، پہھے نوگ توابتداء میں مشترک سرمایے ہے سمپنی کی طرح بینک قائم کرنے کیلئے سر مایہ لگائیں مے ، یہ بینک کے حصہ دار (Share holders) کہلائیں سے ،ان کے در میان آپس میں شر کت کا عقد ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپناسر مایہ اور عمل دونوں بینک میں لگادئے، پھر بعض لوگ کھاتے تھلوا کر بینک کے فکسڈ ڈیپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں گے، جنہیں کھانہ دار یااکاؤنٹ ہولڈر کہا جاتا ہے، یہ لوگ بینک کے اصل شیئر ہولڈرزیاشر یک تو نہیں ہول گے ،البتہ ہے صرف نفع میں شریک ہو کئے ، گویا کہ ان کے ساتھ بینک کاعقد مضاربت ہوگا،اورانکی حیثیت رب المال کی اور بینک ( بعنی بینک کے اصل حصہ داروں ) کی حیثیت ان کے مضارب کی ہو گی، اور بیہ عقد شرکت اور مضاربت کا مجموعہ بن جائے گا، جے ہم مشار کہ سے تعبیر کرتے رہے ہیں، کیونکہ اصل حصہ داروں کا آپس میں شرکت کاعقدیایا جاتاہے، اور وہ باہم شرکاء ہیں، اور ڈیپازیٹر زکے ساتھ ان کا مضاربت کا عقدیایا جاتاہے، یہی وجہ ہے کہ ڈیبازیٹرز کے تفع کا تناسب اصل حصہ داروں کے مقابلے میں کم بھی رکھا جاسکتاہے،اور ڈیبا زیٹر ز کو بینک کے معاملات میں حق رائے وہی (Voting) یا کسی تصر ف کا استحقاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف سرمایہ لگاتے ہیں، عمل میں شریک نہیں ہوتے،اور اسلامی فقہ میں اسطرح کے دو قشم کے تعلقات کوئی غیر مانوس نہیں ہیں، چنانچہ فقہائے کرام نے لکھاہے کہ اگر مضارب مال مضاربت کے ساتھ اپنامال مخلوط کردے توبہ جائزے اوراس صورت میں یہ نصف مال میں مضارب اور نصف مال میں مالک متصور ہو گا<sup>(۱)</sup>،اسکی مزید تفصیل ہم دوسرے باب میں مشار کہ یعنی شرکت اور مضاربہ کے مجموعہ کے عنوان کے تحت ذکر کر چکے ہیں۔

## اسلامی بینک میں سر مایہ جمع کرانے والوں کے نفع کے حساب کا طریقۂ کار

یہ بات گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہے کہ روایتی بینکنگ کی اصطلاح کے مطابق بینک میں جور قمیں رکھوائی جاتی ہیں انہیں ان

<sup>(</sup>۱) و كي السرخسى، محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة أبو بكر، المبسوط (١٣٣:٢٢) إدارة القرآن كراجى \_

کا معاملہ کرے گا،اس لحاظ ہے دور تم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صورت حال یہ ہوگی کہ بینک کی ابتداء ہے سر مایہ لگا کر بینک تائم کرنے دالے آپس میں شریک ہول گے، اور کھاتہ دارول (Depositors) کی حیثیت ہے مختلف کھا توں (Accounts) میں سر مایہ رکھوانے والے رب المال (Invester) ہول گے، اور بینک ان کا مضارب ہوگا، اور لگایا ہوا سر مایہ راکس المال (Capital) ہوگا اور نگلیا ہوا سر مایہ راکس المال (Capital) ہوگا اور فکسڈڈ یپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ مضاربت کے کھا توں میں تبدیل ہو جائیں کے، جس پر بینک کسی مخصوص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو پچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کیا جائےگا۔

اس طرح اب بینک کا کلمل کار و بارشرکت اور مضاربت کا مجموعہ لین اصطلاح جدید کے مطابق مشار کہ ہوگا،
کیونکہ بینک کے اصل شیئر ہولڈرز کا آپس میں کمپنی کی مانند شرکت کا معاہدہ ہے، اور وہ سرمایہ کاری اور کار و بار (محنت)
دونوں میں شریک ہیں، اور کھاتہ داروں لینی ڈیپازیٹر زکا بینک کے ساتھ صرف مضاربت کا تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے
صرف سرمایہ لگایا ہے، اور وہ کاروبار میں شریک نہیں ہیں، لہذا بینک کا مکمل کاروبار شرکت اور مضارب کا مجموعہ لینی
اصطلاح جدید کے مطابق مشار کہ ہوگا۔

لہذااب نفع کی تقییم کے لئے مشار کہ کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا، جس کا خلاصہ ذکر کرنے سے پیشتریہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہو تاہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ (Current account) یا الحساب الجاری میں روایتی بینک کرنا مناسب معلوم ہو تاہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ (Depositors) کو کوئی سود نہیں دیے ،لہذااسلامی طریقتہ کار میں اس کو کھم کے اس ول (Depositors) کو کوئی سود نہیں دیا جائے گا، البتہ بقیہ تمام مریقتہ تمویل سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے اس کھاتہ پر کوئی نفع نہیں دیا جائے گا، البتہ بقیہ تمام شرکاءاور کھاتہ داروں کو نفع مشار کہ کے نفع کے اصولوں کے مطابق دیا جائے گا، جسکی تفصیل درج ذیل ہے:

مشارکہ میں نفع کی حتی تقسیم کے لئے تمام اٹاٹوں کا نفذ ہو ناشرط نہیں ہے، بلکہ ان ٹاٹوں کی قیمت نگا کر اسکی بنیاد پر نفع نقصان کا حساب کیا جاسکتا ہے، اگر نقصان ہو تو ہر ایک کے لگائے ہوئے سر مایے کے تناسب سے ہر ایک شریک پر ڈالا جائے، اور نفع ہو توسطے شدہ شرح سے منافع آپس میں تقسیم کر دیا جائے (۱)، اور مشارکہ میں نفع کی شرح طے کرتے

<sup>(</sup>۱) اسكى مزيد تفصيل ودلائل كے لئے ملاحظہ فرمائي، سرمايہ كو نفتر بنائے بغير نفع كى تقسيم، باب سوم۔

وقت یہ بات طحوظ رکھنی چاہے کہ مضار ب کے لئے جو حصہ بحثیت مضار ب مقرر کیا جائے اسمیں تو دونوں فریق آزاد
ہیں، جتنائی صد چاہیں حصہ مقرر کرلیں، چنانچہ باہمی رضامندی سے یہ بات سطے کی جاسکتی ہے کہ رب المال کا حصد زیادہ
اور مضار ب کا حصہ کم ہوگا، لیکن مضار ب کا جو حصہ بحثیت شریک مقرر کیا جائے اسمیں ان تمام احکام کی رعایت ضرور کی
ہوگی، جو شرکت کے منافع کی تقسیم کے ذیل میں ذکر کئے گئے ہیں، لہذا چو تکہ یہ بات سطے ہے کہ شرکت والے حصہ میں
بھی صرف مضار ب ہی محنت کریگار ب المال محنت نہیں کریگا، اسلئے شریک کی حیثیت میں مضار ب کا حصہ نفع اس کے
بھی صرف مضار ب ہی مخت کریگار ب المال محنت نہیں کریگا، اسلئے شریک کی حیثیت میں مضار کہ کی بنیاد پر کاروبار
گائے ہو ۔ سرمایے کے تناسب سے کم مقرر نہیں کیا جاسکتا، بہی بات بالکل اسلامی جیکوں کے مشار کہ کی بنیاد پر کاروبار
میں ہوگی کہ اصل شیئر ہولڈرز کے نفع کی شرح ڈیپازیٹر ز کے نفع کی شرح سے زائد ہوگی، کیونکہ اصل شیئر ہولڈرز
کو نفع کاروبار میں شریک ہونے اور ڈیپازیٹر ز کے مضار ب ہونے کی حیثیت میں سلے گا، جبکہ ڈیپازیٹر ز کو صرف رب
المال ہونے کی حیثیت سے لیے گا، اور اصل شیئر ہولڈرز چونکہ مضار ب ہونے کے علاوہ شریک بھی ہیں اسلئے ان کے نفع کی شرح ان کے لگائے ہوئے سرمایہ ہے کم نہیں ہو سکتی، البت اصل شیئر ہولڈرز کے مضار ب کی حیثیت سے نفع کی شرح
کی شرح ان کے لگائے ہوئے سرمایہ سے کم نہیں ہو سکتی، البت اصل شیئر ہولڈرز کے مضار ب کی حیثیت سے نفع کی شرح

یہ طے کیا گیا کہ شیئر ہولڈرز کوشریک کی حیثیت میں نفع کا ایک تہائی ملے گا اور باتی دو تہائی مضاربت کی وجہ ہے فی بپازیشر نہ اور شیئر ہولڈرز کے در میان آدھا آدھا تقتیم کیا جائیگا تواگر نفع کو بالفرض ڈیڑھ لاکھ روپے فرض کیا جائے تواسکے ایک تہائی یعنی بچپاس ہزار روپے شیئر ہولڈرز کوشریک کی حیثیت میں ملیس کے، اور باقی دو تہائی (یعنی ایک لاکھ کانصف حصہ یعنی بچپاس ہزار شیئر ہولڈرز کو مضارب کی حیثیت میں ملیس کے، اور باقی بچپاس ہزار ڈیپازیٹرز کو رب المال کی حیثیت میں ملیس کے، اور باقی بچپاس ہزار ڈیپازیٹرز کورب المال کی حیثیت میں ملیس سے، اور باقی بچپاس ہزار ڈیپازیٹرز کورب المال کی حیثیت میں ملیس سے ماور باقی بچپاس ہزار ڈیپازیٹرز کورب المال کی حیثیت میں ملیس سے ماور باقی بچپاس ہزار ڈیپازیٹرز کورب المال کی حیثیت میں ملیس سے ماور باقی بچپاس ہزار ڈیپازیٹرز کورب المال کی حیثیت میں سمجھا جاسکتا ہے۔

| شيئر ہولڈرز                           | + | د بیاز بیر ز<br>د بیاز بیر ز | = | ٹوٹل سرمایہ           |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|
| 50,00000                              | + | 100,00000                    | = | 150,00000             |
| (پچاس لاکھ)<br>اسال<br>دسالمال مغمارب |   | (اَیک کروژ)<br> <br>ربالمال  |   | (ڈیڑھ کروڑ)           |
| لخ + ك <sup>ن</sup><br>50,000 50,000  | + | <sup>ئخ</sup><br>50,000      | = | ٹو ٹل نفع<br>1,50,000 |

خلاصہ یہ کہ بینک کے کل کاروبار کو مشار کہ کے اصولوں پر سر انجام دینے کے لئے ند کورہ بالا طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ مشار کہ کا روال اکاؤنٹ (Musharkah Running Account)

البتہ بینک کے کار وہار کا مشار کہ (شرکت و مضار بت کے مجموعہ) سے بدلنے کی صورت میں ایک عملی و شوار کی میں پیدا ہوتی ہے کہ شرکت اور مضار بت کا عام قاعدہ بیہ ہے کہ تمام کھاتہ داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں تھے ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے داروں کی رقت میں نفع و نقصان کا حساب کر کے تمام شرکاء میں نفع نقصان تقلیم کیا جائے (۲)، لیکن بینک میں

<sup>(</sup>۱) ابن قدامه، المغنى مع الشرح الكبير ٣٣٤، موفق الدين ٢٣٤ وشمس الدين بن قدامه المقدسي ٢٨٢ ه، بيروت، دار الكتب العلميه، (٥: ٢٥/١٢٤)، لو دفع إليه قراضا ثم ألفا وقال: ضمه إلى الأول، لم يحز القراض في الثاني ولا الخلط، لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسراانا وربح كل مال وخسرانه يختص به.

<sup>(</sup>٢) اس كے بارے میں تفصیلی بحث كيامشار كه كسى ميعاد كاپابند بوسكتاب، اور يشركت كا الاول كا تصفيه ، ك زير عنوان ملاحظه فرماعي ..

یہ بات قابل عمل نہیں ہوسکتی کیونکہ یہال اوگول کی رقم رکھوانے اور نکلوانے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتاہے، فکسڈ ڈیپازٹ میں اگرچہ نکلوانے کی مدت تو مقرر ہوتی ہے لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں ہوتا، ہر شخص ہر روز فکسڈ ڈیپازٹ کا کھانتہ کھول سکتاہے،اور سیونگ اکاؤنٹ میں نہ نکلوانے کی تاریخ مقرر ہوتی ہے نہ رکھوانے کی،اس عملی دشواری کاحل کیا ہونا چاہیئے؟

اس عملی د شواری کاایک حل توبہ ہو سکتا ہے کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں ہی نکالیں، اور شرکت کی مدت سہ ماہی، ماہانہ یاسالانہ مقرر کی جائے، اور ہر مدت کے اختیام پر نفع و نقصان کا حساب کر کے اسکی تقسیم عمل میں آئے، نیکن اس صورت میں تولوگوں کے لئے بینک میں رقموانے میں مشکلات پیش آئیں گی، ایک ہی تاریخ میں رکھوانے اور ایک ہی تاریخ میں نکلوانے سے جیکوں پر میں برھے گا،اور اسکے نتیجہ میں بہت می بچتیں کام میں آئنے سے رہ جائیں گی۔

لبذاای د شواری کا حل ہے ہے کہ جو شخص بینک ہے اپنا کھاتہ بند کر کے نگانا چاہتا ہے اس کا مطلب مشار کہ بیں ہیہ ہوگا کہ وہ اپنا حصہ بکی دو مرے شریک کو فروخت کرنا چاہتا ہے، تو بینک اس کے حصہ کی بریک اپ ویلیو (Break up ہوگا کہ وہ اپنا حصہ بیا دو اپنی کردے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کھانتہ بیں بیسے رکھوانا چاہتا ہے تو معارب ہے قیت لگا کر اس کا سربایہ واپس کردے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کھانتہ بیس بیسے رکھوانا چاہتا ہے تو گاگو ہوں ہے کہ تمام حصہ داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے بیس آئے، اگر چہ روایتی شرکت اور مضاربت کی عملی پیچید گیوں کا باعث ہے اسلئے بہم یہ فرض کرتے ہیں کہ مشار کہ کی بنیاد پر اسلامی بینک کاکار وبارشر کت اور مضاربت کی الی ٹئی قتم ہے جس پر روایتی شرکت اور مضاربت کی قسموں کے بنیاد پر اسلامی بینک کاکار وبارشر کت اور مضاربت کی الی ٹئی قتم ہے جس پر روایتی شرکت اور مضاربت کی کسی صرت کی بنیاد پر اسلامی ممل طور پر منطبق کرنا مشکل ہے، اور چو نکہ یہ شرکت اور مضاربت کے کسی بنیاد می تعارض بھی نہیں ہے، لہذا ضرورت عامہ کے چین نظر اسے جائز قرار دینا چاہیے، البتہ ایک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ اگر اس صورت میں کوئی شخص در میان مدت میں کھاتہ کھولنا یا اپنے کھاتے میں مزیدر قم رکھوانا چاہتا ہے اور کوئی شخص در شواری ہوگی، لہذا شرعی کھائے میں مزیدر قرار کی کھائے میں مزیدر قم رکھوانا چاہتا ہے اور کوئی شخص در شواری ہوگی، لہذا شرعی کھائے میں مزیدر قرار کہا کھائے میں مزیدر قرار کہا کھائے میں مزیدر قرار کہا کہا کہ کا بادا شاہ کی کوئی المور کی کھائے سے اپنا کھانتہ بند کر وائے بغیر بچی رقم نگالنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں نفع کے حساب کتاب اور تقشیم میں عملی در دواری ہوگی؟

اس کاجواب سیہ کہ مشارکہ کے تحت اسلامی بینکوں کے کاروبار میں نفع کی تقسیم کا ایک طریقة کار بعض طفول کی طرف سے تجویز کیا گیاہے ، جس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں , حساب النسر ، ، یاروزانہ پیداوار پر مبنی حساب (Daily) Pruduct Basis) کہاجا تا ہے جسکی تفصیل حسب ذیل ہے :

# روزانه پیداورار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر منافع کا حساب اوراسکی شرعی حیثیت

اس تجویز کا حاصل یہ ہے کہ مشار کہ کے اوپر ذکر کر دہ طریقوں اور تناسب کے مطابق پہلے سال کے آخریں نفع کی حتی تقتیم کے لئے اٹاثوں کو حقیقۂ نقد بنائے طبیر اٹی قیمت لگا کر نفع متعین کیاجائے (کیونکہ یہ بات پیچھے تیسرے باب میں ذکر کی جاچکی ہے، کہ مشار کہ میں نفع کی حتی تقتیم کے لئے اٹاثوں کو حقیقۂ نقد بنانا ضروی نہیں ہے) اس کام کیلئے سال بحر تک موجود بینک کے اوسطاکل سرمایہ کا نفع شار کر لیاجائے اس کے بعدید و یکھاجائے کہ تمام ڈیپازیٹر زکو جو نفع کا حصہ ملنا ہے اسمیں فی روپیہ فی بوم نفع کا اوسط کیار ہا، پھرید و یکھاجائے کہ اس مدت میں کی حض کی کتنی رقم کتنے دن تک بینک میں رہی، پھراس محض کی کتنی رقم کتنے دن تک بینک میں رہے اس کے حساب سے نفع تقسیم کردیا جائے، اسکی مثال ہیہ ہے کہ اگر روز اند بیداوار کے حساب نے یہ بتایا کہ ایک روپیہ نے ہر روز ایک بیسہ کا نفع دیا ہے، تو سود نوں تک مثال ہی ہو کے ایک روپیہ سے کہ اگر روز اند بیداوار کے حساب نے یہ بتایا کہ ایک روپیہ نے ہر روز ایک بیسہ کا نفع دیا ہے، تو سود نوں تک اس اکاؤنٹ میں رہ گیا ہو وہ سود ن کے بعد سو بھیے کا فاکم وہ وگا، خواہ وہ لیام متواتر ہوں یا غیر متواتر، لہذا جس مختص کا صرف ایک روپیہ اکاؤنٹ میں رہ گیا ہو وہ سود ن کے بعد سو بھیے کے نفع کا مستحق ہوگا، اور جس مختص کا ایک روپیہ دو سود ن تک اس اکاؤنٹ میں مشغول رہ ہی وہ سود ن مشغول رہ ہو بھی کا فاک می ہوگا مستحق ہوگا، اور جس مختص کا ایک روپیہ دو سود ن تک اس اکاؤنٹ میں مشغول رہ ہی وہ سود ن مشغول رہ ہو جو ن متور کی دوروں کا مستحق ہوگا، اور جس مختص کا کا کہ دوروں مشخول رہ ہو کیکھوں کا مستحق ہوگا، اور جس مختص کا کا کہ دوروں مشخول رہ ہوگا کو دیا ہوگی کی دوروں کی مستحق ہوگا، اور جس مختص کا کا کہ دوروں کی کو دوروں کی دوروں کی کوروں کی کی کی دوروں کی کوروں کی کی دوروں کی کوروں کی کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں

<sup>(</sup>۱) روزانہ پیداوار کی بنیاد (Daily Ptoduct Basis) پر نقع کے حساب کتاب کاذکر کر وہ یہ طریقہ صرف بینکوں میں ہی نہیں بلکہ مشتر کہ سر مائے کی کمپنیوں(Joint Stock Company)اور مخلف الیاتی اواروں(Financial Institutions) میں استعال کیاجا سکتا ہے۔

چیچے نقشہ کے ساتھ جو مثال دی گئی تھی،اسے صرف نفع کے تناسب کے بیان کر دہ اصولوں کی وضاحت کے لئے ذکر کیا گیا تھا، ورنداس کے علاوہ کوئی دوسر ک رقم یاسر مایہ طے کر کے ان اصولوں کی روشی میں نفع نکالا جاسکتاہے،اس مثال کی روسے بینک کے اوسطا ڈیڑھ کر وڑروپے کے کاروبارسے نفع ڈیڑھ لاکھ روپے ہواجسمیں سے تمام ڈیپازیٹرزکا صد نفع بچاس ہزار روپے ہے،اسمیں ڈیپازیٹرز کو انفرادی طور پر نفع دینے کے لئے نہ کورہ بالاروزانہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقتیم کا طریقہ استعال کیا جائے گا،اس کے لئے دوبا تیں معلوم ہوناضروری ہیں:

ا۔ ڈیپازیٹرز کو بینک کے اوسطا کل سرمایہ سے فی روپید فی ہوم کیا نفع حاصل ہوا؟

۲۔ کسی ایک کھانتہ دار کو نی دن فی رو پیہ کتنا نفع حاصل ہوا؟ادر پھراسکی روشنی میں کتنے سر مایہ یاروپے ہے کتنے دن میں کتنا نفع دیا جائے گا؟

سب سے بہلی بات معلوم کرنے کے لئے درج ذیل فار مولا ہو گا:۔

كُل دُيهِازيرْز كانى يوم نى روپيه نفع = (نفع ÷ بينك كا مجموعى سرمايه) ÷ مجموعى ايام مثال: مثال: - 0.000009132 ÷ 50,000 ÷ 365

دوسرى بات معلوم كرنے كے لئے درج ذيل فار مولا ہوگا:

کھاند دار کا نفع = کل ڈیپازیٹرز کا فی ہوم فی روپیہ نفع × کھاند دار کا مجموعی اوسط سرمایہ × مجموعی ایام  $\times$  0.000009132 = 0.8218

شر کی نقطہ نظرے اس پر یہ اشکال ہو سکتاہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقریبی ہوتی ہے،اس بات کا ندیشہ سے کہ کسی کے حقیقی نفع کا پچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا جائے، مثلاً چھ ماہ کے بعد نفع تقسیم ہوا،ان چھ ماہ میں سے پہلے تیں ماہ میں نفع کی بھی دوران زید کی رقم تو چھ ماہ بینک میں رہی،اور تیں ماہ میں نفع زیادہ حاصل ہوا۔اور آخری تین ماہ میں نفع کم ہوا،ان چھ ماہ کے دوران زید کی رقم تو چھ ماہ بینک میں رہی،اور عمر کی ہوا، ان چھ ماہ کے دوران زید کی رقم تو چھ ماہ بینک میں رہی،اور عمر کی ہوا، ان جائے مرکی رقم آخری تین ماہ رہی،اور نفع نی ہوم برابر ملے گا، تواس صورت میں زید کے حقیقی نفع کا پچھ حصہ عمر کے پاس آجائے

گا، اس میں شک نہیں کہ نفع کی تقسیم کی فد کورہ صورت میں یہ اشکال موجود ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کے اموال مشاع طور پر مخلوط ہو جاتے ہیں، لہذا نفع تقسیم کرتے ہوے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہر ایک کے سرمایہ سے حقیقی نفع کیا ہوا؟ بلکہ تمام مجموعی سرمائے سے جو مجموعی نفع ہوا ہو وہ تقسیم ہو تا ہے، حالا نکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ایک کے سرمایہ سے نفع حاصل ہوا ہوا ہوا دو دو سرے کے سرمایہ سے بالکل نفع حاصل نہ ہوا ہو، معلوم ہوا کہ نفع کی حقیقی تقسیم شرکت میں مطلوب نہیں، تقریبی تقسیم بھی کافی ہے، بشر طیکہ تمام شرکاء اس پرراضی ہوں۔

فقہ میں اسکی اور بھی نظیریں موجود ہیں، مثلاً شرکت الا عمال میں یہ ہوتا ہے کہ دویازیادہ شرکاء کی کام کے انجام دی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ جو بھی اجرت حاصل ہوگی اسے طے کردہ تناسب سے باہم تقسیم کیا جائے گا، فقہائے کرام کی تصر تے کے مطابق یہ جائزہے، خواہ ان شرکاء میں سے بعض کے کام میں کی بیشی ہو، لہذا اگر بالفرض یہ طے کیا گیا کہ حاصل شدہ نفع ہمارے در میان نصف نصف تقسیم ہوگا، تو نفع کے دونوں نصف نصف ہی حقد ار ہوں گے، خواہ کی ایک شرکت کا مقصد ذمہ داری میں شرکت ہے، حقد ار ہوں کے، خواہ کی ایک شرکے کاکام نصف سے بھی کم ہو، کیونکہ اس شرکت کا مقصد ذمہ داری میں شرکت ہے، اور ذمہ داری میں دونوں ہرا ہر ہیں،

اسکی دوسری نظیر میہ کہ احناف کے نزدیک شرکت صحیح ہونے کے لئے مال کو مخلوط کرنا ضروری نہیں ہے (ا)۔

اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر زید بکر کے ساتھ مشار کہ کے عقد میں شریک ہوا، لیکن اس نے ابھی تک اپنی رقم مجموعی سرمایہ میں شامل نہیں کی، پھر بھی وہ صرف مشار کہ کے عقد کے ذریعہ ہی نفع کا مستحق ہوجائے گا، خواہ نفع کا حصول صرف بحر کے رویبیہ سے کمائی کے نتیجہ میں ہواہو (۱)، نفع میں اس کے جھے کا استحقاق اسکی رقم کی اوائیگی کی ذمہ داری کی وجہ سے بواجود یکہ اس عقد میں اداکی گئی ہے ہواہے کا کی خواہ نفع اسکی رقم کی وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ وہ رقم جو اس کی طرف سے بعد میں اداکی گئی ہے اس کی دوسرے معاملے میں استعمال کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) اس بارے میں تفصیل بحث تیسرے باب میں "کیا سرمایہ کا مخلوط ہوتا ضروری ہے،، کے عنوان کے تحت گذر بجی ہے۔

<sup>(</sup>۲) الكاساني ،علاء الدين ابو بكر بن مسعود <u>۷۸۷</u>ه ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بيروت ،موسسة التاريخ العربي <u>۱٤۱۷ه،ايج</u> ايم سعيد كمپني: (۲۰،۵٤:٦)\_

ایک مثال فرض سیجے کہ زیراور بحر کی عقد میں شریک ہوئے تاکہ ایک لاکھ روپے ہے کوئی کاروبار چلائیں، اور
یہ طے کیا کہ ان میں سے ہرایک پچاس ہزار روپے لگائے گا، اور نفع میں نصف نصف شریک ہوں گے، بحر نے اپناسر ماید
کاروبار میں لگادیا، کین زید نے ابھی تک سر مایہ اوانہ کیا، زید کوکوئی نفع بخش محاملہ نظر آیا، چنانچہ اس نے پچاس ہزار روپے
کے دوام کنڈیشٹر خرید کروس ہزار روپے کے نفع سے ساٹھ ہزار روپے میں آگے فروخت کردیے، اسکے بعد زید نے
اپنے پچاس ہزار روپے اداکردیے، دونوں شرکاء نے اس پچاس ہزار سے دو ریفری جریئر خریدے، کین انہیں وہ نفت سے
فروخت نہ کرسکے، بلکہ انہیں اڑتالیس ہزار روپے میں فروخت کردیا، گویا کہ انہیں اس عقد میں دوہزار روپے کا نقصان
ہوا، اور بکر کی رقم ہے دس ہزار کا فاکدہ ہوا، جس میں زید کے سر ماہے کو قطعاکوئی دخل نہ تقا، اس کے باوجود زید پہلے عقد
کو نفع میں شرکے ہوگا، لہذاد دسرے عقد کے دوہزار روپے کا نقصان پہلے عقد کے دس ہزار روپے ہے منہا کر کے کل
کنفع میں شرکے ہوگا، لہذاد دسرے عقد کے دوہزار روپے کا نقصان پہلے عقد کے دس ہزار روپے ہے منہا کر کے کل
آٹھ ہزار روپے دونوں شرکاء کے در میان نصف نصف تقسیم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید کوچاز ہزار روپے ملیں گرید اسکی رقم ہوا تہ ہیں، اس سے قطع نظر کہ کس کی رقم انفرادی طور
اگرچہ اسکی رقم سے نقصان ہواتھا، اسکی وجریہ ہے کہ جب ایک مر تبہ شرکاء کے در میان شرکت کاعقد و قوع پذیر ہوگا تو معاملات کے قام نتار کی مشار کہ کے مجوع سر ماہے ہو جاتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ کس کی رقم انفرادی طور

زیر بحث مسئلہ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ندکورہ مثال میں زید نے بچاس ہزار روپے کی ادائیگی کا وعدہ کرلیا تھا، اور یہ بات پیشگی طور پر معلوم تھی کہ وہ متعین رقم مشار کہ میں لگائے گا، اس کے بر خلاف مشار کہ کے روال اکاؤنث (Running account) میں شرکاء ہر روز آتے اور جاتے رہتے ہیں، کوئی شریک بھی کسی متعین رقم کے لگانے کی ذمہ داری نہیں لیتا، اس لئے ہر شریک کی لگائی ہوئی رقم مشار کہ کا عقد کرتے وقت نہ معلوم ہوتی ہے، جسکی وجہ سے مشار کہ کا عقد فاسد ہو جانا جا ہے ؟

اس اعتراض کاجواب ہماری طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی فقہ کے قدیم علماء کرام اس بارے میں مختلف نقطبائے نظرر کھتے ہیں کہ آیا عقد مشار کہ کے جواز کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ سرمایہ شرکاء کو پہلے سے معلوم ہو؟ حنق فقہاء کرام اس بارے میں متفق ہیں کہ سرمایہ کا پہلے سے معلوم ہونا مشارکہ کے منعقد ہونے کے جواز کے لئے کوئی

شرط نہیں ہے۔

#### مشہور حنفی فقید علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

,,وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد، فليس بشرط لحواز الشركة بالأموال عندنا، وعند الشافعي شرط، ولنا: أن الجهالة لاتمنع جواز العقد لعينها، بل لافضائها إلى المنازعة، وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضى إلى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرا، أو غالبا، لأن الدراهم والدنانير نوزنان وقت الشراء، فيعلم مقدارها، فلا يؤدى إلى جهالة مقدار الربح وقت الشراء، فيعلم مقدارها، فلا يؤدى إلى جهالة مقدار الربح وقت الشراء،

مشارکہ کے انعقاد کے لئے سر مایہ کا معلوم ہونا کوئی شرط نہیں ہے البت امام شافعی کے نزدیک بیہ شرط ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ جہالت بذات خود مانع نہیں ہے، الا بیہ کہ وہ نزاع ہیدا کرنے کا سبب ہو، اور مشارکہ کے عقد کے وقت سر مایہ کی لا علمی جھڑا پیدا نہیں کرتی، کیونکہ اشیاء کی خریداری کے وقت سر مایہ کا علم ہو جاتا ہے، لہذا نفع کی تقسیم کے وقت نفع نا معلوم نہیں ہو تا ہے۔

نکالے اور ڈالے رہے ہیں، اور نفع یو میے پیداوار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر آگر تقسیم کی وقت سر مایی کی القسیم کے معلوم ہونی جا ہے تاکہ نفع کی تقسیم کے معلوم ہونی جا ہے تاکہ نفع کی تقسیم کی فتا ہے میں کسی منتم کا نزاع پیدانہ ہو، یو میہ پیداوار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر اگر نفع تقسیم کیا جائے تواس میں بی شرط پائی جاتی ہے، یہ بات آگر چہ صحیح ہے کہ روال مشار کہ (Running Musharakah) میں ہروقت کچھ شرکاءر آئیں نکالے اور ڈالے رہے ہیں، اور نفع یو میہ پیداوار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ تصور

<sup>(</sup>۱) الكاساني ،علاء الدين ابو بكر بن مسعود ٢٥٠٠ه ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت ،موسسة التاريخ العربي ١٤١٧ه ايچ ايم سعيد كمپني: (٦٣:٦)..

روای فقہ کی کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن صرف یہ سب کہ فقہ کی مروجہ کتابوں میں اس نقور کا موجود نہیں ہے،

اس نے طریقۂ تجارت کے ناجائز ہونے کا سبب نہیں بن سکتا، جب تک کہ یہ مشار کہ کے کسی بنیادی اصول سے متصادم نہ ہو، مجوزہ نظام میں تمام شرکاء مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں ہر شریک کی رقم جنٹی مدت مجموعی سرمایہ (مثلا بینک) میں رہی اتنے دن شار کر کے اس کے نفع کا حساب کیاجا تا ہے، کیو نکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجموعی سرمایہ کوجوکل نفع حاصل ہوا ہے اس کا سبب در حقیقت مختلف مدات میں شرکاء کی جانب سے مختلف و قوں میں لگائے ہوئے سرمایہ کا فع حاصل ہوا ہے اس کے اگر تمام شرکاء متفقہ طور پر رضامندی سے یہ طے کرلیں کہ نفع کو یو میہ پیداوار کی بنیاد مشتر کہ استعمال ہے، اس لئے آگر تمام شرکاء متفقہ طور پر رضامندی سے یہ طے کرلیں کہ نفع کو یو میہ پیداوار کی بنیاد کوئی اصول اسے ناجائز نہیں کہتا، بلکہ حضور عیا ہے کی نام دینے کی روشنی میں اس کے جواز کی دلیل نکال جاستی ہے۔

, المسلمون على شروطهم إلا شرطاحرة حلالا أو أحل حراما،، (۱) مسلمان التي بالهمى شرطون اور معاہدون كے پابند بين، إلا بير كه كوئى اليى شرط لگائى جائے جو حلال كوحرام ياحرام كو حلال بنادے۔

اگر ہو میہ پیدادار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر نفع کی تقسیم کو جائز تسلیم نہ کیا جائے، تواس کا مطلب یہ ہوگاکہ کوئی بھی شریک در میان مدت میں کوئی رقم مجموعی سر ماہے سے نہ لکال سکتا ہے، اور نہ ہی ڈال سکتا ہے، یا کی ہخت کو مجموعی سر ماہیہ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے اگلی مدت کی کسی تاریخ کا انتظار کرتا پڑے گا، اس طرح یہ بینکوں اور تمویلی اداروں (Financing Institutions) کے ڈیپازٹ سائڈ (Deposit Sides) کے لئے بالکل تا تابل عمل ہوگا، جہاں دن میں کئی مرتبہ کھانہ داروں کے آکاؤنٹ کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں، اور آگر ہو میہ پیداوار (Daily Product) کے نہینوں انتظار کرٹا کے نہینوں انتظار کرٹا کے نہینوں انتظار کرٹا ور مطریقے کو مسترد کر دیا جائے تو کھانہ داروں کو کسی قابل نفع کھانہ میں رقم رکھوانے کے لئے مہینوں انتظار کرٹا پڑے گا، اس طرح انکی معاشی سرگر میاں بھی عرصے کے لئے ماند پڑ جائیں گی، لہذا اس مسئلہ کا ہو میہ بیداوار کی بنیاد (Daily جس میں نہیں ہو کہ اس طرح انکی معاشی می تقسیم کے سواکوئی حل نہیں ہے، اور چو تکہ شریعت کا کوئی اصول اس سے متصادم بھی نہیں

<sup>(</sup>١) بخارى (الإحارة) و الترمذي، جامع السنن (حديث: ٢٧٢ ١/الأحكام)

ہے،لہذاکوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے رد کر دیا جائے۔

ند کورہ بالاساری تفصیل اس وقت ہے، جبکہ کوئی محض مدت کے در میان میں بینک میں داخل ہو تاہے یا در میان میں رقم نکلوا تا اور رکھتار بتاہے، اگر کوئی محض در میان مدت میں بینک سے بالکل ہی نکل رہا ہو، تو اس صورت میں بیس مسائل نہ ہوں گے، اس صورت میں تو بہتر تو جیہ وہی ہوگی، جو ہم نے پیچھے سر مایہ کو حکما نفذ بنانے کے بیان میں ذکر کی مسائل نہ ہوں گے، اسکو نفع تقسیم نہیں کررہاہے، بلکہ یہ محض کاروبار میں اپنے حصہ کو نتج رہاہے، اور بینک اس کو خرید رہاہے، اور بینک اس کو خرید رہاہے، اور بینک اس کو خرید رہاہے، اور جینک اس کو خرید کے۔

آخر میں ایک بات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کے روائی بینکول (Traditional Banks) میں جس طرح شیئر ہولڈرزاور کھاند دارول (Depositors) میں نفع کا تناسب میں فرق ہوتا ہے، ای طرح کھاند دارول میں کھی مختلف فتم کے کھاند دارول کے نفع کے تناسب مختلف ہوتا ہے مثلاً فکسڈ ڈیپازٹ (Fixed Deposit) میں نفع کا تناسب سیونگ اکاؤنٹ (Saving Account) ہے ذیادہ ہوتا ہے، اس تناسب کو مختلف نسبتول سے ظاہر کرتے ہیں اور تناسب سیونگ اکاؤنٹ (Weightage) ہے زیادہ ہوتا ہے، اس تناسب کو مختلف نسبتول سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کو اصطلاح میں وزن (Share / Equity holders) کہا جاتا ہے، مشل موجودہ دور میں اسٹیٹ بینک کے توانین کے مطابق شیئر ہولڈرز (Share / Equity holders) کا وزن صفر ہے لے کر ۵ تک ہے، فکسڈ ڈیپازٹ (Fixed / Term ہولڈرز (Share / Equity holders) کا وزن صفر ہے لئے 2.05 ہے اور چھ ماہ ہے زاکدر کھنے والی کیلئے وزن پہلے چھ ماہ میں دریاں کے بعد 2.08 ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ کاوزن 1.00 ہے اور چھ ماہ تقسیم کرتے وقت یہی نسبتیں ملحوظ میں، شرع طور پر اس کا کیا تھم ہے؟

اسکاجواب بیہ کہ شیئر ہولڈرزاورڈیپازیٹرز کے در میان نفع کے تناسب میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کے جواز کی وجہ اور اصول پیچھے تفصیل کے ساتھ گذر کے ہیں، جسکا حاصل بید کہ شیئر ہولڈرز رب المال اور کاروباری شریک (Active Partner) دونوں ہوتے ہیں، جبکہ ڈیپازیٹرز (Depositors) صرف رب المال ہوتے ہیں، اس وجہ سے

<sup>1.</sup> Circular of State Bank of Pakistan No.34/1984- P167.

شیئر ہولڈرز کو نفع کا تناسب ڈیپازیٹرز(Depositors) سے زائد ہونا چاہیے، ای طرح پھرڈیپازیٹرز کے مابین مخلف کھاتوں (Accounts) میں تناسب مخلف ہوتا ہے، سب کا مساوی نہیں ہوتا، یہ بھی شرعاً جائزہے، کیونکہ مشارکین (شرکاء) باہمی رضامندی سے مخلف نسبتیں منافع کی طے کر سکتے ہیں، اسکی تفصیل دوسرے باب میں نفع کی تقسیم کے ذیل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

ند کورہ بالا تفصیل بینکوں کے ڈیپازٹس سے متعلق تھی، اب یہ دیکھناہے کہ جمع شدہ رقوم سے بینک اپنے گاہوں کو جو سرمایہ یا قریضے فراہم کر تاہے، (جسے ہم آئندہ تمویل (Financing) کے نام سے یاد کریں گے )اسمیس مشار کہ کس طرح روبعمل آئے گا،البتہ بطور تمہید بینکوں کی طرف سے قصیر المیعاد اور طویل المیعاد سرمایہ کی فراہمی کی وجوہات اور اسکا طریقہ ذکر کیا جا تاہے، تاکہ اسکی روشن میں مشار کہ کے تحت تمویل کا طریقہ سمجھنا آسان ہو جائے۔

تعيير الميعاد اور طويل الميعاد سرمائے كى ضرورت:

بینک کاسب سے اہم کام سر کاری اداروں، حکومت یا پرائیویٹ افراد یا اداروں کو اکل ضروریات خصوصاً تجارتی، ترقیاتی اور پیداواری ضروریات کے لئے قرضے فراہم کرنا ہے، یہ قرضے بھی طویل مدت کیلئے ہوتے ہیں، اور بھی مخضر مدت کیلئے، طویل المیعاد قرضوں کو عربی میں , النمان طویل الا بحل، اور انگریزی میں (Long Term Credit) کہتے ہیں اور قصیر المیعاد جنگی مدت عموما تین ماہ یا چھ ماہ تک ہوتی ہے ان کو عربی میں , ائتمان قصیر الا بحل، اور انگریزی میں (Short Term Credit) کہتے ہیں۔

#### قرض دینے کا طریقهٔ کار:

بینکوں کو عموما قرضے دینے کا غیر محد در اختیار نہیں ہوتا کہ جسے چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں قرضے فراہم کریں، بلکہ مرکزی بینک (Central Bank) کی طرف ہے ایک حد مقرر ہوتی ہے،اسکے پابندر ہے ہوے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں،اس حد کو عربی میں , , سقف الاعتصاد،،اور انگریزی زبان میں (Credit ceiling) کہتے ہیں، مثلاً موجوده دور میں مرکزی بینک کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ بینک اپنی تمام امانتوں کا چالیس فیصد (40%) مرکزی بینک کے چاس دیر رور کھوائے، جیسے عربی میں (Liquidity Reserve) کہتے ہیں اور پانچ فیصد (5%) بینک اپنے پاس نفتر (Cash) کی شکل میں رکھے، اور تمیں فیصد (30%) کی حد تک پرائیویٹ افرادیا اداروں کو فیصد (6%) بینک اپنے پاس نفتر (Cash) کی شکل میں رکھے، اور تمیں فیصد (30%) کی حد تک پرائیویٹ افرادیا اداروں کو قرض فراہم کر سکتا ہے، اور باتی تجییں فیصد (35%) حکومت کو یاسر کاری اداروں مشل پی آئی اے، واپڈ ااور اسٹیل ملز وغیرہ کو قرض فراہم کر سے یا حکومتی بانڈ زیا تمسکات خریدے۔

سقف الاعتاد يعن (Credit ceiling) مقرر كرنے ميں كئى عوامل كاد خل ہو تا ہے مثلاً بھى كى خاص شعبے مشلا ذراعت ياصنعت وغيره ميں زياه تمويل مطلوب ہوتی ہے، تو بيكوں كارخ اسطر ف كردياجا تا ہے، بھى افراط ذركو قابوكر نے كيلئے يہ حد مقرركى جاتی ہے، كيونكه اگر بينك قرضے زيادہ جاركى كريں تو افراط ذر ميں اضافہ ہو جاتا ہے، جس پر قابوپانے كے لئے حد مقرركى جاتی ہے، بعض او قات مر وجہ فیکسوں سے حكومت كے اخراجات پورے نہيں ہوتے اور مزيد فیکس لگانا بھى مشكل ہو تا ہے، تو مركزى بينك كاريزرو (Reserve) بوھاكر اور بينكوں كو سركارى تسكات خريدنے كا پابند كركے عوام كے سرمايہ كاايك بواحمہ حكومت قرض لے ليتی ہے۔

سقف الاعتاد لین (Credit ceiling) کے تحت روایق بینکوں کے قرضے دینے کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ سب بہلے بینک یہ جائزہ لیتا ہے کہ جو محض قرض لیناچا ہتا ہے وہ مدت مقرر روپر قرضہ واپس بھی کردے گایا نہیں ؟اس بیل وہ قرض لینے والے کی جائیداووں سر مایوں اور اٹا ٹوں وغیرہ کا جائزہ لیتا ہے ،اگر وہ جائزہ میں کا میاب اتر ہو تو بینک ایک محد مقرر کردیتا ہے کہ اتنی مدت میں ہم اتنا قرض دینے کے لئے تیار ہیں، جو حسب ضرورت و قنافی قنالیا جاسکے گا، قرض کی صد مقرر کرنے کو عربی میں , تحدید السقف، اور انگریزی میں (Sanction of Limit) کہتے ہیں، اس تحدید السقف، اور انگریزی میں (Sanction of Limit) کہتے ہیں، اس تحدید کے بعد اس مقتص کے لئے بینک میں اکاؤنٹ کھولد یا جاتا ہے ، اس اکاؤنٹ سے وہ جب چاہ اس صد کے اندر رہتے ہو ہے جتنا چاہے قرض لے سکتا ہے اس اکاؤنٹ کھول نے پر بہت خفیف شرح سے بینک سود بھی لیتا ہے ، مثلاً % کے یا ۱۵ وغیرہ، اور جب قرض لے سکتا ہے اس اکاؤنٹ کھولنے بر بہت خفیف شرح سے بینک سود بھی لیتا ہے ، مثلاً % کے یا گار نے کہ ایک رقم بینک سے لے قرضہ لے لیتا ہے تو پھر با قاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے ، اس مدت کے دور ان عمونا یہ ہوتا ہے کہ ایک رقم بینک سے لے قرضہ لے لیتا ہے تو پھر با قاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے ، اس مدت کے دور ان عمونا یہ ہوتا ہے کہ ایک رقم بینک سے لیتا ہے تو پھر با قاعدہ شرح ہوں ہینک میں واپس کر دی جاتی ہو تا ہے کہ ایک رقم لینے اور واپس کرنے کا سلسلہ چاتا

ر ہتاہے، مدت کے اختتام پر بینک حساب کرتاہے کہ کتنی رقم کتنے روز اس کے پاس رہی، اس حساب سے اس سے سود وصول کیاجاتاہے۔

حکومت کو بھی بعض او قات تھیر المیعاد اور طویل المیعاد قرضوں پر سر مایے کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت جو تھیر المیعاد قرضے کے حصول کے لئے حکومت تھیر المیعاد قرضے کے حصول کے لئے حکومت یا توبینک ہے رائیدہ کے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ایک سال ہوتی ہے، تھیر المیعاد قرضے کے حصول کے لئے حکومت یا توبینک سے براہِ راست قرض لیتی ہے یا خزانے کی ہنڈیاں (Treasury Bills) جاری کر کے عوام الناس اور جیکوں کو انہیں خریدنے کی دعوت دیتی ہے۔

قلیل مدت کے قرضوں کے فوائد:

قصير الميعاد يعنى قليل مدت كاقرضه حسب ذيل فوائد كامالك بوتاب،

ا۔ اگر کسی وفت حکومت کے اخراجات آمدنی ہے بڑھ جائیں تواس کے لئے قلیل مدت کے قرضہ کی مدد سے خسارے کو فوری طور پر پوراکرنا آسان ہوتاہے۔

الد تجارتی بینک حکومت کو قلیل مدت کا قرضہ مہیا کر کے کافی فا کدے میں رہتے ہیں کیونکہ حکومت ایسے قرضہ سر کاری ھنڈیوں کی فروخت کی مدو ہے حاصل کرتی ہے، تجارتی بینک ان کو خرید لیتے ہیں، اسطرح ان کا سر مایہ ایک تو محفوظ رہتا ہے، دوسرے انہیں مقابلہ زیادہ منافع ملتا ہے۔

سا۔ اگر بازار میں شرح سود زیادہ ہو اور حکومت کو اپنے مختلف منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کیلئے کثیر مقدار میں سر مایئے کی ضرورت پڑجائے، تووہ قلیل المیعاد قرضے کی بدولت پوراکرسکتی ہے۔

طویل المیعاد سرمایہ سے مرادیہ ہے کہ جب حکومت کو کثیر مدت میں سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور قلیل مدت کے قرضے مطلوبہ مقاصد پورا نہیں کرپاتے تو پھر طویل مدت کے قرضے حاصل کرتی ہے، ان کیلئے وہ تمسکات اور کفالتیں جاری کرتی ہے۔

#### طویل مدت کے قرضوں کے فوائد:

طویل مت کے قرضے حسب ذیل فوائد کے مالک ہوتے ہیں:

ا۔ طویل مدت کے قرضے جنگ جیسی اہم ہنگای صورت حال سے نمٹنے کیلئے ناگزیر ہوتے ہیں۔

۲۔ ایسے قرضے حکومت کو اپنے اہم اور بڑے بڑے منصوبوں مثلاً ڈیموں، پیر اجوں کی تغیر، نہروں کی کھدائی،
ریلوے اور بجلی کھروں کی تغییر، ذرائع رسل ور سائل کی تنصیب اور سپتالوں وغیرہ کے قیام میں بڑی مدودے سکتے ہیں،
چو تکہ ایسے قرضے کی واپسی کے لئے معقول مدت مقرر ہوتی ہے اس لئے ان قرضوں کو پیداواری مقاصد کے استعال میں
لاکر قرضے کی اہمیت کے نقاضوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔

سو حکومت کے لئے طویل مدت کے قرضوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ اسے طویل مدت کا نیا قرضہ کم شرح سود پر مل سکتاہے ، تو وہ نیا قرضہ حاصل کر کے قلیل مدت کا نیادہ شرح والا قرضہ یا طویل مدت کا برانازیادہ شرح والا قرضہ اداکر کے اینے بوجھ کو ہلکا کرسکتی ہے۔

سے تجارتی بینکوں، عام افراد اور انشور نس کمپنیوں کے لئے طویل مدت کے قرضوں میں سر مایہ کاری کرنا بڑا فائدہ مند ہو تاہے۔

۵۔ اگر طویل مدت کا قرضہ کم شرح پر حاصل ہورہا ہو تو حکومت کم شرح پر تغییرات عامہ کا کام خود سر انجام دے کر ضرور ی بچت کرسکتی ہے۔

## اس ضرورت کو بور اکرنے کے لئے مشار کہ کا کر دار

ایک سوال به پیدا ہو تاہے کہ تھیر المیعاد اور طویل المیعاد سر مائے کی ضر درت کو بورا کرنے کے لئے مشار کہ کا طریقہ روبعمل لایا جاسکتاہے یا نہیں ؟

اس كاجواب يد ہے كه تصير الميعاد قرضوں ميں خواہ وہ حكومتى قرضے ہول ياعوامى قرضے اگر نفع آور كام كے لئے

ہوں تو در کنگ کیونل فا کنائنگ (Working Capital Financing) ہیں مشار کہ کاطریق اپنایا جاسکتا ہے، جسکی تکمل تفصیل ای باب بیں ای عنوان ہے ذکر کی گئی ہے، البتہ غیر نفع بخش یا غیر پیداوار ہے کوئی تعلق نہیں ہو تا بیادہ انتہائی کم اور بلول کی ادائیگی وغیرہ (Over head expenses) جن کا براور است پیداوار ہے کوئی تعلق نہیں ہو تا بیادہ انتہائی کم مدت کے لئے قرضے لئے جاتے ہوں کہ انہیں شرکت اور مضار بت کے اصول پر حاصل کرنا عملی پیچید گیوں کا باعث بنگا، تواس قتم کے قرضے لئے جاتے ہوں کہ انہیں شرکت اور مضار بت کے اصول پر حاصل کرنا عملی پیچید گیوں کا باعث بنگا، تواس قتم کے قرضے غیر سودی بینکاری میں بلاسود جاری کئے جائیں گے، البتہ ان کے حساب کتاب کے اخراجات کی گا، تواس طرح کی جاسکتی ہے کہ ہر قرض کی در خواست کیلئے ایک فار م ہوگاجو قرض ما نگنے والوں کو قیمتا فراہم کیا جائے گا، جسمیں انظامی کا موں کی اجرت بھی شامل ہوگی، اور قیمت میں قرض کی مقدار کی کی زیادتی ہے کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، خوے پر اجرت لینا جائز نہیں میں اجرت مشل سے زیادہ مقرر نہ کرے، اسکی نظیر یہ مسئلہ ہے کہ فقیا ہے کہ انتظامی کا موں کی فیص اجرت لینا جائز ہے، فقیا ہے کرائم نے لکھا ہے کہ کتابت کی اجرت مشل سے شیاوز نہیں کرنی جاہے۔

یہ سوال کیا جاسکتاہے کہ بینک کے لئے غیر سودی قرض دیے کا محرک کیا ہوگا؟اوروہ کس بنیاد پریدر قم ایک قطعی غیر نفع بخش کام میں لگائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ غیر سودی نظام بینکاری میں ہر بینک کو اسکی امانتوں کا اکثر حصہ غیر سودی قرض کی صورت میں حاصل ہو تاہے، اسلے کہ جدید بینکوں کا تجربہ یہ ہے کہ کرنٹ آکاؤنٹ میں جحع کی جانے والی رقیں بحیثیت مجموعی فکسڈ ڈیپازٹ کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہیں، عموا اول الذکر رقمیں کل امانتوں کا ساٹھ فیصد رقم کا ایک حصہ مد محفوظ (60%) اور مؤخر الذکر کل امانتوں کا جائیں فیصد (40%) ہوتی ہیں، ان ساٹھ فیصد رقوم کا ایک حصہ مد محفوظ (60%) اور مؤخر الذکر کل امانتوں کا چالیس فیصد (40%) ہوتی ہیں، ان ساٹھ فیصد رقوم کا ایک حصہ مد محفوظ (80%) میں رکھ کر باقی تمام سرمائے کو بینک کے نفع بخش کام میں لگایا جاسکتاہے، مرکزی بینک عام بیکوں کو اس عظیم سہولت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت صرف اس صورت میں دے گا، جب دہ خود اس قتم کے قصیر المیعاد قرضے بلا صود جاری کرنے پر رضامند ہوں۔

طویل المیعاد قرضوں میں خواہ وہ حکومتی قرضے ہوں یاعوای قرضے آگر وہ نفع آور مقاصد کے لئے طلب کئے گئے ہوں تو پر وجیکٹ فائنانسٹک (Project financing) میں مشار کہ کا طریقہ استعال کیا جاسکتا ہے، جسکی تفصیل آگے

ای باب میں ذکر کی گئی ہے، البتہ اگر غیر پیداواری کام کے لئے قرضہ لیا جارہا ہے مثلاً ایٹمی توانا کی، اسلحہ اور سامانِ جنگ بنانے والے کار خانے، آب پاشی کے بڑے بنداور ان سے متعلق پانی سے بجلی تیار کرنے والے کار خانے، نیز نقل وحمل اور رسل ور سائل (Transportation and Highways) سے متعلق بیشتر اسکیموں میں قرض لینے والوں کے ساتھ شرکت کے اصول پر تو سر مایہ فراہم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ انکی پیداواریا تو فروخت نہیں ہوتی یاایک ضروری ساجی خدمت کے طور پر ایسے معاوضوں کے بدلے فراہم کی جاتی ہے، جنگی تعیین میں نفع تقصال کے بجائے دوسری مصالح کا زیادہ کیا ظ کیا جاتا ہے، لہذا اس کے بجائے انکی ضرورت کی تکمیل کیلئے ایک دوسر اطریقہ تجویز کیا گیا ہے، جسے مشار کہ سر فیفیکیٹ کا استعال کہا جاتا ہے، یہ طریقہ تفصیل کے ساتھ پانچویں باب میں دو عنوانوں یعنی, حکومتی قرضوں میں مشار کہ سر فیفیکیٹ استعال ہو تا ہے، میں ذکر کیا گیا ۔

# تمویل (یعنی Financing) کے مختلف شعبوں میں مشارکہ کااستعال

تمویل (یعن) Financing) کے جن مختلف شعبوں میں مشار کہ کااستعال کیاجا سکتاہے وہ درج ذیل ہیں:

الف: محدود مقصد کامشار که۔

ب: عامل سرمایه کی تمویل (Working Capital Financing) میں مشارکہ کا استعمال۔

ج: منصوبوں کی تمویل (Project Financing) میں مشارکہ کااستعال۔

و: در آمد کی تمویل (Inport Financing) میں مشارکہ کااستعال۔

ه: برآمد کی تمویل (Export Financing) میں مشارکہ کااستعال۔

ز: روزانه پیداوار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر منافع کا حساب اور اسکی شرعی حیثیت۔

ح: باؤس فا ئنانسنگ (House Financing) میں مشار که کااستعال۔

ط: آثو موبائل فائنانسنگ (Auto Mobile Financing) میں مشارکہ کااستعال۔

#### محدود مقصد کامشار که

محدود مقصد کے مشارکہ کا مطلب سے ہے کہ کسی شخص یا ادارے کو بعض او قات اپنے کاروبار کے اندر کسی مخصوص مقصد کے لئے سرمانیہ کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً تاجر گندم خرید کر فروخت کرناچاہے تو کسی مالیاتی اوارے یابینک سے سرمانیہ قرض لینا پڑتا ہے، تواس فتم کے محدود مقاصد کے لئے سرمانیہ فراہم کرنے کے لئے سودی قرض کے بجائے مشارکہ یا مضاربہ کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، محدود مقصد کے کاروبار میں روز مرہ کی چھوٹی موثی تجارتیں اور در آمدوبر آمد مجمی شامل ہیں، در آمد اور برآمد مشاربہ کے ذریعہ تمویل کاذکر انشاء اللہ آگے کیا جائے گا، اس سے قبل محدود مقصد کے مشارکہ کی مختلف شکلیں مختر طور پرذکر کی جاتی ہیں۔

محدودیا مخصوص متعمد کے کاروبار میں مشار کہ ہے ہماری مراد مخصوص معاملات کی حد تک مشار کہ اور مضاربہ کا استعمال ہے، مثلاً اگر کوئی تمویلی ادارہ یا بینک اس مقصد کے لئے زید کو سرمایہ فراہم کرے کہ وہ اس ہے روئی خرید کر آگے فرو خت کرے گا، اور جو نفع حاصل ہوگا سمیس دونوں شریکہ ہوں گے، یہ مضاربت کی صورت ہے، یا مثلاً زید اور بینک سرمایہ اکٹھا کریں اور زید اس سرمایہ ہوائے مرید کر آگے فرو خت کرے، اور جو نفع حاصل ہوا ہے باہم تقسیم کریں تو یہ صورت شرکت کی ہوگی، اس طرح آگر بینک سرمایہ فراہم کرے تاکہ زید اس سے کسی صنعت کا خام مال خرید کر اس سے صورت شرکت کی ہوگی، اس طرح آگر بینک سرمایہ فراہم کرے تاکہ زید اس سے کسی صنعت کا خام مال خرید کر اس سے کوئی چیز بناکر فرو خت کرے، اور جو نفع حاصل ہواس میں بینک بھی شریک ہو، اور اسے باہم تقسیم کیا جائے، تو یہ بھی مشارکہ کی ایک شکل ہے، اس طرح کی تمام صور تیں جائز ہیں، بشر طیکہ ان میں کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو گذشتہ صفحات میں ذکر کر وہ مشارکہ اور مضاربہ کے بنیادی اصولوں کے منافی ہو۔

#### عامل سرماییر کی تمویل(Working Capital Financing)

عام طور سے تجارتی ادارے عامل سر مائے کی تمویل کے لئے بینک سے جو قرض لیتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ تجارتی ادارے بعض او قات کاروبار کے روال اخراجات، مثلاً سامان تجارت کی خریداری اور خام مال وغیرہ خرید نے کے لئے قرضے حاصل کرتے ہیں،اس کو عربی ہیں راس المال العامل، اور انگریزی ہیں (Working Capital) کہا جاتا ہے۔ جب عامل سر مایہ کی تحمویل (Working Capital Financing) کی ضرورت ہو تواس وقت بھی مشارکہ کی سہولت سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے،اوراس کا طریقۂ کاریوں ہوگا:

جاری کاروبار کی قیمت کااندازہ دونوں فریق باہی رضامندی سے کریں گے ، روایتی مشارکہ کو بیان کرتے ہوئے سے
بات گذر پھی ہے ، کہ امام مالک کے نہ بب میں شرکت کے سرمایہ کا نقذ ہونا ضروری نہیں ہے ، بلکہ جامدا ثاقے ہمی قیمت
لگا کے سرمایۂ شرکت بن سکتے ہیں (۱) ، اس صورت میں ان کے نہ بب پر عمل کرتے ہوئے کاروبار کی مالیت سرمایہ کار کی متصور ہوگی ، اور نیاسرمایہ کار جو سرمایہ فراہم کرے گادہ ہمی ای مرمایہ کا ایک حصہ سمجھا جائے گا ، اس طرح
ایک عقد شرکت ایک متعین مدت کے لئے (مثلاً چھ ماہیا ایک سال وغیر کے لئے ) وجود میں آجائے گا ، اور اس میں سے
کیا جائے گا کہ سرمایہ کار کو نفع اس حساب سے دیا جائے کہ وہ اسکے لگائے ہوے سرمایہ کی شرح سے زائد نہ ہو ، کیونکہ وہ
خود کاروبار میں کام بھی نہیں کر رہا ہے ، لہذا نفع کی شرح اس کے لگائے ہوے سرمایہ سے زیادہ طے نہیں کی جائتی ، مدت
کے اختام پر کاروبار کے تمام جامد اور غیر جامد اٹا ٹوں کی دوبارہ قیمت لگائی جائے گی ، پھر قیمت لگائے کے نتیجہ میں جو نفع
خاہر ہوگا ، اے باہم طے کر دہ شرح سے تقسیم کر لیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) اس بارے میں مکمل تفصیلی بحث تیسرے باب کے عنوان پر کیا سر مائے کا نفتر ہوتا ضروری ہے ،، کے تحت مگذر چکی ہے، لبذا اس سے متعلق ولا کل ای جگہ ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

اگرچہ روایتی تصور کے مطابق نفع اسوقت تک تقیم نہیں کیا جاسکتا جب تک تمام اٹاثے نفذ نہ بنالئے گئے ہوں،
لیکن بیہ بات تیسر ے باب میں ہر مایہ کو نفذ بنائے بغیر نفع کی تقیم ، کے ذیل میں گذر پیکی ہے، کہ مشاد کہ میں تو نفع کی تقیم کے لئے سرمایہ کو نفذ بنانا لاز می نہیں ہے، البتہ مضار بت میں نفع کی تقیم سے قبل سرمایہ نفذ بنانا ضروری ہے،
اٹاثوں کو نفذ بنانے کے لئے حکمی طور پر نفذ بنانے کا طریقہ بھی استعال کیا جاسکتاہے، یعنی اٹاثوں کی قیمت لگا کر سرمایہ اور نفع کی تقیم کے لئے حکمی طور پر نفذ بنانے کا طریقہ بھی استعال کیا جاسکتاہے، یعنی اٹاثوں کی قیمت لگا کر سرمایہ اور نفع کی تقیمین کی جاسکتی ہے، کیونکہ اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے شریعت اور فقہ کے کسی بھی اصول کی صریح خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاروباری شریک (Share) سرمایہ کارکاکاروبار میں نفع بھی تقیم ہوگا۔
میں نگایا ہوا حصہ (Share) خرید چکا ہے، اور ان کے حصہ (Share) کی قیمت کی تعیمین صاب کتاب اور تقویم کے جدید طریقوں (Valuation) کے ذریعہ ہوگا، اور پھر اسی حساب سے دونوں پر نفع بھی تقسیم ہوگا۔

مثال کے طور پرزید کے کاروبار (یاسمپنی) کی مجموعی مالیت ۳۰ ملین ڈالر ہے،اور کوئی بینک (یامانیاتی ادارہ)اس میں ہیں ملین کی فائنانسنگ (تمویل) کر تاہے، گویا کہ اب کاروبار کی کل مالیت ۵۰ ملین بن جاتی ہے، بالفاظ دیگر زید کے کاروبار کی مجموعی مالیت • ۳ بیونٹ ہے ، بینک اسمیں مزید • ۲ بیونٹ لگادیتا ہے ، اس طرح تمام بیونٹوں کی مالیت • ۵ بیونٹ ہو جاتی ہے ، گویا کہ جالیس فیصد بکرنے اور ساٹھ فیصد زید نے لگایا، اور پیا ہے کر لیا کہ مدت کے اختیام پر خالص منافع کا ہیں فیصد بینک لے گا، اور ۸۰ فیصد زید لے گا، مدت کے اختیام پر کاروبار کی مجموعی مالیت سویونٹ ہوگئی، اب اگر زید کاروبار جاری ر کھنا جا ہتاہے، جبکہ بینک علیحدہ ہونا جا ہتاہے، تو زید بینک کا حصہ خرید لے تواہے اب مہم یونٹ بینک سے خرید نے جا ہمیں، کیونکہ بینک کل کاروبار کے جالیس فیصد کامالک تھا،اوراب جبکہ کاروبار کے ۱۰ایونٹ ہو چکے ہیں،لہذااس کا حالیس فیصد لینی جالیس بونٹ زید کو خریدنے جا مہیں،اس میں ہیں بونٹ تواس کے اصل اٹائے ہو گئے،اور ہیں بونٹ نفع کے ہو گئے، كيونكه كل پياس يونث نفع ہوا، جس كا ٢٠ فيصد ہيں يونث ہوئے، اس صورت ميں نفع ان كے سر مايہ كے تناسب سے ہوا، لیکن در حقیقت طے بیہ کیا گیا تھا، کہ نفع کا تناسب ۱۲۰ور ۸۰ ہو گا، لیعنی کل نفع کا ہیں فیصد بینک لے گا،لہذا ہے ضروری ہے کہ اصل اٹانوں کی مقدار برجو بھی اضافہ ہو گااہے باہمی طے کردہ تناسب سے تقتیم کیا جائے،لہذا ند کورہ صورت میں ۵۰ یونٹ کا اضافہ ہواجو کہ تفع متصور ہوگا، اس لئے اس کا ہیں فیصد بینی •ایونٹ بینک کوبطور نفع ملیں گے، اس طرح اب بینک کو حاصل ہونے والے تمام یو نٹول کی تعداد ۳۰ یونٹ ہو جائے گی، جن میں سے ۲۰ یونٹ اس کے اصل اٹاثے ۱۰ بونث اوراس پر نفع ہوا۔

# ۱۹۰۳ الف بیجه ذکر کرده مثال کودرج ذیل نقشے کی مددسے بھی سمجھا جاسکتاہے:

#### The Map of Working Capital Financing

#### عامل سرمایه کی تمویل میں مشار که کا نقشه

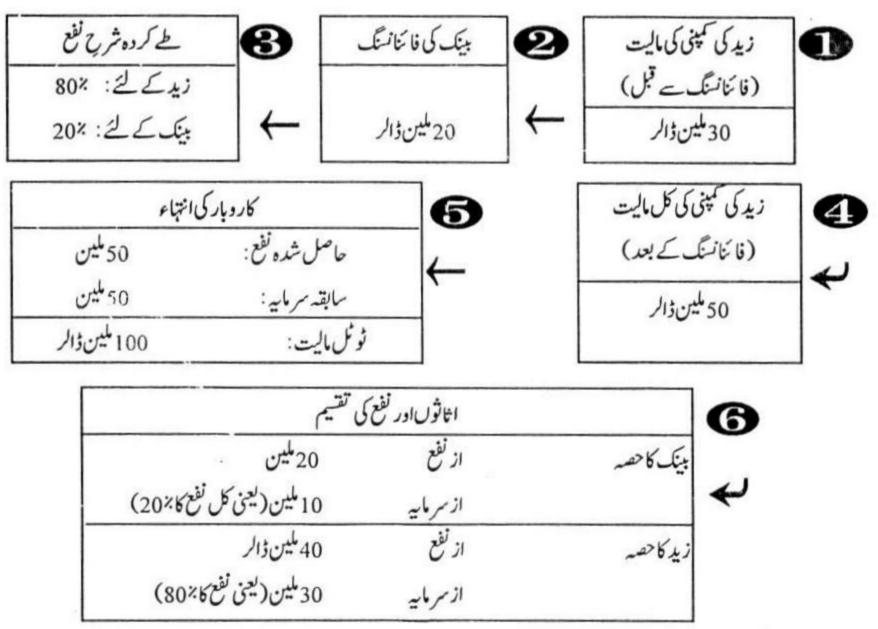

#### يبي مثال درج ذيل گراف ميس بھي ملاحظه فرمائيں:

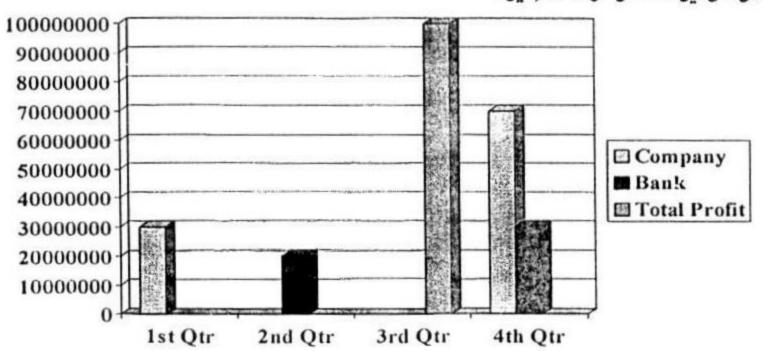

تاہم نقصان کی صورت میں مجموعی اٹائے ان کے لگائے ہوئے سرمایے کے تناسب سے ہی تقتیم ہوں گے، مثلاً سرمایہ کاری کا تناسب ندکورہ مثال میں ۱۳۰ اور ۱۴ فیصد تھا، اور مجموعی سرمایہ ۵۰ یونٹ تھا، جن میں سے ۱۰ یونٹ کا نقصان ہوگیا، تو دس یو نٹوں کا ۱۳۰ فیصد یعنی ۱۳ یونٹ بینک برواشت کریگا، گویا کہ اب کل یونٹ وید برواشت کریگا، گویا کہ اب کل یونٹ ویس سے ۱۲ یونٹ جینک کو اور ۲۳ یونٹ زید کو ملیں گے، اور اگر زید بینک کے یونٹ خرید ناچا ہتا ہے تو اسے ۱۷ یونٹ کی چینت دے یونٹ خرید ناچا ہتا ہے تو اسے ۱۷ یونٹ کی قیمت دے کر بینک کے یونٹ حاصل کرنے ہوں گے۔

## منصوبول کی تمویل (Project Financing) میں مشار کہ کااستعال

بوے برے معوبوں کیلئے جو قرضے لئے جاتے ہیں، ان کو عربی میں "تمویل المشادیع، اوراگریزی میں پروجیکٹ فائنائنگ میں روایتی مشار کہ کا طریقہ آسانی پروجیکٹ فائنائنگ میں روایتی مشار کہ کا طریقہ آسانی سے اپنایا جاسکتاہے، اگر ایک سرمایہ کار پورے پروجیکٹ یا پورے منصوبے میں اپنی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہو تو مضاربہ کا طریقہ روبعل لایا جائے گا، اور اگر کئی سرمایہ کار ٹل کر اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہیں تو مشار کہ کے طریقے پر عمل کیا جائے گا، اگر کار وباری محنت صرف ایک شریک برداشت کرے البتہ سرمایہ دونوں شریک لگائیں تو مشارکہ اور مضاربہ کے مجموعے کے سابقہ بیان کردہ اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔

چو نکہ پر وجیکٹ فائنائی ہیں مشار کہ یامضار بہ کاعقد پر وجیکٹ کی بالکل ابتداء ہی ہے کر لیاجائیگاس لئے سرمایہ اور اٹانوں کی تعیین اور تخمینہ لگانے ہیں کسی قتم کی دشواری پیش نہیں آئیگی، (کیونکہ ہر شریک کے لگائے ہوئے سرمایہ کی تناسب ہے اٹا ثے ہوں گے )، البتہ جب کوئی سرمایہ کار مشار کہ سے علیحدہ ہونا چاہے، جبکہ دوسر اکار وبار جاری رکھنے کا مطالبہ کرے تو دوسر المحض پہلے محض سے اس کا حصہ (Share) باہمی رضامندی سے قیمت طے کر کے خرید سکتا ہے، اس طرح سرمایہ کار وہ رقم وصول کرلے گا، جس کی اس نے سرمایہ کاری کئی، اگر کار وبار بیس نفع بھی ہوا ہو تو اسکواس میں طرح سرمایہ کار وہ رقم وصول کرلے گا، جس کی اس نے سرمایہ کاری کی تھی، اگر کار وبار بیس نفع بھی ہوا ہو تو اسکواس میں سے اس کا حصہ بھی مل جائے گا، (اس بارے میں مکمل فقہی بحث بیچھے تیسرے باب کے عنوان پر مایہ کو نفذ بنائے بغیر نفع کی تقسیم کے تحت تنصیف حکمی، کے مسئلے میں گذر چکی ہے۔

حصہ (Share) کی قیمت متعین کرنے کے بنیادی طریقے کے بارے میں بحث تفصیل کے ساتھ عامل سرمایہ کی تمویل (Working Capital Financing) کے بیان میں گذر پچل ہے۔

ایک طریقتہ کاروبار جاری کے کا یہ بھی ہو سکتاہے کہ کاروباری فرایق اپنے دوسرے (علیحدہ ہونے والے)
شریک کا حصہ کمی تیسرے مختص کو فرو خت کر کے کاروبار جاری رکھے، اور اگر اس مشارکہ کے عقد میں با قاعدہ مشارکہ
سر میفیکیٹ بھی جاری کئے مجلے ہوں تو انہیں ثانوی بازار (Secondry Market) میں فرو خت کر کے بھی کوئی شریک
شرکت سے علیحدہ ہو سکتاہے، اس صورت میں مشارکہ سر میفیکیٹ خرید نے والا شریک علیحدہ ہونے والے شریک کا قائم
مقام بن جائے گا، مشارکہ سر میفیکیٹ کی تفصیلات آ کے انشاء اللہ پانچویں باب میں ذکر کی جائیں گی۔

#### در آمد کی تمویل(Import Financing)

در آمد کی تمویل میں بھی مشار کہ کا طریقہ استعال کیا جاسکتاہ، موجودہ دور میں در آمد (Import) اور بر آمد (Export) بین الا قوامی تجارت کا سب ہے اہم ذریعہ ہیں، اور اس تجارت میں بینک کا کر دار کس ہے مخفی نہیں ہے، کیونکہ بینک کی وکالت اور معرفت کے بغیر در آمد اور بر آمد بہت مشکل ہے اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے مشار کہ کے تحت در آمد اور بر آمد کی تمویل کا طریقہ کیا جائے، یہ مناسب معلوم ہو تاہے کہ خصر ادر آمد اور بر آمد کا طریقہ اور اس میں بینکوں کا کر دار بیان کر دیا جائے، تاکہ اسکی روشنی میں در آمد اور بر آمد کی تمویل میں مشار کہ کے طریق کار کا جائزہ لیا جائے۔

جب کوئی مخض دوسرے ملک سے کوئی چیز در آمد (Import) کرنا چاہتاہے، تو دوسرے ملک کا تاجراس بات کا اطمینان چاہتاہے کہ جب میں مطلوبہ سامان خریدار کو بھیجوںگا، تو وہ واقعتاً قیمت کی ادائیگی کردے گا،لبذادر آمد کنندہ (Importer) کر اعتماد دلانے کے لئے بینک سے ایک ضانت نامہ حاصل کر تاہے، جس میں بینک بیجے والے کواس بات کی ضانت دیتاہے، کہ یہ چیز فلال مخض کو فرو خت کردی جائے، توادائیگی کاذمہ دار میں ہوںگا،

اسكوعربي ميں,, خطاب الاعتماد، كہتے ہيں، اور انگريزى ميں (Letter of Cradit) كہتے ہيں، آسانی كے لئے اہل سى (L. C) كهديا جاتا ہے، يه ضانت نامه حاصل كرنے كوار دوميں ايل سى كھلوانا اور عربي ميں فتح الاعتماد كہتے ہيں، بينك ايل سى کول کر بر آمد کنندہ کے بینک کو بھیج ویتاہے، بر آمد کنندہ کے بینک کو (Negotiating Bank) کہتے ہیں، ایل س میرو شیخے کے بعد وہاں سے مال جہاز میں بک کرادیا جاتا ہے، اور جہاز رال سمینی مال بک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے،اس رسید کو عربی میں , , بولیصة الشحن، اور انگریزی میں (Bill of Lading) کہتے ہیں، بر آمد کنندہ کا بینک بدیل آف لیڈینگ بمعہ متعلقہ کاغذات کے ایل سی کھولنے والے بینک کو بھیجاہے، در آمد کنندہ اپنے بینک سے یہ کاغذات وصول کر کے ایل سی ہے اسکی مطابقت کر تاہے ، ان کا غذات میں مال کی جو تفصیل لکھی گئی ہے وہ آرڈر کے خلاف ہو تو کا غذات واپس کردیئے جاتے ہیں، اگر کاغذات کی تفصیل ایل سی کے موافق ہو توبہ کاغذات دکھا کر بندرگاہ سے مال وصول کیا جاتاہے،اور بینک عمومایہ کاغذات در آمد کنندہ کواس وفت دیتاہے جب وہ قیمت کی ادائیگی کر دے،ادائیگی کے لئے بھی بینک اور در آمد کنندہ کے در میان مختلف معاہدے ہوتے ہیں، مبھی در آمد کنندہ ایل سی تھلواتے وقت ہی بوری رقم کی ادا میگی کر دیتا ہے، اس صورت کو اصطلاح میں فل مار جن (Full Margin) پر ایل سی کھلوانا کہتے ہیں، عربی میں اس کو ,, فتح الاعتماد بغطاء كامل، كہاجا تاہے، تمھى سارى ادائيگى بينك سے كاغذات چھڑوانے كے وفت ہوتى ہے،اس كويد کہاجا تاہے کہ زیرومار جن پرایل سی تھلوائی گئی، مجھی ایل سی تھولنے کے وفتت تھوڑی ادائیگی کی جاتی ہے،اس صورت میں کل رقم کا جتنا فیصد ادا کیا گیاہے،اے اتنے ہی فیصد مار جن پر ایل سی کھلوانا کہتے ہیں، مثلاً کل قیمت کا ۲۵ فی صد کھلواتے وفت بینک میں جمع کرادیا گیا تو کہا جائے گا کہ بیرایل سی پچپیں فیصد مار جن پر تھلوائی گئی ہے۔

معین ہے معاہدہ بھی ہوتاہے کہ کاغذات آنے پر بینک اپنے پاس سے ادائیگی کردے گا،ادر در آمد کنندہ ایک معین مدت کے بعدادائیگی کرے گا،اس صورت میں بینک کا قرض در اُمد کنندہ کے ذمہ ہوجاتاہے، جس پر عمومناوہ سودلیتاہے۔

# ایل سی پر فیس

بینک کوامِل سی کھولنے میں جو خدمات اوا کرنی پڑتی ہیں ان پر بینک معاوضہ لیتاہے، در آمد کنندہ کے بینک کی تین خدمات ہوتی ہیں: اند وکالت (Agency) لینی بینک در آمد کننده کا و کیل بن کر بر آمد کننده سے معاملات کر تاہے، خریدار کے کاغذات بر آمد کننده کو میر دکر تاہے، ان خدمات پر کاغذات بر آمد کننده کو میر دکر تاہے، ان خدمات پر بینک اجرت لیتاہے۔

۲: - صانت (Guarantee) مین اس بات کی صانت لیتا ہے کہ اگر خریدار نے رقم ادانہ کی تووہ رقم اداکرے گا،اس پر بھی اجرت لیتا ہے۔

۳۰- قرض (Credit) بین جب تاجر قیت کی ادائیگی فورانه کرے اور بینک اسکی طرف سے ادائیگی کروے توبہ رقم ور آمد کنندہ کے ذمہ اس کا قرض ہو جاتی ہے ، جس پروہ در آمد کنندہ سے سود وصول کر تاہے۔

قرضہ دونوعیت کا ہوسکتاہے، بھی تو ہا قاعدہ قرضہ لیاجا تاہے، جبکہ یہ معاہدہ ہو کہ بروفت ادائیگی بینک کریگا،اور در آمد کنندہ اس کے پچھ عرصہ بعد بینک کوادائیگی کرے گا، یہ ایک الگ معاہدہ ہو تاہے،ابل می کی فیس کااس سے کوئی تعلق نہیں ہو تا،اس پرالگ سے ہا قاعدہ شرح سے سودلیاجا تاہے۔

سمجھی ہا قاعدہ تو قرضہ نہیں لیا جاتا لیکن خود بخود معاملات کے در میان میں بینک کاامل کی تھلوانے والے (در آمد
کنندہ) کے ذمہ قرض ہو جاتا ہے ، بیاس طرح ہو تا ہے کہ بھی ایل کی تھلواتے وقت در آمد کنندہ بالکل اوائیگی نہیں کر تایا
تھوڑی بہت مثلاً کل رقم کا ۲۵ فیصد اواکر دیا جاتا ہے ، اس صورت میں جب اوائیگی کے بغیریا بچھ اوائیگی کے ساتھ ایل می
کھوٹی جائے ، توکا غذات آتے ہی بینک اوائیگی کر دے گا، بشر طیکہ سامان کے کا غذات ایل می کی شر الکا کے مطابق ہوں اور
کوئی عدم مخالفت (discrlosny) نہ پائی گئی ہو، مگر در آمد کنندہ کی طرف سے کسی وجہ سے اوائیگی میں چند ون تا خیر
ہو جاتی ہے ، ایسی صورت میں استے دن کا قرضہ خو بخو د ہو جاتا ہے ، اس قرضہ پر بھی سود لیا جاتا ہے ۔

دوسری طرف بر آمد کنندہ کا بینک ضانت کسی چیز کی نہیں دیتا یہال بینک کے دو ہی کام ہوتے ہیں، جن پر بینک معاوضہ لیتاہے:

ا۔ وکالت سے قرض۔ وکالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بر آمد کنندہ (Exporter) کاو کیل ہے، اور یہال قرض

اس طرح ہوتا ہے کہ ایل ی میں بھی تو معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی خریدار کی طرف سے قیت کی ادائیگی ضروری ہوگ،اس کو (L.C. at sight) کہتے ہیں،اس صورت میں بر آمد کنندہ کے بینک کو کوئی قرض نہیں دینا پڑتا، کبھی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات بہو نچنے کے استے دن بعد خریدار کی طرف سے ادائیگی ہوگ، تو ایس صورت میں اگر بر آمد کنندہ کا بینک بر آمد کنندہ کے ذمہ قرض ہوجائےگا۔

خلاصہ یہ کہ در آمد کنندہ کے پاس بعض او قات در آمد کے لئے رقم نہیں ہوتی، یار قم تو ہوتی ہے مگر دہ اس رقم کو در آمد پر لگا کر منجمد نہیں کرنا چاہتا، تو وہ بینک ہے قرض لے کر در آمد کر تاہے، ( یعنی کم مار جن یاز برو ماجن پر ایل ی کھلوا تاہے، جسکی وجہ سے قیمت کی اوائیگی بینک کر دیتا ہے اور اس طرح یہ قیمت در آمد کنندہ کے ذمہ بینک کا قرضہ بن جاتی ہے)، در آمد کے لئے بینک جو ایسا قرضہ دیتا ہے اسے عربی زبان میں , , نمویل المواردات، اور انگریزی میں Import ہے)، در آمد کے لئے بینک جو ایسا قرضہ دیتا ہے اسے عربی زبان میں , , نمویل المواردات، اور انگریزی میں باہر کے کی ملک سے اشیاء کی خریداری کا آر ڈر ہو تاہے، لین وہ اشیاء تیاریا مہیا کرنے کے لئے اسے رقم کی ضرورت میں بینک بر آمد کنندہ کو بینک سے قرض لیتا ہے، اور قرض لے کر مطلوب اشیاء فراہم کر کے بر آمد کر تاہے، اس صورت میں بینک بر آمد کنندہ کو جو قرض ویتا ہے، اس کو رت بین کی الصادرات، اور انگریزی میں (Export Financing) کہتے ہیں۔

#### در آمد کی تمویل (Import Financing) میں مشار کہ کا کردار

پہلے یہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ موجودہ نظام میں بینک کا در آمد اور بر آمد میں بھی بڑا کردار ہو تاہے، اور در آمد
(Import) کی صورت میں بینک ایل کی کھولتاہے، اس پر اپنی خدمت کی اجرت اور قرض ہو تو اس پر بھی سود لیتاہے،
شرعی نقطہ نظرے قرض پر سود لینا جائز نہیں ہے، بینک ایل کی کھولنے کے ذریعہ وکالت کی جو خدمات انجام دیتا ہے الن
پر شرعا اجرت وصول کر سکتاہے البتہ اس کو سود کے عضر اور حرام ہونے سے بچانے کے لئے شرعی طور پر دو طریقۂ
تمویل اختیار کے جاسکتے ہیں: ارمرابحہ سے مشار کہ

ان دونوں طریقوں کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

ا۔ مرابحہ: موجودہ اسلامی بینکول میں عام طور پر اہل ک کے معاملات مرابحہ کے طور پر انجام پاتے ہیں، وہ اس طرح کہ جس چیز کو در آمد کرنامطلوب ہے بینک اس میں وکیل بننے کے بجائے خود اس کو خرید کر در آمد کرتاہے، اور بطور مرابحہاس مختص کو بچے دیتاہے جو در آمد کرنا چا ہتا تھا، مرابحہ کی شرائط ملحوظ رکھی جائیں تواصولی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تاہم عملاً بیہ طریقہ پندیدہ معلوم نہیں ہوتا، اسکی کئی وجوہ ہیں:

ایک بید که اس طریقه میں بہت ہے مراحل پر مرابحہ کی شرائط پوری کرنامشکل ہو تاہے،اور بسااو قات عملاً بہت سی شرائط پوری بھی نہیں ہوتی ہیں۔

دوسری وجہ بیہ کہ یہال بینک کااس چیز کو خرید کر مراہحہ کرنا محض ایک مصنوعی کاروائی ہے،اسلے کہ در آمد
کنندہ پہلے بائع سے پورامعالمہ طے کر چکا ہوتا ہے، صرف منگوانے کے وفت بینک چے میں آجاتا ہے، سرکاری کاغذات
میں اور قانونی اعتبار سے در آمد کنندہ (Importer) بینک کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اصل مشتری کو ہی سمجھا جاتا ہے،
دوسرے ملک سے جوبائع مال بھیجنا ہے وہ بھی بینک کو خریدار نہیں سمجھتا ہے۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ مرابحہ کے جواز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز جو در آمد کی جار ہی ہے پہلے بینک کے ضان میں آئے، جبکہ بسااو قات ایسا نہیں ہوتا ہے۔

ان وجوہ کی بناء پر ایل سی کامعاملہ مر ابحہ کے طور پر کرنا پسندیدہ نہیں، تاہم آگر مر ابحہ کی شر الطا کا لحاظ صحیح شر می طریقے سے ہو تو معاملہ جائز ہے۔(مر ابحہ کا تفصیلی بیان اس مقالہ کے آخر میں ضمیمہ Appendix, 1 میں ملاحظہ فرما کمیں)۔

ایل سی کا صحیح متبادل ہے ہے کہ در آمد کنندہ ایل سی تھلواتے وفت مشار کہ یا مضار بہ کا عقد کرلیں، بایں طور کہ اگر
ایل سی زیرو مار جن پر ہو تو مضار بہ کا عقد کیا جائے، اور بینک رب المال اور در آمد کنندہ (Importer) مضارب بن
جائے، اور در آمد کردہ مال رب المال (بینک) کی ملکیت میں رہے گا، اور فرو خت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوگاوہ باہم
طے کردہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے گا، اور اگر ایل سی کھلوانے والا بھی بچھ رقم لگارہا ہے تو شرکت اور مضاربت کا

مجموعہ (مشارکہ) ہوگا،اوراسکی صورت یہ ہوگی کہ بینک در آمد کنندہ سے یہ گاکہ مال کی بقیہ قیمت ہم اداکر دیتے ہیں، اور اب جو مال در آمد کیا جائے گااس میں ہم دونوں اپنے اپنے سر مایہ کے حساب سے شریک ہوں سے،اور مال کو فروخت کر کے جو نفع حاصل ہوگاوہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کرلیا جائے گا۔

شرکت اور مضاربت کی ذکر کردہ ان صور تول میں یہ شرط بھی جائز ہوسکتی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے کے مضاربہ یا مشار کہ کرے، اس وقت تک آگر سامان فروخت ہو کر نقدر قم مل گئی تو نقع طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے، اور آگر سامان بازار میں فروخت نہیں ہوا تو در آمد کنندہ (Importer) بینک کا حصہ بازاری قیمت پر خرید کر اسے اوا نیگی کردے۔

### بر آمد کی تمویل (Export Financing) میں مشار کہ کا کر دار

برآمد کے سلسلے میں بھی بینک کے دواہم کردار ہوتے ہیں، ایک سے کہ وہ برآمد کندہ (Exporter) کا بینک (Bill of انجام کر انہ کے دواہم کردار ہوتے ہیں، ایک سے کہ دوات کا غذات (Negotiating Bank) ہونے کی حثیات کی خدمات انجام دیتا ہے، مثلاً مال روانہ کرنے کے کاغذات کی اجرت وصول کر تاہے وغیرہ، اس میں توشر عا کو گی اشکال نہیں، اس لئے کہ سے تمام افعال ایسے ہیں جنگی اجرت لینا جائز ہے، بینک کا دوسر اکردار سے کہ برآمد کندہ (Exporter) کو مال خرید نے یا تیار کرانے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سے سرمامیہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو تمویل الصادرات لینی برآمد کی تمویل کی دوقتمیں ہیں، ان دونوں کا شرعی طریق کا رالگ الگ سجھناچا ہے۔

تمویل کی ایک تتم یہ ہے کہ کسی مخص کے پاس باہر سے آرڈر ہے، مگر مال خرید نے اور تیار کرنے کے لئے اسے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، اس مقصد کے لئے بینک تمویل قبل (Financing) کرتا ہے، اسے عربی بین , , نمویل قبل الشحن ،، (Exporter) کہتے ہیں، دوسر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر آمد کنندہ (Pre Shipmant Financing) نے

مال خرید کر تیار کر کے بھیج دیا، مگرر قم آنے میں کچھ عرصہ لگے گا، اتنی مدت کے لئے وہ چاہتا ہے کہ بینک ہے اتنی رقم مل جائے،اس کیلئے جور قم بینک فراہم کر تا ہے اسے تمویل بعد الشحن (Post Shipmant Financing) کہاجا تا ہے۔

سودی نظام میں ان دونوں قتم کے قرضوں پر سود دیا جاتا ہے لیکن دونوں قتم کی تمویل کا سود سے پاک شرعی طریقہ کیا ہوگا، یہاں اس بارے میں بحث مطلوب ہے۔

کہلی قشم بینی "تمویل قبل الشحن"(Pre Shipmant Financing) کے متبادل دوطریقے ہو سکتے ہیں: ا۔ مراہحہ ۲۔ مشارکہ

#### ا\_مرابحه:

بہت ہے اسلامی بینکول میں مرابحہ کی صورت پر عمل ہورہاہے یعنی کہ بینک بر آمد کنندہ (Exporter) ہے مال

اس قیمت سے کم قیمت پر خرید لیتا ہے، جو قیمت بر آمد کنندہ (Exporter) اور در آمد کنندہ (Importer) کے در میان
طے ہوگئی تھی، چنانچہ بینک بر آمد کنندہ اتنی قیمت اداکر کے دومال اپنی طرف سے در آمد کنندہ (Importer) کو زیادہ
قیمت پر فروخت کر کے روانہ کر دیتا ہے، جو قیمت اصل میں در آمد کنندہ اور بر آمد کنندہ کے در میان طے ہوئی تھی، جس
سے بینک کو نفع حاصل ہواتھا، گراس طریقہ کار میں چند خرابیاں ہیں۔

اس طریقہ کار میں بیچ کے شرعی طریقہ پورے نہیں ہوتے مثلاً اب بر آمد کنندہ (Exporter) بینک کو قرار دینا چاہیے، مگر بینک کے اس مال کو خرید نے کے بعد بھی عمیل (جو مخص بینک سے سرمایہ لینے آیا تھا) کو بی بر آمد کنندہ (Exporter) سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ایکسپورٹ کی وجہ سے سرکاری مراعات بھی اس کو ملتی ہیں، بلکہ در آمد کنندہ (Importer) بھی بینک کو فرو خت کرنے والا (یعنی بائع) نہیں سمجھتا، عمیل بی کو سمجھتا ہے، حتی کہ مال میں عیب وغیرہ کا وعویٰ بھی عمیل پر ہو تا ہے، بینک پر نہیں ہو تا، اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ یہ صرف ایک مصنوعی کاروائی میں عرب

#### ۲\_مشارکه:

اس تمویل کی بہتر صورت ہے ہے کہ بینک اور عمیل (بینک سے سرمایہ لینے والا) کے در میان شرکت یا مضاربت کا معاہدہ ہو،اگر عمیل بھی بچھ سرمایہ لو شرکت ہوگی، اور اگر وہ اپناسرمایہ نہ لگائے، بلکہ صرف بینک سرمایہ لگائے تو مضاربہ کا عقد ہوگا، عمیل بینک سے سرمایہ لے کرمال تریدے گایا تیار کرے گا، پھراسے باہر بھیج گا، اور جو نفع ہوگا وہ دونوں کے در میان طے شدہ تناسب سے تقییم ہوگا، اس صورت بیس مشار کہ یامضاربہ آسان بھی ہے، اس لئے کہ عمیل کا دوسرے ملک کے خریدار لینی امپورٹر سے معاہدہ ہو چکا ہے اور قیمت بھی طے ہو چکی ہے، اوھر مال کی تیاری پر لاگت کا بھی اندازہ ہے، اور اس بات کا بہولت اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس معاطے کے بتیجہ میں کتنا نفع ہوگا؟ البت اس میں ایک مشکل ہو سکتی ہو، کہ عمیل نے مال مطلوبہ صفات کے خلاف بھیج دیا تو دوسر کی طرف مال وصول نہیں کیا جائے گا، اور اسمیں بینک کا بھی نقصان ہوگا، اس کا طل یہ ہو سکتا ہے کہ مشار کہ یا مضارب کے مطابب میں اگر اس نے مطلوبہ صفات کے خلاف میں بینک کا بھی نقصان ہوگا، اس کا طل یہ ہو سکتا ہے کہ مشار کہ یا مضارب کی خلاف میں دیاد تی دیار دو عمیل کی زیاد تی تیمیل کی زیاد تی اس کا ذمہ دار دو عمیل ہوگا، بینک اس کا خرین بنایا جا سکتا ہے۔

تمویل بعد الشخی فرسکات المحال المحال

یہاں پہلے خصم الکمبیالہ (بیعنی بل آف ایکیچینج کی ڈسکاؤنٹنگ) کے شر می تھم پر بحث کی جاتی ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ کی دو نقهی حیثیتیں ہوسکتی ہیں،ایک ہیر کہ دائن بینی جس کے ہاتھ میں بل ہے وہ دین (قرض) کابید لگانے والے بینک (Discounter) کو اپناوین فروخت کر دیتاہے، تاکہ وہ اصل دین ہے کم رقم نقذ و کیر مدیون ہے اصل رقم عاصل کر سکے، اسے فقہی اصطلاح میں بربیع المدین من غیر من علیه المدین، (دین کو ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جس پروہ دین نہیں ہے) کہلا تا ہے اور فقہ اسلامی میں یہ عقد نا جائز ہو تا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں رباالفضل بھی ہے، کو نکہ اس میں رباالفضل بھی ہے۔
کیونکہ اس میں روپے کاروپے کے ذریعہ تبادلہ کی بیشی اور ادھار کے ساتھ ہورہاہے، اس لئے بھی یہ جائز نہیں ہے۔

اسکی دومری فقہی حیثیت ہے کہ ہے بیع الدین لیخی دین کی فروخت نہیں ہے بلکہ ہے حوالہ ہے، لیخی دائن جس کے ہاتھ میں بل ہے وہ دین کابفہ لگانے والے بینک (Discounting Bank) کی طرف اپنادین حوالہ کو بتا ہے، اور ہے حوالہ ہانقص من اللدین، لیخی اصل دین ہے کم قیمت کے عوض ہے، اس لئے یہ رباالفضل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ورکاؤ فٹنگ کی یمی دوسری حیثیت پہلی حیثیت کے مقابلہ میں زیادہ رائے معلوم ہوتی ہے، کیو نکہ ڈسکاؤ فٹنگ کے اس معاسلے کو تیجالدین لیعنی دین کی فرو خت نہیں کہا جاسکتا، بلکہ ہے دین کا حوالہ ہے، اسلئے کہ تیجاور حوالہ میں یہ فرق ہے کہ تیج کے بعد وائن بری الذمہ ہوجاتا ہے، اور دین کے تمام حقوق اس محفی کی طرف راجع ہوجاتے ہیں، جس سے دین کو فریدنا ہوتا ہے، اور حوالہ میں بوتا، اگر مختال (مدیون) کو دین نہ ملے تو وہ تاہے، اور حوالہ میں کی طرف رجوع کا حقد ار ہوتا ہے، اور آج کل ڈرکاؤ فٹنگ میں یکی صورت حال ہوتی ہے کہ اگر بھم محیل (اصل دائن) کی طرف رجوع کا حقد ار ہوتا ہے، اور آج کل ڈرکاؤ فٹنگ میں یکی صورت حال ہوتی ہے کہ اگر بط محیل (اصل دائن) کی طرف رجوع کا حقد ار ہوتا ہے، اور آج کل ڈرکاؤ فٹنگ میں یکی صورت حال ہوتی ہے کہ اگر بط کین والے دائن کی طرف راحل وائن کی خوروں میں خوالہ الدین من غیر من علیہ الدین نابقص من الدین (اصل دین سے کم قیمت کے عوض دین حوالہ کرنا) ہے، لہذا ہے جائز نہیں الدین نابقص من الدین (اصل دین سے کم قیمت کے عوض دین حوالہ کرنا) ہے، لہذا ہے جائز نہیں الدین نابق من الدین بانقص من الدین (اصل دین سے کم قیمت کے عوض دین حوالہ کرنا) ہے، لہذا ہے جائز نہیں سے کہ قیمت کے عوض دین حوالہ کرنا) ہے، لہذا ہے جائز نہیں سے کہ تیت کے عوض دین حوالہ کرنا) ہے، لہذا ہے جائز نہیں سے کہ قیمت کے عوض دین حوالہ کرنا) ہے، لبذا ہے جائز نہیں سے کہ قیمت کے عوض دین حوالہ کرنا کے، لبذا ہے جائز نہیں سے کہ قیمت کے عوض دین حوالہ کرنا کے، لبذا ہے جائز نہیں سے کہ تیت کے عوض دین حوالہ کرنا کے، لبذا ہے جائز نہیں کی سے کہ سے کہ کو خور دی حوالہ کرنا کے کو خور کرنا کے کو خور کرنا کے کو خور کرنا کے کرنا کے کرنے کی کو کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا کی کرنا کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا کے ک

البت اس معاملہ کاشر کی حل ہے ہے کہ اس کاطریقہ کار تبدیل کردیا جائے، اور وہ ہے کہ بر آمد کنندہ جس کے پاس بل ہواوروہ خریدار امپورٹر سے اپنے دین (قرضہ) کی وصولی کا بینک کو و کیل بناوے، اور بینک کواس وکالت کی اجرت دیدے، پھر بل کے برابر رقم بینک سے قرض لے نے، اور پھر وہ بینک کو اس بات کا مجاز بنادے کہ بل کی جو رقم پچنگی بھر بل کے برابر رقم بینک سے قرض کے اس مورت دومیں معاملے الگ (Maturity) کے بعد وہ (بینک) حاصل کرے گا، اس کو اپنے قرضہ کے طور پر رکھ لے۔ اس صورت دومیں معاملے الگ ہوگئے ہیں۔

ایک ایک ایک پیناور اس کی وصولی کے لئے بینک کو وکیل بنانا، اور دوسرے بینک سے قرض لینااور اس بات کا اختیار وینا کہ جور قم وہ امپورٹر سے دین کی حاصل کر بگا اسے اپنے دیئے ہوے قرضہ کے عوض رکھ لے گا، تویہ دونوں عقد صحح ہول گے، پہلا عقد اس لئے جائز ہے کہ وکالت کی اجرت لینا جائز ہے، یہاں بھی بنیک کو اجرت پر وکیل بنایا گیا ہے لہذایہ عقد جائز ہوگا، اور دوسر سے یہ کہ بغیر زیادتی کی شرط کے قرضہ لینا جائز ہے، اور یہاں پر بھی بغیر زیادتی کی شرط کے قرضہ لیا گیا ہے لہذایہ جائز ہوگا۔

## باؤس فا ئنانسنگ میں مشار که کااستعمال

محمرانسان کی اہم ترین بنیادی ضرور توں میں ہے ایک ہے، اس کے بغیرانسان کے لئے زندگی بسر کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالے کاار شاوہے:

> ﴿ وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُمُ مِنُ بُيُونِ يَكُمُ سَكَنَّا ﴾ (۱) الله تعالے نے تمہارے لئے تمہارے گھررہے کی جگہ بنائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>١) سورة النحل آيت: ٨٠\_

 <sup>(</sup>۲) الهیشمی، (حافظ) نور الدین علی بن أبی بكرالهیشمی، كشف الاستار عن زواند البزار، مووسسة الرسالة بیروت.
 (۲:۲۰۱۱ نمبر۱۹۲۲)۔

موجودہ دور میں ایک اچھے اور مناسب مکان کا حصول اچھا خاصا مشکل کام بن چکاہے، خصوصا گنجان آبادی دالے شہر ول میں آباد میں اضافہ کی وجہ سے مکانات کی قیمتوں میں مستقل اضافہ ہو تاجا تاہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدی کے لئے مکان بنوانا بہت مشکل ہو چکاہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں بہت سے بڑے بوے شہرول میں ہاؤس فائنانسنگ کے ادارے قائم ہو چکے ہیں،جولو گول کے لئے مکان خرید نے پابنوانے کی خدمات سر انجام دیتے ہیں، کیکن ان میں سے اکثر ادارے سودی نظام کے تحت ہی کام کرتے ہیں، چنانچہ یہ ادارے ان مقاصد کے لئے اپنے گاہوں کو قریضے طے شدہ شرح سود پر فراہم كرتے ہيں، چونكه بير معامله سودكى بنياد بركياجا تاہے،اور سود كامعامله شريعت اسلاميه ميں ان بڑے محرمات ميں واخل ہے، جن کوانٹد تعالی نے منع فرمایا ہے،اس لئے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایساکوئی بھی معاملہ کرے جو سودی ہو،البت ب بھی ضروری ہے کہ ہاؤس فا کنانسنگ کے لئے کوئی ایسا طریقہ تبویز کیا جائے، جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، اور وہ طریقہ سودی نظام پر مشتل طریقے کا متبادل بھی بن سکے، اس مقصد کے لئے ہم اس مضمون میں ہاؤس فا سَانسنگ کے چند شرعی طریقوں میں ہے ایک اہم طریقہ شرکت متناقصہ بیان کریں گے،البنۃ اس ہے قبل کہ وہ طریقہ ذکر کیا جائے یہ بات جانی جاہیے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں اصلاب بات بھی داخل ہے کہ وہ عوام سے کسی سود کا مطالبہ کئے بغیر انکی بنیادی ضروریات بوری کرے، اور انکووہ ضروریات فراہم کرے، چو نکہ مکان بھی ہر انسان کی بنیادی ضرور توں میں واخل ہے،اسلئے ہرانسان کاریہ حق ہے کہ وہ اپنے مالی و سائل کی حدود میں رہتے ہوئے اس بنیادی ضرورت کو حاصل کرے، اور جس مختص کے مالی وسائل تنگ ہول جسکی د جہ ہے نہ تو وہ مکان خرید سکتا ہو، اور نہ ہی اپنے خرچہ پر تغییر کرانے ک استطاعت رکھتا ہو، تواس صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندر جہ ذیل تین طریقوں میں سے کسی ایک سے اسکی پیه ضرورت بوری کرے۔

> ا۔ اگر وہ مخص مستحق زکاۃ ہے تو پھر زکاۃ فنڈ ہے اسکی مدد کر کے اسکی ضرورت بوری کرے۔ اسکو قرض حسنہ پرر تم فراہم کرے اور اس پر اس ہے کسی نفع یاسود کا مطالبہ نہ کرے۔ اس لاگت پر مکانات مہیا کرے۔

ہاؤس فا سُنانسٹک میں یہی تین طریقے اصل اسلامی روح اور اسلامی معاشرے کے مزاج کے موافق ہیں، کیونکہ اسلامی معاشرے کی مزاج کے موافق ہیں، کیونکہ اسلامی معاشرے کی اصل بنیاد باہمی ہمدر دی اور عنخواری پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مندر جہ بالا تین طریقوں پر عمل صرف اس حکومت کے لئے ممکن ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی اور وسائل بہت بڑی تعداد میں موجود ہوں، اس لئے کہ ان میں سے ہر صورت بہت بھاری رقم چاہتی ہے۔

لہذاان حالات میں ایسے طریقے اختیار کرنا ضروری ہے جس میں حکومت کورہائش فراہم کرنے پر بھاری اخراجات برداشت نہ کرنے پڑی، اور وہ طریقے سود اور دوسرے ممنوعات شرعیہ ہے بھی پاک ہوں، لہذااس مقصد کے لئے علماء کرام نے متعدد طریقے بیان فرمائے ہیں، ان میں ہے ایک طریقہ ہمارکہ متناقصہ، بھی ہے، چونکہ یہ طریقہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے لہذااسے یہاں ذکر کیا جاتا ہے، البتہ بقیہ طریقے جن میں سے بعض مرابحہ موجلہ ، یا اجارہ (اجارہ متعلق ہے لہذا اسے یہاں ذکر کیا جاتا ہے، البتہ بقیہ طریقے جن میں سے بعض مرابحہ موجلہ ، یا اجارہ (اجارہ متعلق میں ، ہمارے مقالے کے موضوع سے متعلق ہیں، ہمارے مقالے کے موضوع سے متعلق ہیں، ہمارے مقالے کے موضوع سے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔

ہاؤس فائنانشک کابیہ طریق مشار کہ متناقصہ پر مبنی ہے،جو مندر جہ ذیل نکات پر مشتل ہوگا:

ا۔ سب سے پہلے گا کہ اور سمینی شرکت ملک کی بنیاو پر مشتر کہ طور سے مکان خریدیں گے، جس کے بعد وہ مکان مشتر ک ہو جائے گا، اور جس فریق نے اسکی خرید ار کی بیس جس تناسب سے رقم لگائی ہوگی اس تناسب سے وہ اس مکان کا مشتر ک ہو گا، لہذا اگر دونوں فریقوں نے نصف نصف لگائی ہوگی تو وہ مکان دونوں کے در میان آ دھا آ دھا ہوگا، اور آگر ایک فریق نے دو تہائی رقم لگائی تو وہ مکان ای تناسب سے دونوں کے در میان مشترک ہو جائے گا۔

۲۔ پھر سمپنی ماہانہ باسالانہ کرارہ طے کر کے اپنا حصہ اس گابک کو کرارہ پر دیدے گ۔

سا۔ پھر اس مکان میں سمینی کا جتنا حصہ ہے اسکو چند متعین حصوں میں مثلاً دس ہزار حصوں میں تقنیم کر دیا جائے

\_8

۳۰۔ پھر گائک تھوڑے تھوڑے و تفول کے بعد سمپنی کی کل ملکیت کے ایک حصہ کواس کی قیمت اداکر کے خرید لے گا، مثلاً اس مکان میں سمپنی کا جو حصہ ہے اسکی قیمت دولا کھ روپے ہے، پھر جب اسکودس یو نٹوں میں تقسیم کر دیا تو ہر ایک یونٹ کی قیمت میں بڑار روپے اداکر کے اس کے ایک ایک حصہ کا یونٹ کی قیمت میں بڑار روپے اداکر کے اس کے ایک ایک حصہ کا مالک بنزارہے گا۔

۵۔ گائک جس قدر حصے (یونٹ) خرید تارہے گا،ای حساب سے اسکی ملکیت میں اضافہ ہو تا چلا جائے گا،اور سمپنی کی ملکیت اس مکان میں تم ہوتی چلی جائے گی۔

۲۔ چونکہ گابک نے کمپنی کا حصہ کرایہ پر لیا ہوا تھا، اس لئے جس قدروہ کمپنی کے حصے (یونٹ) خرید تارہے گا، ای
حساب سے کرایہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا، مثلاً اگر کمپنی کے حصہ کا کرایہ ایک ہزار ویے طے ہوا تھا تو گابک جس قدر جصے
خریدے گا، ہر حصہ کی خریداری کے بعد ایک سوروپے کرایہ کم ہو جائے گا، لہذا ایک جصے کی خریداری کے بعد کرایہ نوسو
روپے ہوجائے گا، اور دو حصول کی خریداری کے بعد کرایہ آٹھ سوروپے ہوجائے گا۔

ے۔ یہاں تک کہ جب گا کہ کمپنی کے دس کے دس جھے خرید لے گا تو دہ پورامکان گا کہ کی ملکیت ہو جائے گا،اور اس طرح بیہ شرکت اور کرایہ داری کے دونوں معاملے بیک دفت اپنی انتہاء کو پہونچ جائیں گے۔

ظلاصہ بیر کہ مشار کہ متناقصہ کی بنیاد پر ہاؤس فائنانسٹ کا یہ طریقۂ کار نین معاملات پر مشمل ہے، ایک فریقین کے در میان شرکت ملک کا قیام، دوسر اسمپنی کے حصول میں تقسیم در میان شرکت ملک کا قیام، دوسر اسمپنی کے حصول میں تقسیم کر کے گابک کا کرایہ پر لینا، تیسر اسمپنی کے حصے کو مختلف حصول میں تقسیم کر کے گابک کے ہاتھ ایک ایک کر کے فروخت کردینا۔

مشار کہ متاقصہ کا مندرجہ بالا طریق کار صرف ہاؤس فا تنانسنگ کے لئے ہی مخصوص نہیں بلکہ آٹو موہائل فا تنانسنگ اور مختلف فتم کی فا تنانسنگ کے لئے بھی اختیار کیا جاسکتاہے، چو نکہ مشار کہ متناقصہ کا تصور اس عنوان سے فقہ کی روایتی شرکت میں نہیں ملتا، نیکن پاکستان کی اسلامی نظریاتی کو نسل اور مجمع الفقہ الاسلامی (۱) کے بعض اراکین نے فائنانسنگ

<sup>(</sup>١) مجمع الفقه الاسلامي حده، محله مجمع الفقه الاسلامي: المناقشه العدد السادس الجزء الأول (١٤٠).

کے مختلف شعبوں میں مشارک متناقصہ کاطریقہ تجویز کیا تھا، لہذااس کے شر کی لحاظ ہے جائزہ کی ضرورت تھی، اس مقصد کے پیش نظراس مقالے کے دوسرے باب میں الگ ہے مشارکہ متناقصہ اور اس کا شر کی تھم کے عنوان ہے اس مسئلہ پر غور کیا جا چکا ہے، لہذا ہاؤس فا کتا نسٹ میں مشارکہ متناقصہ کے مندرجہ بالا طریقہ کارکی فقہی توجیہ اور ولا کل تغصیل کے ساتھ دوسرے باب میں ندکورہ عنوان کے تحت ملاحظہ فرمایا جائے۔

### آٹو موبائل فائنانسنگ میں مشار کہ کا کردار

موجوده دور میں گاڑی (آٹو موبائل) انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہو پکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا:

, ,ثلاث من السعادة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيئ، (۱) الهنيئ، والمركب الهنيئ، والمركب تمن چيزي انسان كى نيك بختى كى علامت بي نيك بيوى، كشاده مكان، خوشكوار موارى ـ

اس سے پتہ چلناہے کہ خوش قتمتی کی تین چیزوں میں سے ایک چھی سواری بھی ہے، اور موجودہ زمانہ کی معیشت ور تیزر فقار کار وبارِ زندگی میں اچھی سواری یا چھی گاڑی کی ضرور ست اور زیادہ ہے، لیکن ساتھ ہی مبنگائی نے ہر مخض کے سواری کا حصول بہت مشکل بنادیا ہے، ان حالات کودیکھتے ہوئے موجودہ زمانہ میں کاریا آٹو موبائل فا تنانسگ سے بہت سے ادارے قائم ہو چکے ہیں، لیکن انمیس سے اکثر اوار سودی نظام کے تحت کام کرتے ہیں، اور سودی قرضے دیتے ہیں بکہ شرعی کا معاملہ کسی طور بھی جائز نہیں ہے، اس لئے یاکتان کی اسلامی نظریاتی کو نسل نے بیک شرعی کی کا معاملہ کسی طور بھی جائز نہیں ہے، اس لئے یاکتان کی اسلامی نظریاتی کو نسل نے

الهیثمی، (حافظ) نور الدین علی بن أبی بكرالهیثمی، كشف الاستار عن زواند البزار، مووسسة الرسالة بیروت\_(۱:۲۰۲/نمبر۱۶۱۲)...

اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرس (او آئی س) کے ذیلی ادارہ اسلامی فقد اکیڈی کے جید علاء کرام (۱) اور اقتصادی ماہرین نے مل کرکار فائنانسٹک کے بعض جائز طریقے وضع کئے ہیں، اور یہ طریقے بعض اسلامی مالیاتی اداروں اور اسلامی بینکوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، ان میں سے بعض طریقے یہ ہیں:

مرابحه مؤجله: اجاره منتهی بالتملیک (Hire purchase)، مشارکه متناقصه فتسطول پر خریداری وغیره-

کار فا نئانسنگ کے لئے مشار کہ متنا قصد کا طریقہ چونکہ ہمارے مقالے سے متعلق ہے نہذااسے بھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے، مشار کہ متنا قصہ کی بنیاد پر بیہ طریقہ درج ذیل نکات پر مشتل ہے۔

ا۔ سب سے پہلے گا کہ اور سمپنی شرکت ملک کی بنیاد پر کار خریدیں گے، جس کے بعد وہ کار مشترک ہو جائیگی،اور جس فریق نے اسکی خریداری میں جس تناسب سے رتم لگائی ہوگی اس تناسب سے وہ اس کار کا مالک ہوگا۔

لہذااگر دونوں فریقوں نے نصف نصف رقم نگائی ہوگی تواس کار میں دونوں کی ملکیت آدھی آدھی ہوگی،اور اگر ایک فریق نے ایک تہائی رقم لگائی اور دوسرے فریق نے دو تہائی رقم نگائی تو وہ کاراسی تناسب سے دونوں کے در میان مشترک ہو جائے گی۔

٢ پھر كمپنى ماہاندياسالاندكرايہ طے كركے اپناحصداس گاكب كوكرايہ پرويدے گا۔

سا۔ پھراس کار میں سمپنی کا جتنا حصہ ہے اسکو چند متعین یو نول میں مثلاً دس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

۳- پھر فریقین آپس میں ایک متعین عرصہ یا مت طے کرلیں، مثلاً چھ ماہ یا ایک سال کی مدت، پھر گاہک ہر ایک مدت (Period) میں کمپنی کی کل ملکیت کے ایک حصہ کو اسکی قیمت اداکر کے خرید لے گا، مثلاً اس کار میں کمپنی کا جو حصہ ہے۔ اسکو دس ہو تنوں میں تقسیم کر دیا تو ہر ایک بونٹ کی قیمت ہیں ہز ار روپے ہوگی، لہذاگا ہک ہر چھ ماہ بعد کمپنی کو ہیں ہز ار روپے اداکر کے اس کے ایک حصہ کا مالک بنتارہے گا۔

<sup>(</sup>١) مجمع الفقه الاسلامي، مجله، المناقشه، العدد السادس، الجزء الأول (ص: ١٤٠)\_

۵۔گابک جس قدر حصے (بونٹ) خرید تارہے گا،اس حساب سے اسکی ملکیت میں اضافہ ہو تا چلا جائے گا،اور سمپنی کی ملکیت اس کار میں کم ہوتی چلی جائے گی۔

۲۔ چونکہ گاہک نے کمپنی کا حصہ کرایہ پرلیا ہوا تھا، اس لئے جس قدروہ کمپنی کے حصے (یونٹ) خرید تارہ گا، اس حساب سے کرایہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا، مثلاً اگر کمپنی کے حصہ کا کرایہ ایک ہزراروپے طے ہوا تھا تو گاہک جس قدر حصے خرید سے گاہر حصہ کی خریداری کے بعد کرایہ نوسو خرید سے گاہر حصہ کی خریداری کے بعد کرایہ توسوروپے کرایہ آٹھ سوروپے ہوجائے گا، لہذا ایک حصے کی خریداری کے بعد کرایہ آٹھ سوروپے ہوجائے گا۔

ے۔ یہاں تک کہ جب گاکہ سمبنی کے دس کے دس جھے خرید لے گا تو وہ پوری کار گاکہ کی ملکیت ہو جائے گی،اور اس طرح یہ شرکت اور کرایہ داری کے دونوں معالمے بیک وقت اپنی انتہاء کو پہونچ جائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ مشار کہ متناقصہ کی بنیاد پر آٹو موبائل فائنانسگ کا یہ طریقہ تین معاملات پر مشتل ہے،ایک فریقین کے در میان شرکت ملک کا قیام، دوسر اسمپنی کے حصول کو گابک کا کرایہ پر لینا، تیسر اسمپنی کے جصے کو مختلف حصوں میں تقتیم کر کے گابک کے ہاتھ ایک ایک کر کے فروخت کردینا۔

# اسلامی بینکوں کی بیلنس شیٹ (Balance sheet) کیسی ہو گی؟

آج کل روای بینکول میں یہ رواج ہے کہ وہ بینک کے موجودات (Assets)اور مطلوبات (Liabilities)کا کے موجودات (Assets)اور مطلوبات (Liabilities)کا کیک میزانیہ (Balance sheet) تیار کرتے ہیں، موجودات سے مراد وہ اموال ہوتے ہیں جو یا تو بینک کے قبضہ میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں جنگی وصولی متو تع ہوتی ہے، مشلا گاہوں (Clients) کو قرضوں پر دی گئی رقمیں بمعہ سود سوقتے ہیں یا مستقبل میں جنگی وصولی متو تع ہوتی ہے، مشلا گاہوں اور تاہم ہوتی ہیں۔

اور مطلوبات (Liabilities) سے مراد وہ اموال ہوتے ہیں جو بینک کے اوپر دوسرے (Liabilities) کے اوپر دوسرے (Investers) کے اوپر دوسرے (Conventional Banks) کے اوپر دوسرے الاداء ہوتے ہیں، روایتی بینکول(Conventional Banks)کارواج ہے کہ بینک کے تمام ڈیبیازش مطلوبات

میں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں عند الطلب اور فکسڈ ڈیپازٹس میں وقت مقررہ کی آمد پر واپس لوٹانا بینک کی ذمہ داری ہے، اور وہ تمویل (Financeng) جو بینک اپنے صار فین (Clients) کو کرتاہے، اسے موجو دات کے تحت درج کیاجاتاہے، کیونکہ انکی واپسی متوقع ہوتی ہے۔

اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ بھی چو نکہ قرض کے تھم میں ہیں اسلیے ان کو اگر چہ روایتی بینکوں کی طرح مطلوبات (Debits) کے خانے میں درج کیا جاسکتا ہے لیکن اسلامی بینکوں کے فلسڈ ڈیپازٹس اور سیونگ اکاؤنٹ میں حساب کتاب کا (لینی بیلنس شیٹ کا نہ کورہ بالا) طریقہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اسلامی بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ اور فلسڈڈ یپازٹ بینک کے اوپر قرض نہیں ہیں بلکہ وہ مشار کہ یا مضارب کی بنیاد پر حاصل کردہ ایسے اموال ہیں جو دوسرے اموال کے ساتھ مخلوط ہو گئے ہیں، اور بیا اموال بینک پر مضمون (ضانت شدہ) بھی نہیں ہیں لہذا اسے حقیقۂ مطلوبات کے خانہ میں مذرج مشارکہ یا مضارب کی بنیاد پر بینک کی طرف سے جو تمویل (Financing) کی گئ خانہ میں مزدج نہیں کیا جا سکتا، اس طرح مشارکہ یا مضارب کی بنیاد پر تمویل بھی غیر مضمون (غیر صانت شدہ) ہے، کیونکہ صارف اسکی اصل کی صانت نہیں دے سکتا، چہ جائیکہ اسکے نفع کی صانت دے، ہاں البت مراہحہ کی قیمتیں اور کر ایہ داری پر فراہم کردہ اشیاء کے کر ایے بینک کے مطلوبات کے خانہ میں لکھ سکتے ہیں۔

اس بنیاد پراسلامی بینکول کی بیلنس شیف روایتی بینکول کی بیلنس شیف کے ہر لحاظ سے مشابہ نہیں ہوسکتی، کیونکہ عام بینکول کی بیلنس شیثول کی مانداس طرح بنانا کہ اسکے مطلوبات اور موجودات کی رقمول کے اندراجات برابر سر ابر ہو جائیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہوگا کہ بینک کی بیلنس شیٹ تجارتی کمپنیول کی بیلنس شیٹ کی طرح بنائی جائے،اور یہی اسلامی بینک کے مقتضی کے عین موافق ہے، کیونکہ اسلامی بینک صرف قرض کے لین دین کرنے والاادارہ بالکہ وہ توایک تنجارتی ادارہ ہے،جو ملکی تجارت کے نفع نقصان میں برابر کا شریک ہو تاہے۔

لہذا اگر اسلامی بینک بھی اپنی بیلنس شیٹ روایتی بینکوں کی طرح بنائے کہ سرمایہ کاری (Investment) کے حسابات کو مطلوبات اور تمویل (Financing) کے حسابات موجودات میں لکھے توبیہ بیلنس شیٹ حقیقت کی غمازی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے حسابات تقریبی ہول گے۔

## غیر سودی بینکاری میں بینکوں کے دیگرو ظائف

امانتیں رکھنے اور سرمایہ بطور تمویل (Financing) صارفین کو دینے کے علاوہ بینکوں کے جو و ظا نف ابتدائی صفحات میں ذکر کئے گئے تھے، جنہیں بینک اجرت پر انجام دیتے ہیں مثلاً مقفل صندوق (Lockers) رکھنا، سفری چیک صفحات میں ذکر کئے گئے تھے، جنہیں بینک ورافٹ، لیٹر آف کریڈٹ (L.C) جاری کرنا تجارتی اموال کو بلٹی کے ذریعہ منگوانا، خرید و فرو خت کی دلالی کرنا، اور کاروباری مشورے دینا وغیرہ، الن تمام خدمات کو بدستور جاری رکھ کر غیر سودی بینکاری میں بھی الن پر اجرت و صول کی جاسکے گی۔

پانچوال باب مشار که کی مالی د ستاویز،ایک نیاتضور

#### پانچوال باب: مشار که کی مالی دستاویز، ایک نیاتصور

### مشاركه سر فيفيكيث كايس منظر

یہ بات شیئر زاور کمپنی کے تعارف میں گذر چی ہے کہ کمپنی کے قیام کے وقت کثیر مقدار میں سر ماہیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کسی ایک شخص کا سر مابیہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے شرکاء کا سر مابیہ لگا ہوتا ہے، اور پھر تمام شرکاء ایک بی وقت میں سر مابیہ نہیں لگاتے، بلکہ و قافو قامزید حصص جاری کر کے سر مابیہ میں اضافہ کیا جاتا ہے، بعض او قات مزید حصص سر مابیہ کے حصول کے لئے مزید حصص جاری کرنے میں بعض مشکلات یا قباحتیں ہوتی ہیں، جنگی وجہ سے مزید حصص جاری کرنے میں بعض مشکلات یا قباحتیں ہوتی ہیں، جنگی وجہ سے مزید حصص جاری کرنے میں بعض مشکلات یا قباحتیں ہوتی ہیں، جنگی وجہ سے مزید حصص جاری کرنے کے بجائے دوسرے طریقوں سے سر مابیہ حاصل کیا جاتا ہے، ذیل میں سر مابیہ کے حصول کے مختلف مراحل کو قدرے تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔

سکینی میں ابتداء کھ سر مایہ اسپانسرز (Sponsors) لیمن کمپنی بنانے والوں کی طرف سے ہو تاہے، سر مایہ کابہت ساحمہ اجراء حصص کے ذریعہ عوام سے حاصل کیا جا تاہے، گر عمومنایہ سر مایہ سکینی کے لئے کافی نہیں ہو تا، کیونکہ بعض او قات کمپنی کواپنے منصوبوں کی شکیل یا توسیع کے لئے شیئرز کے اجراء کے بعد مزید سر مایہ کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، لہذاوہ بھی مزید سر مایہ کے حصول کے لئے کمپنی کے مزید حصص جاری کرتی ہے، جبکہ منظور شدہ (Authorised) سر مایہ بین اسکی مخوائش ہو، یا دو بارہ اجازت لی جائے، ان جدید حصص کے اجراء کے وقت قدیم حصہ داران Share سر مایہ بین اسکی مخوائش ہو، یا دو بارہ اجازت لی جائے، ان جدید حصص کے اجراء کے وقت قدیم حصہ داران کاتر جبی میں اسکی مجوائش ہو، یا دو بارہ اجازت کی جائے مصلے لین جن نئے حصص بین قدیم حصہ داران کاتر جبی حق ہو تاہے کہ اگر دہ نئے حصص لینا چاہیں تو لے لیں، جن نئے حصص میں قدیم شرکاء کودوفا کدے حت ہو تاہے، انہیں ہوسیام الاولویة، (Right shares) کہاجا تاہے، شفعہ کی انداس حق سے قدیم شرکاء کودوفا کدے ہوتے ہیں:

الف: ایک بید که قدیم حصد داران کوید حصص قیت اسمیه (Face Value) پر بی مل جاتے ہیں، خواه انکی بازاری

قیمت(Market Value)زیاده بی کیول نه هو\_

ب: دو سرافائدہ یہ ہوتا ہے کہ مزید سرمایہ کے حصص جاری کرنے سے سابقہ حصہ داران کی نبست میں جو کی
آجاتی ہے، اس حق کے فرلید انہیں اپنی سابقہ نبست بحال کرنے کا اختیار مل جاتا ہے، مثلاً پہلے کمپنی میں ایک لا کھروپ
کاسرمایہ لگا ہوا تھا، جس میں سے زید نے دو ہزار روپ کے شیئرز فرید لئے تھے، توزید کی کل سرمایہ میں نبست دو فیصد ہے،
اب آگر کمپنی ایک لا کھ کے مزید حصص جاری کرے تواب کمپنی کا کل سرمایہ دولا کھ ہوگیا، اس لحاظ ہے زید کے سرمایہ کی
نبست اب کم ہو کر ایک فیصد رہ گئے ہے، اس لئے اسکویہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ مزید دو ہزار کے شیئرز فرید کر اپنی سابقہ
نبست یعنی دوفیصد بحال کر لے، البتہ مزید حصص جاری کرنے میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، مثلا سرمایہ کی منظوری کی
کچھ صد ددوقیود ہوتی ہیں، حصہ داران کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکی دجہ سے قدیم حصہ داران کے سرمایہ اور نفع کے
تاسب میں کی واقع ہو جاتی ہے، ان جیسی مشکلات کی وجہ سے بہت می کہنیاں مزید حصص جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں
تاسب میں کی واقع ہو جاتی ہے، ان جیسی مشکلات کی وجہ سے بہت می کہنیاں مزید حصص جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں
تاسب میں کی واقع ہو جاتی ہے، ان جیسی مشکلات کی وجہ سے بہت می کہنیاں مزید حصص جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں

الف: بینک یاسی مالیاتی ادارے ہے سود پر قرض لیتی ہیں۔

ب: عوام کو شیئرز خرید نے کے بجائے ایک مخصوص مدت کے لئے قرضہ دینے کی دعوت دی جاتی ہے،اس مقصد سے سمپنی بانڈز(Bonds) یاڈیٹٹر ز (Debentures) جاری کرتی ہے،جو ان کے قرضوں کے دستاویزی ثبوت مقصد سے سمپنی بانڈز(Secondry Market) بین فروخت بھی ہوتے ہیں، ان کا حامل مدت بوری ہونے سے قبل انہیں ٹانوی بازار (Secondry Market) میں فروخت بھی کرسکتا ہے۔

مندرجہ بالا دونوں طریقوں پر غور کیا جائے تو عوای افادیت کے لحاظ ہے دوسر اطریقہ بینی بانڈ زادر ڈینیٹر ززیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ اس طریقہ سے عوام کاسر مایہ ایک نفع بخش کام یا منصوبے میں لگ جاتاہے، اور اسکی واپسی بھی مشکل نبیں ہوتی کہ یا تو مدت ہے اور اسکی واپس لے سکتے ہیں نبیس ہوتی کہ یا تو مدت ہے اور اسکی بازار میں فروخت کر کے یامہ ت کے اختتام پر سمپنی ہے سر مایہ واپس لے سکتے ہیں اور سمپنی کے قدیم حصہ داران کا سمپنی کے سر مایے میں سابقہ تناسب بھی ہر قرار رہتاہے، البتہ آگر شر کی نقطہ نگاہ ہے دیکھا جائے تودونوں طریقے سودی قرضے کے ہیں۔ لہذا انہیں کسی طور بھی جائز نہیں کہا جاسکتا، البتہ بانڈزاور ڈینیٹر زکی افادیت

کے پیش نظر علماء کرام اور مسلمان معاشی ماہرین نے ان کے شرعی متبادل طریقے تلاش کئے، جن میں سے ایک طریقہ مشار کہ سر میفیکیٹ کا مجھی ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

#### مشاركه سرلميفيكيث كااجزاء

مشار کہ باشر کت اسلامی فقہ میں مشہور عقد ہے، جسکی تفصیل دوسرے باب میں "شر کت کے روایتی تضور،، کے ذیل میں گذر چکی ہے،اسکی ایک متم شرکت الأموال ہے، جس میں دویازیادہ شرکاء اپناسر ماید لگا کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، اور اس سے جو تفع حاصل ہو تاہے، وہ باہمی طے کر دہ شرح سے ایکے در میان تقتیم ہو تاہے، مشار کہ سر طیفیکیٹ مجمی اس قتم کا یک عقدے کہ اس میں سمپنی سر مایہ داروں سے شرکت کی بنیاد پر سر مایہ حاصل کر کے اس سے کار وبار کرتی ہے ،اور جو نفع ہو تاہے اسے متعین شرح سے تقتیم کیا جاتا ہے ،اس عقد مشار کہ کی دستاویزات (Certificates) جاری کرنے کا مقصدیہ ہو تاہے کہ ان دستادیزات کے حامل افراد اور دستاویزات جاری کرنے والی سمپنی یااد ارہے کے در میان مشار کہ کا عقد ہو جائے، چنانچہ میہ دستاد برات اس عقد کے دستاد پری ثبوت ہوتے ہیں، بانڈز کی طرح ان کے حامل افراد مجھی انہیں ثانوی بازار (Secondry Markat) میں فروخت کرکے ایناسر مایہ واپس لے سکتے ہیں، شیئرز سر میفیکید کی طرح مشار کہ سر فیفیکیٹ بھی سمپنی کے اٹاثول میں متناسب ملکیت کی نما ئندگی کرتے ہیں، لیکن مشار کہ سر فیفیکیٹ حقیقت میں نہ تو بانڈز اور نہ ہی شیئرز سر میفیکیٹ ہیں، بلکہ یہ دونوں سے مختلف ہیں، البتہ یہ بعض باتوں میں بانڈز کے اور بعض میں شیئرز کے مشابہ ہیں، ذیل میں دونوں کے فرق بیان کئے جائیں گے جنگی تر تیب یوں ہوگی: الف: مشاركه سر فيفيكيك اورباند كافرق. ب: مشار که سر میفیکیت اور شیئر زسر میفیکیت کافرق.

# مثاركه سرطيفيكيك اورباندز كافرق

سب سے پہلے مثار کہ سر فیفیکیٹ اور بانڈز کا فرق ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ مثار کہ سر فیفیکیٹ اس عقد شرکت کی دستاہ پرات ہیں جو کمپنی اور حاملین سر فیفیکیٹ کے در میان قائم ہو تا ہے، البتہ بانڈز در حقیقت اس قرضہ کی دستاہ پڑے جو عوام یا بینک، کمپنی کو سود پر فراہم کرتے ہیں، اور بانڈز کاشر کت یا کسی اور اسلامی طریقہائے تمویل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس و نبہ سے بانڈز کا اجراء اور انکی خرید و فرو خت نا جائز ہے، البتہ بانڈز اور مشار کہ سر فیفیکیٹ میں بعض باتوں میں یکسانیت بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح ہانڈز ایک متعین مدت کے لئے ہوتے ہیں اس طرح مشار کہ سر فیفیکیٹ بھی ایک متعین مدت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اور جس طرح حاملین بانڈز کو کمپنی کے سالانہ اجلاس (A.G.M) میں وو ننگ کا اختیار نہیں ہوگا۔

میں وو ننگ کا اختیار نہیں ہوگا۔

بانڈ زیاڈ پیٹی زکے ذریعہ بسااہ قات سمپنی کے سمی مخصوص پر دجیکٹ یا منصوبہ کی جنمیل یا توسیع کے لئے قرضہ لیا جاتا ہے، ای طرح مشار کہ سر میفیکیٹ میں حاملین سر میفیکیٹ جو سر مایہ فراہم کریٹے دہ سر مایہ سمپنی کے کل سر مایے کے بجائے سمپنی کے سمی مشار کہ بجائے سمپنی کے سمی مخصوص پر دجیکٹ یا سمپنی کے سمی مخصوص حصہ میں صرف ہو سکتا ہے، اس صورت میں مشار کہ سر فیفیکیٹ کے حاملین کو سمپنی کی جانب سر فیفیکیٹ کے حاملین کو سمپنی کی طرف ہے جو نفع دیا جائے گااسکی شرح شیئر زسر فیفیکیٹ کے حاملین کو سمپنی کی جانب سے دیے جانے دالے نفع ہے مختلف ہو سکتی ہے۔

ڈیٹٹر زمیں بعض او قات حاصل کئے گئے قرضہ پر سمپنی کے کسی جامدا ٹائے کور ہن بنادیا جاتا ہے، کہ اگر سمپنی نے وہ قرضہ ادانہ کیا تواس مر ہونہ اٹائے کو حاملین بانڈ زمیں تقسیم کر دیا جائےگا، اسی طرح مشار کہ سر میفیکیٹ میں بھی یہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر سمپنی کے کسی جامدا ٹائے کو اس لئے بطور و جیقہ حاملین سر شیفیکیٹ کو دیدیا جائے تاکہ سمپنی کی طرف سے غفلت یا کو تاہی کی نتیجہ میں ہونے والے نقصال کی تلائی کی جاسکے، اس موضوع پر مفصل بحث بیچھے گذر چکی ہے۔

### مشار کہ سر میفیکیٹ اور شیئر سر میفیکیٹ کے در میان فرق

مشارکہ سر میفیکیٹ مجھی شیئر سر میفیکیٹ کی طرح ایک شرکت کی دستاویز ہے، یعنی دونوں قتم کے حاملین سر میفیکیٹ کا سمپنی کے ساتھ شرکت کا عقد ہو تاہے، البتہ بعض باتوں میں مشارکہ سر میفیکیٹ اور شیئر سر میفیکیٹ میں فرق پایاجا تاہے، دودرج ذیل ہیں:

ا۔ شیئر سر میفیکیٹ میں حامل کو سالانہ اجلاس (A.G.M) میں حق رائے دہی (Voting) ہو تاہے ، جبکہ مشار کہ میں صرف نفع میں شرکت ہوتی ہے ، آوازا تھانے یاوو ننگ کااختیار نہیں ہو تا<sup>(۱)</sup>۔

۲۔ شیئر سر میفیکیٹ کی مدت متعین کرناضروری نہیں ہے، جبکہ مشار کہ سر میفیکیٹ عمومناکسی خاص مدت کے لئے ہو تاہے۔

۳- مثارکہ سر فیفیکیٹ میں شیئر سر فیفیکٹ سے مختف نفع کا تناسب طے کیا جاسکتاہ، مثلاً اگر مثارکہ سر فیفیکیٹ کی تمویل کمپنی کے کل سر مایے کی بروسہ تو انکی ذمہ داری (Liability) بروس تک رہے گی، اور بروس تمویل جو نفع ہوگا، اس کا مثلاً بروس مالمین سر فیفیکیٹ کو دیاجائے، اور شیئر سر فیفیکیٹ کے حاملین سے مختلف نفع کا تناسب مجھی طے کیا جاسکتاہے، البتہ چو نکہ مثار کہ سر فیفیکیٹ کے حاملین کو دو نگ کا حق نہیں ہوتا جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرم یا کمپنی کے لئے کوئی کام نہ کرنے کی شرط لگاتے ہیں، اسلئے ان کا حصہ نفع ان کی سرمایہ کاری کی نسبت سے زیادہ طے نہیں کہیا جاسکتا کی مثل کی مبنی نے مجموعی کاروبار کا بروس حصہ اگر مثار کہ سر فیفیکیٹ سے حاصل کیا ہو تو دہ مثار کہ سر فیفیکیٹ سے حاصل کیا ہو تو دہ مثار کہ سر فیفیکیٹ کے حاملین سے مجموعی نفع کے بروس سے زیادہ لفع کی شرح طے نہیں کرسکتے، خلاصہ یہ ہے کہ نہ کورہ مثال میں سر فیفیکیٹ کے حاملین سے مجموعی نفع کے بروس سے زیادہ لفع کی شرح طے نہیں کرسکتے، خلاصہ یہ ہے کہ نہ کورہ مثال میں

 <sup>(</sup>۱) الدكتور فيصل محمد الأخوة ،اسهم المشاركه، محلة المحمع الفقه الاسلامي الحزء الثاني العدد السادس
 (ص:١٥٠٣)ـ

 <sup>(</sup>۲) الدكتور نبيل نصيف، شهادة المشاركة لأجل، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، الجزء الثاني العدد السادس
 (ص:۱٤۸۱)\_

مثار کہ سر بیفیکیٹ کے حاملین کے لئے نفع کا برہ سایاس ہے کم کوئی نسبت طے کی جاستی ہے لیکن برہ سے ہے ذاکہ نہیں۔

''ا۔ حاملین سر بیفیکیٹ کی سر مایہ کاری (Investment) میں حاملین اس غرض سے کمپنی کے کسی جا لہ اٹا ثے کو رئین رکھنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں تاکہ اگر کمپنی کی جانب سے کوئی غفلت یا خیانت کا ار تکاب ہو تو اسکی تلانی ہو سکے۔

''کہ مشار کہ سر فیفیکیٹ کے ذریعہ تمویل کمپنی کے کسی مخصوص پر وجیکٹ یا منصوبہ میں بھی ہو سکتی ہے، جبکہ شیئر سر فیفیکیٹ میں عمومنا کل کمپنی کے حصص میں شرکت ہوتی ہے۔

''رفیفیکیٹ میں عمومنا کل کمپنی کے حصص میں شرکت ہوتی ہے۔

''۔

# مشار کہ سر میفیکیٹ کا ثانوی بازر (Secondry Market) اور اسکی خرید و فروخت کے اصول

مشاد کہ سر میفیکیٹ کی یہ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد یہ داضح ہو تاہے کہ مشاد کہ سر میفیکیٹ در حقیقت اس عقد شرکت کا دستادین کی فہوت ہے جو سمپنی اور سر مایہ داروں کے در میان ہو تاہے، اور اسمیں سمپنی سر مایہ داروں سے شرکت کی بنیاد پر سر مایہ حاصل کر کے اس ہے کاروباد کرتی ہے، اور جو نفع ہو تاہے اسے متعین شرح سے تقتیم کیا جاتاہے، اور عقد مشارکہ کی دستاویزات (Certificates) جاری کرنے کا مقصد یہ ہو تاہے کہ ان کے حامل افراد اور کمپنی کے مابین عقد بھی ہو جائے اور ان کے حامل افراد از نہیں ٹانوی بازار (Secondry Market) میں فروخت کر کے اپناسر مایہ بھی واپس لے سکتے ہیں، اور یہ مشارکہ سر میفیکیٹ بھی شیئر سر میفیکیٹ کی طرح کمپنی کے اٹائوں میں شناسب ملکیت کی فرح ہیں، گویا کہ مشارکہ سر میفیکیٹ اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہیں، بلکہ اسکی پشت پر جو الماک اور اٹائے ہیں وہ اصل چیز ہیں، لہذ االن دستاویزات (Certificate) کی خرید وفروخت کا مطلب در اصل سمپنی کے اٹائوں میں ہوتے ہیں، نقذ، تابل وصول میں سے متاسب ملکیت کی خرید وفروخت ہے، اور سمپنی کے اٹائے مقال صور توں میں ہوتے ہیں، نقذ، تابل وصول

<sup>(</sup>۱) الدكتور فيصل محمد الأخوة، أسهم المشاركه، مجلة المجمع الققه الاسلامي، الجزء الثاني العدد السادس (ص:١٥٠٣).

ویون (Pay ables or dues) جامدانات سامان تجارت وغیره، اور ہر قتم میں شیئر ہولڈرز کامتناسب حصہ ہوتاہے، لہذا مشارکہ سر میفیکیٹ کی فرو ختگی کا مطلب سے ہے کہ اسکاحامل نقذ دیون، جامدانا توں اور اموال تجارت میں سے ہرایک میں اپنی متناسب ملکیت کو فرو خت کررہاہے، ان سر میفیکیٹ کی خرید و فرو خت کی اس حیثیت کے مطابق انکی خرید و فرو خت کی اس حیثیت کے مطابق انکی خرید و فرو خت کی شرائطیا اصول حسب ذیل ہیں:

ا۔ان سر میفیکیٹ کو آگر قیمت اسمیہ (Face or par Value) پر فروخت کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے،بشر طیکہ بقیہ ساری شرائط پوری کی جائیں۔

البت اگران سر میفیکید کی کم و بیش پر خرید و فروخت کی جائے تواس کے جواز کی ایک شرط بہ ہے کہ سمپنی کے افاقے صرف نفذ اور دیون کی شکل میں نہ ہوں، اگر سمپنی نے ابھی تک کسی شم کے جامد افاقے (مثلاً بلڈنگ، مشینری وغیرہ) یاسامان تجارت نہیں خریدے، بلکہ اس کے پاس صرف نفود بیں یاکس کے ذمہ دیون بیں تواس صورت میں شیئر صرف نفذ کی نما کندگی کررہاہے، اگر اس کو گیارہ صرف نفذ کی نما کندگی کررہاہے، اگر اس کو گیارہ روپے میں فروخت کیا جائے گا تو دس روپے کی فروخت گیارہ روپے کے ساتھ ہوئی، جو کہ سود ہونے کی وجہ سے باجائزہے۔

لیکن جب نقد کے علاوہ کمپنی کے دیگر اثاثے بھی وجود میں آجائیں تواب اسکے اٹاثے کناوط ہو گئے،اس میں نقود اور غیر نقود دونوں شامل ہیں، اب سر میشکیٹ کی فروخت کا مطلب ہے ہے کہ سمپنی کے اثاثوں میں ہر ایک کے متناسب حصہ کی فروخت ہورہی ہے،اس مسئلہ کا مدار اب مد بجوہ کے مسئلہ پر ہوگا، مد بجوہ امام ابو صنیفہ اور امام شافی کے در میان ایک اختلافی مسئلہ کا عنوان ہے، جس کو سیف محلی، اور منطقہ مفضضہ ہے بھی تجیر کرتے ہیں، اس مسئلہ کی مکمل تفصیل شیئر سر فیفیکیٹ کی خرید وفروخت کی شرائط میں آچگ ہے، اس مسئلہ کا حاصل ہے ہے کہ ایسامال جومال ربوی اور غیر ربوی مشیئر سر فیفیکیٹ کی خرید وفروخت کی شرائط میں آچگ ہے، اس مسئلہ کا حاصل ہے ہے کہ ایسامال جومال ربوی اور سونار بوی ہو، اسکی شیئر سر فیفیلیٹ کی خرید وفروخت کی شرائط میں آچگ ہے، واس کی کیا ہوا ہو تو تلوار غیر ربوی اور سونار بوی ہو، اسکی خرید وفروخت دیناروں (خالص سونے) ہے کی جائے، تواس کا کیا تھم ہے؟ امام شافعی کی نزدیک مخلوط کو خالص مال ربوی کو الگ نہ کیا جائے۔ امام ابو صنیفہ، علامہ ابن تیمیہ اور امام احد گی سے بیخیا جائز نہیں ہے، جب تک کہ مخلوط ہو اگر ربوی کو الگ نہ کیا جائے۔ امام ابو صنیفہ، علامہ ابن تیمیہ اور امام احد گی

#### ایک روایت کے مطابق ان کے نزدیک اس طرح سے خرید و فروخت جائز ہے ، بشر طیکہ خالص مال ربوی غیر ربوی سے زیاد ہو ، مال ربوی کے مقالبے میں مال ربوی ہوگا ،اور زائد خالص مال ربوی غیر ربوی کے مقالبلے میں ہوگا<sup>()</sup>۔

(۱) ابن قدامه، موفق الدين(أبو محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ٣٣٤ ه ،المغنى، مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٠:

(٩٢:٩٢:٦) فصل: وإن باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير حنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين، أو باع شيئا ملحى بحنس حلبته، فهذه المسألة تسمى مسألة (مد عجوه) والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نص على ذلك أحمد في مواضع كثيره، وذكره قدماء الأصحاب، وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه بجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أي يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حتيفه يجوز هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال الحسن لا بأس ببيع السيف المحلى بالقضه بالدراهم، وبه قال الشعبي والنجعي.

و المهذب: (۲۸۰:۱): وما حرم فيه الربا لا يحوز بيع بعضه ببعض أو مع أحد العوضين حنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودرهم أو مدعجوة ودرهم بدرهمين\_

بهوتی، متصور بن یونس البهوتی <u>۴3، ۱</u>۰، منتهی الارادات، دار الفکر، بیروت. (۱۹۸:۲): ولا یصح بیع (ربوی جنسه ومعها) أی العوض (ای) مع أحدهما من غیر جنسهما كمد عجوة و درهم بمثلهما أی بمد عجوة و درهم، ولو أن المدین والدرهمین من نوع واحد (أو) بیع مدعجوة و درهم (بمدین) من عجوة (أو بدرهمین) و كبیع محلی بذهب بذهب أو محلی بفضه بفضة، و تسمی مسألة مد عجوة لأنها مثلث بذلك و نص علی عدم جوازها لحدیث فضالة بن عبید أتی النبی نظی بقلادة فیها ذهب و خرز ابتاعها رحل بسعة دنانیر، فقال النبی نظی لا حتی تمیز بینهما، قال: فرده حتی میز بینهما، رواه ابو داؤد، ولمسلم أنه نظی أمر بالذهب الذی فی القلادة فنزع و حده، لأنه قد بتخذ حیلة علی الربا الصریح.

و السرخسى ، محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الألمه الإمام الكبير أبو بكر، المبسوط للسرخسى ١٩٤ - ٢٥٦ إدارة القرآن كراچى (١٤:٥): أما بيع السيف المحلى بالفضه بالفضة فعلى أربعة أوجه، إن كان يعلم أن قضة الحليه أكثر فهو فاسد، وكذلك إن كانت الحلية مثل النقد في الوزن، الحفن والحمائل فضل حال عن العروض، فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالأجزاء وإن يعلم أن القضة في الحلية أقل حاز العقد على أن يحمل المثل بالمثل والباقي بأزاء الحفن والحمائل عندنا، حلافا للشافعي، وإن كان لا يدى أيهما أقل فالبيع فامد عندنا لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل وعند زفر هذا يحوز، فإن الأصل الحواز والمفسد هوالفضل المحالي عن العوض مما لم يعلم به يكون العقد محكوما بحوازه.

مراجع اضافیهٔ:الشربینی المطیب (من أعیان علماء الشافعیین) مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج للنووی شده (۲۸:۲)، مختصر الفتاوی لاین تیمیه (ص:۳۲۹)، الانصاری :الشیخ زکریا ،اسنی المطالب عن روض الطالب، (۲۰:۲) محموع فتاوی بن تیمیه (ص:۲۸)، و تحوز مسألة مد عجوة وهو روایة عن أحمد ومذهب أبی حنیقة. البت موجودہ دور کے بعض شافعی اور حنبلی فقہاء کرائم کا موقف یہ ہے کہ اگر مال مخلوط میں اکثر مال ربوی ہو تو خالص مال ربوی سے بھے ناجائز ہے، اور اگر مخلوط میں غیر ربوی مال زیادہ ہو اور مال ربوی کم ہو تو خالص مال ربوی سے بھے جائز ہے۔

بالکل بہی صورت حال بہال ہے کہ نفود وغیر نفود کی تیج (فرو ختک ) صرف نفود سے ہور ہی ہے، لہذا امام شافی کی رائے کے مطابق ایس حالت میں سر میفیکیشس کی فروخت جائز نہیں، اور بعض شا نعیہ اور حنابلہ کے موقف کے مطابق اگر سمینی کے والے نے زیادہ ہیں اور نفود کم ہیں تو سر میفیکیشس کی فروخت جائز ہوگ، اور آج کل علمائے عرب اسی پر فتوی و سے دے رہے ہیں، چنانچہ مسلمان ممالک کی شنظیم آر گھنا تریش آف اسلامک کا نفرنس (O.I.C) کے ذیلی اوارہ اسلامک فقہ اکیڈی جدہ کے علماء کرام نے بھی فتوی دیا ہے، اسکے چوشے اجلاس کی قرار داروں ہیں ندکورہے:

إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يحوز تداول صكوك المقارضه وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب نقودا في هذه الحالة أعيانا ومنافع على مفارب (مثاركه) ك الخاص فقود، ديون، اشباء! در منافع على كلوط مول تواك مع مرفيقكيش كى فريد وفروخت جم قيمت ير متعاقد بن راضى مول جائز - "

اسکی روے سر میفیکیٹ خرید نے سے پہلے سمپنی کے اٹاثول کا جائزہ لیناضروری ہو گاکہ نقود زیادہ ہیں یاغیر نقود زیادہ ا-

لیکن حنیہ کے نزدیک اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جب بیہ تحقیق ہو جائے کہ سمینی کے پچھ اٹائے غیر نقد بھی ہیں، تو پھر لکھی ہوئی قیمت (Face Value) سے زیادہ پر خرید و فروخت جائز ہوگی، البتہ ہر سر میفیکیٹ کے حصہ میں سمینی کے نقوداور دیون کی جتنی مقدار آئی ہے، اگر سر میفیکیٹ کی قیمت اس کے برابریااس سے کم ہو تو خرید فروخت جائزنہ

<sup>(</sup>١) مجمع الفقه الاسلامي حده، القرارات، مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الرابع، الجزء الثالث (ص:٢١٦٢)-

ہوگی، مثلاً دس روپے کے سر میفیکٹ کے حصہ میں اگر آٹھ روپے نقودودیون کے مقابل ہیں اور دوروپے جامدا ٹاٹوں کے مقابل ہیں تو سر میفیکیٹ کی فرو ختگی آٹھ روپے یا اس ہے کم میں جائز نہیں ہوگی، البنتہ نوروپے یا اس سے زائد میں جائز ہوگی۔

۲۔ سر میفیکیٹس کی خرید و فروخت کے جواز کی دوسر ی شرط بیہ ہے کہ سمپنی طلال کام کرتی ہو، اگر سمپنی کا اصل کار وبار ہی حرام ہے تواس کے سر میفیکیٹس خرید نا جائز نہیں، مثلاً کوئی سمپنی شراب کا کار وبار کرتی ہو،یا سمپنی کااصل کار وبار ہی سود ہو جیسے بینک وغیرہ۔

سو۔ تیسری شرط سیجھنے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ آج جتنی کمپنیاں قائم ہیں ان میں ہے اکثر ایسی ہیں کہ ان کا بنیادی کار وبار اگر چہ حرام نہیں ہے، مثلاً فیکٹ کا کر ان کا بنیادی کار وبار اگر چہ حرام نہیں ہے، مثلاً فیکٹ کا کمپنیاں یا آٹو موبائل (Automobile) کمپنیاں وغیرہ لیکن شاید ہی ان میں سے کوئی کمپنیاں دو طرح سے سودی شاید ہی ان میں سے کوئی کمپنیاں دو طرح سے سودی کار وبار میں ملوث نہ ہو، یہ کمپنیاں دو طرح سے سودی کار وبار میں ملوث نہ ہو، یہ کمپنیاں دو طرح سے سودی کار وبار میں ملوث ہوتی ہیں جو یہ ہیں:

پہلاطریقدیہ ہے کہ کمپنیال فنڈ بڑھانے کے لئے بینک سے سود پر قرضے لیتی ہیں۔

دوسرا طریقہ ہے کہ کمپنیوں کے پاس جو زاکد اور فاضل (Surplus)ر قم ہوتی ہے اے سودی اکاؤنٹ بیل رکھواتی ہیں،اور اسپر وہ بینک ہے سود حاصل کرتی ہیں، وہ سود بھی اکی آمدنی کا ایک حصہ ہو تاہے،لہذا اگر کوئی شخص سے چاہے کہ بیں الی سمپنی کے سر شینکیٹس فریدوں جو سی بھی طریقے ہے کی سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو تو موجودہ دور میں بہت مشکل ہے،ای لئے اکثر علماء کرام نے کمپنیوں کے سر شینکیٹس یا شیئرز فرید نے کے لئے اس ایک شرط کا اضافہ میں بہت مشکل ہے،ای لئے اکثر علماء کرام نے کمپنیوں کے سر شینکیٹس یا شیئرز فرید نے کے لئے اس ایک شرط کا اضافہ کیا،وہ شرط ہے ہے کہ شیئرز فرید نے کے بعد شیئرز ہولڈر اس کمپنی کے اندر سودی کاروبار کے خلاف آواز ضرور اٹھانے،اگر چہ اسکی آواز مسترد (Over rule) ہو جائے،اور آواز اٹھانے کا بہترین طریقہ ہے ہے کہ مینی کی سالانہ مینگ جے۔ A.G.M یعنی (Annual General Meeting) کہا جاتا ہے اس ہیں ہے آواز اٹھانے کہ ہم سودی لین دین کرواضی فہیں ہیں،اسلئے اسکوبند کیاجا تا ہے اس ہیں ہے کہ موجودہ صافات ہیں دین کوورست نہیں شیختے،سودی لین دین پرراضی فہیں ہیں،اسلئے اسکوبند کیاجائے،اب فلاہر ہے کہ موجودہ صافات ہیں اس آواز کامؤٹر ہونا مشکل ہے، لیکن دہ پھر بھی اپنے فرض ہے سبکدوش ہو جائے گا، یہ رائے حضرت محکیم الامت مولانا

اشر ف علی تھانوی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور جسٹس مولانا محمد تقی عثانی مد ظلم ،اور علماء عرب میں سے استاذ علی الخفیف، ابوزہرہ عبد الوہاب خلاف، عبد العزیز خیاط، وہبہ زحسیلی، عبد الله المنبع وغیرہم کی ہے،اس کے بارے میں پوری تفصیل بچھے شیئرزکی خرید و فرو خت کی شر الط میں گذر پھی ہے۔

۷۰۔ چو تھی شرط در حقیقت تیسری شرط سے متعلق ہے، دہ یہ ہے کہ تیسری شرط میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ موجودہ دور کی اکثر کمپنیاں بالواسطہ یا بلاواسطہ ایل وستک سودی کار وبار میں شریک ہو جاتی ہیں، لہذا شیئر ہولڈر کو چا ہے کہ وہ اس کے خلاف سمینی کی سالانہ میٹنگ (A.G.M) میں آواز ضرور اٹھائے، تاکہ سمینی کے سودی کار وبار میں رضامند نہ سمجھا جائے، اور پھر جب منافع (Dividend) تقتیم ہو تو وہ شخص نفع کے اسٹیٹ منٹ (Income statement) کے ذریعیہ معلوم کر کے کہ آمدنی کا کتنافیصد حصہ سودی ڈیپازٹ (Deposit) سے حاصل ہواہے، مثلاً فرض سیجئے کہ اس کے ذریعیہ معلوم کر کے کہ آمدنی کا کتنافیصد حصہ سودی ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہواہے، تواب وہ شخص اپنے فیصلی پی کوکل آمدنی کا پاچ فیصد حصہ سودی ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہواہے، تواب وہ شخص اپنے نفع کا پاچ فیصد

خلاصہ یہ کہ کسی سمپنی کے سر میفیکیٹ کی خرید و فروخت کی چار بشر الط ہیں۔

الہ سمپنی کا اصل کار وبار حلال ہو۔

۲۔ قیمت اسمیہ (Face Value) سے کم و بیش پر بیچنے کے لئے یہ ضرور ی ہے،

سمپنی کے اٹائے صرف نقذ شکل میں نہ ہوں۔

سا۔ سود کے خلاف سالانہ اجلاس (A.G.M) میں آواز اٹھائے۔

سا۔ سود کے خلاف سالانہ اجلاس (A.G.M) میں آواز اٹھائے۔

سا۔ سکینی کی آمدنی میں سود شامل ہو تو نفع کی اتنی مقد ار صدقہ کردے۔

### کیامشار که سر میفیکیٹ ئبیر رہو سکتاہے؟

مشارکہ سر میفیکیٹ کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ جس طرح شیئرز ئبیر ر ہوتے ہیں کیا مشار کہ سر فیفیکیٹ ئبیر ر ہو سکتاہے ؟

اس سوال کا جواب جانے سے قبل یہ جانا چاہیے کہ مشار کہ سر فیفیکیٹ کا شر کی لحاظ سے تقریبا وہی تھم ہے جو شیئر سر فیفیکیٹ کا ہے، کیونکہ مشار کہ سر فیفیکیٹ بھی سمپنی کے اٹاثوں کی ای قتم کی نمائندگی کرتے ہیں، جس طرح شیئرز سر فیفیکیٹ نمائندگی کرتے ہیں، لہذا مشار کہ سر فیفیکیٹ کے تعارف اور اس کے احکام ہیں اکثر وہی باتیں ذکر کی شیئر نسر فیفیکیٹ نمائندگی کرتے ہیں، لہذا مشار کہ سر فیفیکیٹ کی انواع واقسام کا بھی وہی تھم ہوگا جو شیئر سر فیفیکیٹ کی انواع واقسام کا بھی وہی تھم ہوگا جو شیئر سر فیفیکیٹ کی انواع کا تھم ہے۔

شیئر سر فیفیکیف کی ایک قتم بیرر (Bearer) شیئر ہے جے عربی زبان میں «السهم لحامله» کہاجاتا ہے، یہ شیئر کی وہ قتم ہے جس پراس کے مالک کانام درج نہیں ہوتا، اور اس پریہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شیئر حافل بداور اس کا بقشہ اسکی ملکت ہے، جس فحض کے ہاتھ میں بھی یہ شیئر ہوتا ہے وہ اس کمپنی کا شریک یا شیئر ہولڈر سمجھاجاتا ہے، اور اسکا بقشہ اسکی ملکت کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ میٹر کہلاتا ہے، یہ حال بالکل مشار کہ سر فیفیکیٹ کا بھی ہے، کہ اسکا حافل ملکت کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ خاف جاتا ہے، اور اس پر اسکانام درج نہیں ہوتا، تعریف کی روے جب بیرر شیئر اور بیرر مشار کہ سر فیفیکیٹ بیس تو ان ہے، اور اس پر ان توان کے جائزیانا جائز ہونے کے احکام بھی بیسال ہوں گے، بیرر بیر فیور کرنے کے بعد ہمیں جو تھم بیرر سر فیفیکیٹ کے بارے میں علاء کرام کی آراء اور اقوال مختلف نظر آتے ہیں جن پر غور کرنے کے بعد ہمیں جو تھم بیرر شیئرکا صحح اور دائج معلوم ہوگاوئی تھم مشار کہ بیرر سر فیفیکیٹ میں بھی جاری کر دیا جائے گا، لہذا سب سے پہلے ہم بیرر شیئرز کے تھم پر غور کرتے ہیں۔

ئیررشیئرزکے جائزیانا جائز ہونے کے بارے میں علماء کرام کے دوفریق ہیں۔

ایک فریق بیہ کہتاہے کہ بئیرر شیئر یاالسہم لحاملہ کااجراءاور خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ رائے ڈاکٹر عبدالعزیز خیاط،ڈاکٹر صالح مر زوقی،ڈاکٹر علی القرہ داغی وغیرہ علاء کرام کی ہے <sup>(۱)</sup>۔

انکی دلیل بیہ ہے کہ ان پرنام درج نہ ہونے کی دجہ سے ان کا حامل شریک (شیئر ہولڈر) نامعلوم ہوگیا، (جیسے فقہ سلامی میں مجبول ہونے سے تعبیر کرتے ہیں) جس کے بتیجہ میں نزاع یا جھٹر اہونے کا امکان ہو سکتا ہے، نیز کوئی شخص اسکا جس طرح چاہے خواہ چوری، غصب وغیرہ کرکے مالک بنے قانو ناو ہی اس کمپنی کا شریک سمجھا جاتا ہے، اور شریعت میں ہر وہ چیز جو ضرر اور نزاع کا سبب بن سکتی ہو ممنوع ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ شیئر ہولڈر کانام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا بیہ شیئر ہولڈر شریک بننے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ شرکت کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ شریک تصرفات کے قابل ہو، یعنی ناسمجھ بچہ، پاگل، یاغلام نہ ہو، اہلیت نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ شریک نااہل ہو۔

ان حضرات کی رائے کے مطابق انہی وجوہ سے بعض ممالک مثلاً مصر، شام اور کویت میں اس فتم کے بئیر رشیئر قانونا ممنوع ہیں (۲)۔

- (۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: الحیاط،عبد العزیز عزت الشرکات فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضیعی،دار النهضة العربیة بیروت ۲۲۰:۲)، مرزوقی،صالح بن زابن، شرکة المساهمة فی النظام السعودی من علماء القرن الخامس عشر جامعه ام القری مکة المکرمة (ص: ۳۵)، مجلة مجمع الفقه الاسلامی بحث الدکتور علی القره داغی العدد السابع (۱۹:۱)،الدکتور ابوزید رضوان، الشرکات التجاریه فی القانون المقارن طبعة دار الفکر العربی۔
- (۲) تقصیل کے لئے ملاحظہ قرما کیں: الخیاط، عبد العزیز عزت الشرکات فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضیعی دار النهضة العربیة بیروت ۲۰۱۷ (۲۲،۲۲)، مرزوقی، صالح بن زابن، شرکة المساهمة فی النظام السعودی من علماء القرن الخامس عشر جامعه ام القری مکة المکرمة (ص: ۲۵) مجمع الفقه الاسلامی جده، مجلة مجمع الفقه الاسلامی بحث الدکتور علی القره داغی العدد السابع (۱۹:۱)، ڈاکٹر ابوزید رضوان طبعة دار الفکر العربی، الشرکات التجاریه فی القانون المقارن.

دوسرے فریق کی رائے یہ ہے کہ ئبیر رشیئرز سر میفیکیٹ کا جراءاور خرید و فروخت جائز ہونے چاہمینی، یہ رائے اکثر علمائے عصر کی ہے، جن میں مجمع الفقہ الاسلامی اور البنک الاسلامی للتنمیہ (Islamic Develepmant Bank) کے شریعہ بورڈ کے علماء شامل ہیں۔

ان کی دلیل ہے ہے کہ ایسے سر میفیکیٹ کے ذریعہ عام رجشر ڈشیئر سر میفیکیٹ کی طرح فروخت کی جانے والی چیز اس بہیر ر سر میفیکیٹ کے بجائے در حقیقت اسکی پشت پر سمپنی کے اثاثوں میں موجود مشاع حصہ ہے، اور مشاع کی خرید و فروخت جائزہے، اور یہ سر میفیکیٹ اس کے مالک یا مستحق ہونے کا صرف ایک شوت ہے، لہذا الن کا تھم بھی عام رجشر ڈشیئرز کی طرح جواز کا ہوگا۔

البت اس پر بید اعتراض کیا جاسکتاہے کہ عام شیئرز اور بئیرر شیئرز میں بید فرق ہے کہ عام شیئرز کا مالک معلوم ہوتا، ہوتاہ کیونکہ اس پر اسکانام درج ہوتا ہے، جبکہ بئیرر شیئر پر نام درج نہ ہونے کی وجہ سے اسکامالک معلوم نہیں ہوتا، اور مالک معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسکامالک معلوم نہیں کو وجہ سے فقہ اور مجبول ہوجاتا ہے، اور جہالت یا لا علمی کی وجہ سے فقہ اسلامی میں بعض عقود فاسد ہوجائے ہی، لہذا یہ شرکت بھی فاسد ہوجائے گی؟

اس کاجواب ہیہ ہے کہ اولاً تو فقہ کی کتابوں میں شرکت صحیح ہونے کی شرائط میں شریک کے معلوم ہونے کی شرط ذکر نہیں کی گئی ہے، جس سے بیہ پہتہ چاتا ہے کہ شرکت میں شریک معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اور پھر بیہ کہ فقہ اسلامی میں یہ قاعدہ ہے کہ جہالت یالاعلمی اس وقت عقد فاسد کرتی ہے، جب اس جہالت کی وجہ سے نزاع اور جھاڑے کا امکال ہو، اس لحاظ ہے اگر بہیر د شیئر زکے بارے میں غور کیا جائے تواگر شیئر ہولڈ راسکی کل قیمت ادا کر چکا ہے تو پھر اس کے مالک کے مجبول یانا معلوم ہونے سے کوئی نزاع بیدا نہیں ہوتا۔

ایک اعتراض یہ کیا جاسکتاہے کہ بئیر رشیئر کا حامل قانونی طور پر اس کا مالک یا سمجھا جا تاہے ، خواہ اس نے غصب کر کے ، چوری یاڈاکہ زنی کر کے اس پر قبضہ کیا ہو ، اس سے قطع نظر صرف ظاہری قبضہ دیکھے کر اسکو قانونا مالک قرار دیا جاتا ہے ، جس سے لوگول کے ضرر کا اندیشہ ہے ؟ اس کاجواب سے ہے کہ شیئر سر میفیکیٹ در حقیقت سمپنی کے اس مشاع حصہ کی ملکیت کا جوت ہے، لہذااسکی ملکیت یا خرید و فروخت ملکیت یا فروخت ہے، اور اٹا توں کی ملکیت یا خرید و فروخت ہونا ضرور کی ملکیت یا خرید و فروخت ہونا ضرور کی ملکیت یا خرید و فروخت کے اس سامان کی طرح ہے کہ اسکی خرید و فروخت کے لئے ان پر مالک کانام درج ہونا ضرور کی نہیں ہے، اگر کوئی محفس کوئی سامان فروخت کرہا ہے تو اس پر اس کانام درج ہونا ضرور کی نہیں ہے، حالا نکہ اس میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بیہ سامان فصب چوری یاڈاکہ زنی ہے حاصل ہوایا نہیں۔

فرین اول یعنی دہ لوگ جو بھیر رسر میفیکید کونا جائز قرار دیتے ہیں ان کی ایک دلیل ہے بھی تھی کہ شرکت کی شرائط میں شریک کے تقر فات کا مالک یا اہل ہونا ضروری ہے ، اور جب شریک نامعلوم ہوگا تواس کے متصرف یا اہل ہونے کا پت نہیں چلے گا، لہذا شریک کا معلوم ہونا ضروری ہے ، اور بھیر رشیئر میں شریک کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے اسکی اہلیت بھی نامعلوم ہوگی، جس کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہیں۔

اسکاجواب ہے ہے کہ شریک کے تقر فات کامالک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ وکالت کی اہلیت رکھے ،اس شرط سے ناسمجھ بچہ اور پاگل نکل جاتے ہیں ،البتہ ہر سمجھ دار بچہ یاعا قل بالغ ہخص و کیل اور شریک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ،اور ظاہر ہے کہ ناسمجھ بچہ اور پاگل محض کو کون بئیر رسر فیفیکیٹ جاری یا فروخت کرے گا،اور جو بئیر رسر فیفیکیٹ فریدے گا وہ سمجھ دار ہی ہوگا،لہذا بئیر رہونے سے اس بارے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

البنة ان اعتراضات كى بناء پر اولى بيہ كه بئير رسر فيفيكيك كے اجراء ياخريد و فرو خت سے پر ہيز كرنا چاہيے ، يہى رائے مجمع الفقہ الاسلامى كے اركان اور البنك الاسلامى لفتنميه (I.D.B) كے شريعه بور ڈ كے اركان كى قرار دادوں سے بھى معلوم ہوتى ہے ، جے ذیل میں ملاحظہ فرمائيں :

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها، ويمكن أن يستفاد من هذاالنوع من الأسهم في صكوك المقارضة\_ والأولى عدم

إصدار أسهم لحاملها، حفظا لحقوق المساهمين(١)\_

ان بیرر شیئرز کے ذریعے فروخت ہونے والی چیز بیرر شیئرز کے بجائے در حقیقت اسکی پشت پر کمپنی کے اٹاثوں میں موجود مشاع حصہ ہے، (اور مشاع کی خرید و فروخت جائز ہے) اور یہ سر فیفیکیٹ اس کے مالک یا مستحق ہونے کاصر ف ایک جبوت ہے، لہذا اان کا حکم یہ ہے کہ سمپنی کے ایسے شیئرز کے اجراء اور خرید و فروخت میں شرعا کوئی مانع نہیں ہے، اور مضار بہ (یا مشار کہ) سر فیفیکیٹس میں و فروخت میں شرعا کوئی مانع نہیں ہے، اور مضار بہ (یا مشار کہ) سر فیفیکیٹس میں محقوق کی حقوق ک

# کیامشار که سر میفیکیت او بن ایند ہو سکتا ہے؟

مندرجه بالاسوال کاجواب دینے سے قبل بیه ذکر کرنامناسب معلوم ہو تاہے کہ اوپن اینڈ شیئر زاور اوپن اینڈ سمبنی کا اصطلاحی مفہوم اور تھم ذکر کیا جائے تاکہ انکی روشنی میں اوپن اینڈ مشار کہ سر فیفیکیٹ کا تھم بھی واضح ہو جائے۔ اوپن اینڈ شیئر زکا مفہوم:

سمی سمینی کے ایسے حصص جن کے بارے میں سمینی کی جانب ہے اس بات پر رضا مندی ہو کہ ان حصص کو سمینی حاملان حصص کے مطالبہ پر دوبارہ خرید لے گی، یہ حصص او پن اینڈ شیئر زکہلاتے ہیں۔

#### او پن ایند انویسمند سمینی کامفهوم:

كوئى تجارتى كمينى استخصص جارى كرتے وقت اس بات پر رضامندى ظاہر كرے كه وه انہيں عند الطلب ووباره

(۱) مجمع الفقه الاسلامى جده المحمع الفقه الاسلامى العدد السابع الجزء الأول (ص: ٤٢٥)، الوئيقه

(رقم: ٤)، البيان الختامى والتوصيات للندوه الثانية للأسواق المائيه المنعقدة بدولة بحرين، وقرارات مجمع الفقه

الاسلامى (ص: ٢١٢)-

خود خرید لے گی، ایس سمینی او بن اینڈ انویسٹمنٹ سمینی کہلاتی ہے، چنانچہ ایس سمینی کی تعریف یوں کی گئی ہے:

An Investment Company which continously issues its shares and agrees to repurchase them from share holders on demanand.

سر مایه کاری کی ایسی سمپنی جو مسلسل اپنے شیئر جاری کرے اور انہیں عند الطلب شیئر ہولڈر زے دوبارہ خریدنے پر راضی ہو۔

او پن ایند مشار که سر میفیکیت کا مفهوم:

اوپن اینڈ مشار کہ سر فیفیکیٹ اور اوپن اینڈ شیئر زکا مفہوم یکساں ہے، کیونکہ جس طرح شیئرز سر فیفیکیٹ سمپنی کے اندر موجود شرکاء کے اثاثوں کے دستاویزی شوت ہوتے ہیں اور انکی خرید و فرو خت کا مطلب انکی پشت پر موجود اثاثوں کی خرید و فرو خت کا مطلب انکی پشت پر موجود اثاثوں کی خرید و فرو خت ہے، اس طرح مشار کہ سر شیفیکیٹ سمپنی کے اندر موجود شرکاء کے اثاثوں کے دستاویزی شوت ہوتے ہیں، اور انکی خرید و فرو خت کا مطلب بھی انکی پشت پر موجود اثاثوں کی خرید و فرو خت ہے، لہذا جو تھم او پن اینڈ شیئر زکا ہوگاوہی تھم او پن اینڈ مشار کہ سر شیفیکیٹ کا بھی ہوگا۔

اوین اینڈشیئر زاور مشارکہ سر میفیکیٹ کا تھم

سمی کمپنی کے ایسے حصص جن کے بارے میں سمپنی کی جانب سے اس بات پر رضامندی ہو کہ ان حصص کو سمپنی حاملان حصص کے مطالب پر دوبارہ خرید لے گی، یہ مفہوم او بن اینڈ مشار کہ یا شیئر سر فیفیکیٹ کا ہے، سمپنی کا کمی شیئر ہولڈر کو سر مایہ دے کر حصص خرید نے کا مطلب یہ ہے کہ سمپنی جو شرکاء کی و کیل اور ایجنٹ ہے، وہ شرکاء کی طرف سے ایک شریک کا حصہ خرید رہی ہے، اب فقہی لحاظ ہے اس مسئلے کا جائزہ لینا ضروری ہوگا، کہ کیا کوئی شریک دوسرے شریک کا کوئی حصہ خرید سکتاہے؟ شرعی لحاظ ہے اس بارے میں کس کے نزدیک کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہی

<sup>1.</sup> Popular Oxford Dictionary of Business, p. 393.

ہے کہ وہ دوسرے کی ملکیت کو خرید رہاہے۔

علامدابن قدامة فرمات بين:

وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه جاز لأنه يشترى ملك غيره (1) عيره (1) المائل الما

## مشاركه سر ميفيكيك كى قيمت كالغين

یہاں پر دوسر اسوال میہ پیدا ہو تاہے کہ ان سر میفیکیٹس کی خرید و فروخت بازاری قیمت (Market Value) پر ہوگی،یا بریک اپ دیلیو، (Break up Value) پر ہوگی؟

اس کاجواب بیہ ہے کہ بیہ سر میفیکیٹ شیئرزکی مانندان اٹا ٹوں کی نما ئندگی کرتے ہیں جوان کی پشت پر ہیں،اور انکی فرو خُلگی ہے،لہذا شیئرزکی مانند مشار کہ سر میفیکیٹس کی قیمتوں کی بھی تین قسمیں ہو گئی، اب ہم ذیل میں شیئرزکی ان تینوں اقسام کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اسکی روشنی میں مشارکہ سر میفیکیٹ کی قیمت متعین کرنے میں آسانی رہے۔

ا: قیمت اسید (Face / Par Value) شیئرزسر فیفیکیٹس جاری کرتے وقت جو قیمت ان پرورج کی جاتی ہے، اے قیمت اسید (Face / Par Value) کہا جاتا ہے۔

۲:۔بازاری قیمت (Market Value)،بازار حصص یعنی اسٹاک ایکیجینج میں شیئرز کی قیمتوں میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے،اس میں سمپنی کے اٹاثوں کو بھی دخل ہوتاہے،اٹاثے برصنے سے قیمت برصتی ہے،لیکن اٹاثول کے علاوہ

<sup>(</sup>١) ابن قدامه: المغنى (٥٨:٥)..

بعض دوسرے خارجی عوامل بھی قیمتوں کے بڑھنے یا گرنے میں اثرانداز ہوتے ہیں، مثلاً منافع کے امکانات، طلب ورسد کار جمان، سیاسی حالات، غیر مادی عوامل، جیسے بعض افواہوں یا تخمینوں (Speculations) سے بھی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

چونکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤمیں خارجی عوامل بھی اڑانداز ہوتے ہیں،اس لئے شیئرز کی بازاری قیمت ہے سمپنی کے اٹاثوں کی صبحے نمائندگی نہیں ہوتی ہے۔

۳:۔ بریک اپ دیلیو، (Break up Value) اگر سمپنی تحلل ہو توہر شیئرز کے مقابلے میں سمپنی کے اٹالوں کا جو حصہ آئے گااسے بریک اپ دیلیو کہتے ہیں، بریک اپ دیلیوسے اٹاٹوں کی قیمتوں کی صحیح عمکاسی ہوتی ہے۔

اب ہم مندر جہ بالا نتیوں اقسام میں غور کرتے ہیں کہ سمینی او پن اینڈ مشار کہ سر میفیکیٹ کو جب واپس خریدے گی توان میں سے کونسی قیمت اس کے ذمہ واجب الاداء ہوگی ؟

جائزہ لینے سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اوپن اینڈ مشار کہ سر میفیکیٹ میں بریک اپ ویلیو، (Break up Value)
معتبر ہونی چاہیے، کیونکہ بریک اپ ویلیو، کا ٹاثوں کی قیمتوں کی صحیح ترین عرکا کی کرتی ہے، اور اس غرض کے لئے ہفتہ واریا
ماہانہ کل اٹاثوں کی مالیت کا ماہرین کے ذریعہ تعین (Net asset Value) میں اکثر یونٹ ٹرسٹ اور میوچل فنڈز میں
کرایا جا تاہے، یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا جا سکتاہے، البتہ اگر بریک اپ ویلیو نکالنا بہت مشکل بیانا ممکن ہو تو بازار کی
قیمت کا بھی اختیار کیا جا سکتاہے۔

ند کورہ بالا تھم اس دفت تھاجب سمپنی کے ہاتھ خرید و فرد خت کی جارہی ہو، لیکن اگر کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ خرید و فرد خت ہورہی ہو تو پھرائکی قیت باہمی ر ضامندی ہے متعین ہوسکتی ہے۔

### حكومتى قرضول ميں مشاركه سر طيفيكيك كااستعال

#### كيا حكومتى قرضول بين مشاركه سرفيفيكيك استعال كياجاسكتاب؟

حکومت اور عوام کے تصیر المیعاد اور طویل المیعاد قرضوں کی ضرورت، اقسام طریقة کار اور احکام کے بارے میں تفصیل باب اول کے آخر میں گذر چکی ہے، لیکن وہاں پر مذکورہ بالاسوال کاجواب تفصیل ہے ذکر نہیں کیا گیا تھا،لہذا اس جواب کو مشار کہ کی دستاویز (Certificate) سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہاں ذکر کیا جارہا ہے ،البتہ اسکی تمہیر کے طور یر بیہ بات جاننی جاہیے کہ حکومت کو بعض او قات جو قصیر المیعاد قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے اسکی زیادہ سے زیادہ مدت ایک سال ہوتی ہے، قصیر المیعاد قرضوں کے حصول کے لئے حکومت یا تو بینک سے براہ راست قرض لیتی ہے یا خزانے کی ھنڈیال (Treasury Bills) جاری کر کے عوام الناس اور بینکول کو انہیں خرید نے کی دعوت دیتی ہے، اور حکومت کو جب کثیر مقدار میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور قلیل مدت کے قرضے مطلوبہ مقاصد پورا نہیں کریاتے تو پھروہ طویل مدت کے قرضے حاصل کرتی ہے، جے طویل المیعاد قرضے کہا جاتا ہے، اس مقصد کے لئے وہ تمسکات (Bonds) اور کفالتیں (Securities) جاری کرتی ہے، اب مسئلہ ہیہ ہے کہ غیر سودی بینکاری میں ان ضرور توں کو کیسے بورا کیا جائے؟ اس کاجواب ہے ہے کہ حکومتی قصیر المیعاد قر ضول میں اگروہ نفع آور مقاصد کے لئے طلب کئے گئے ہوں، توور کنگ کیپٹل فا ئنانىگ میں مشار كە كاطریقه اپنایا جاسكتاہے ، جس كا تفصیلی طریقه كار چوتھے باب میں گذر چاہے ،البته اگر حكومتی قصیر المیعاد قرضے غیر نفع بخش، یاغیر پیداداری کام کے لئے ہول، اور ان کا براہ راست پیداواری کا مول ہے کوئی تعلق نہ ہو، مثلًا بلول کی ادائیگی، مز دوریال، بالائی اخراجات، (Over head expenses) وغیرہ، یاوہ انتہائی کم مدت کے لئے قرضے لئے گئے ہوں تواس فتم کے قرضے غیر سودی بینکاری میں بلاسود دئے جائیں گے،البتہ قرضے دینے پر جوانظامی

اخراجات آئیں گے انکی اجرت مثل بینک قرض لینے والوں سے لے سکتے ہیں۔

حکومتی طویل المیعاد قرضے اگر نفع آور مقاصد کے لئے طلب کے گئے ہوں تو پر وجیکٹ فا مُنانسگ Financing)

ہے، البتہ اگر غیر پیداواری کام کے لئے قرضہ لیا جارہا ہے مثلاً ایٹی توانائی، اسلحہ اور سامانِ جنگ بنانے والے کار فانے آب پاشی کے بڑے بردے بند اور الن سے متعلق بجلی گھر، جپتال کی تغییر وترتی نیز نقل وحمل، اور رسل ور سائل ور سائل ور سائل ور سائل ور سائل و مسائل کے مساتھ شرکت کے اصول پر ایسے تو سر مابی فد مت کے طور پر ایسے مسافل فراہم نہیں کیا جا سائل کیونکہ انکی بیداوار یا تو فروخت نہیں ہوتی، یاایک ضرور ی ساجی فد مت کے طور پر ایسے معاوضوں کے بدلے فراہم کی جاتی ہے، جنگی تعیین میں نفع نقصان کے بجائے دوسر سے مصالح کازیادہ لحاظ کیا جا تا ہے، اس مشار کہ سر میلیک کے بجائے اس فتم کی ضرورت کی جمیل کے لئے ایک دوسر اطریقہ تجویز کیا جا تا ہے، جس میں مشار کہ سر میلیک استعال کیا جائے اس فتم کی ضرورت کی جمیل کے لئے ایک دوسر اطریقہ تجویز کیا جا تا ہے، جس میں مشار کہ سر میلیک استعال کیا جائے گا، اس طریقے کی بچھ تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

شرح ہے وصول ہوء یہ صورت مجمی جائزے ،اے مارک ای (Mark Up) مجمی کہا جاتا ہے۔

(۲):اس صورت میں نفع بطور مساومہ کوئی بھی طے کر سکتے ہیں، ادراگر نفع کی ایک شرح طے کرلی جائے تاکہ نظام میں بکیانیت رہے اور تمام لوگوں ہے نفع ایک

www.BestUrduBooks.wordpress.com

ایک لاکھ روپے نقد دیکر کسی سے خریدے بھراس پر قبضہ کرنے کے بعد مثلاً ڈیڑھ لاکھ روپے کی مشطوں پر حکومت کو فروخت کر دے کردے کردے گا معار پر فروخت کردے (ا) ،اس بات کی شخص کے لئے کہ آیا جامدا ٹاشے یا سامان جو فنڈ خرید رہاہے حکومت کے مطلوبہ معیار پر پورا تر تاہے یا نہیں ؟ حکومت کا کوئی ذیلی ادارہ اس سامان کی خریداری کے لئے فنڈ کا وکیل بن سکتاہے ، چنانچہ جب حکومت کا یہ فنڈ کے وکیل کے طور پر نہ کورہ سامان پر مکمل قبضہ کرلے تو بینک اس سامان کی فروختگی یا کرایہ داری کی ضروری کاروائی مکمل کر کے اسے حکومت کومر ابحدہ وَ جلہ پریا جارہ (کرایہ داری) پر دیدے گا۔

البتہ تمام عوامی نوعیت کے کام مثلاً سر کول، شاہر اہول، عمار تول اور ہیتالول وغیرہ کی تغیر اور مر مت کاکام استصناع کے طریقے پر کیا جائے گا، استصناع کے معنی آرڈر پر کوئی چیز تیار کروانا ہے، فقہی اصطلاح کے مطابق اس سے مرادیہ ہو تاہے کہ ایک شخص دوسرے سے یہ کہ تم جھے فلال چیز استے روپ کے عوض بناکر دو، جو چیز تم بناکر دو صح مرادیہ ہو تاہے کہ ایک شخص دوسرے سے یہ کہ تم جھے فلال چیز استے روپ کے عوض بناکر دو، جو چیز تم بناکر دو صح میں اسے تم سے آج خرید رہا ہول، یہ عقد محض کوئی وعدہ نہیں ہوتا، بلکہ نج تام ہوتی ہے، اگر بنانے والا ملے شدہ صفات کے مطابق چیز بنادے تو خرید ار لینے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا، البتہ بنوائی کی فیس یا اجرت نقد یا تشطول میں دونول طرح جائز ہے۔

است ناع کے تحت تمویل (Financing) کا طریقہ یہ ہوگا کہ حکومت اس مشار کہ فنڈ کے ساتھ ایک است ناکا کا عقد کرے گی، اور حکومت اس سامان کی خرید ار اور فنڈ صانع (بنانے والا) بن جائے گا، دوسری طرف فنڈ بنانے والے اصل شمیکہ داروں کے ساتھ دوسر اعقد است ناکا کریگا، تینوں فریقوں (پارٹیوں) لین حکومت، ادارہ، اور شمیکہ داروں کے حقوق ومنافع کے تحفظ کے لئے معاہدات کی مدت متعین اور معلوم ہوگی، جن میں سے ایک معاہدہ حکومت اور فنڈ کے در میان ہوگا، اور دوسر امعاہدہ فنڈ اور فیکہ داروں (Contractors) کے در میان ہوگا، پہلے معاہدے لین حکومت اور فنڈ کے در میان عقد است ناک کی قیمت دوسر سے معاہدے لین فنڈ اور شمیکہ داورل کے در میان است ناک کی طے شدہ فنڈ کے در میان معتد است ناک کی قیمت دوسر سے معاہدے لین فنڈ اور شمیکہ داورل کے در میان است ناک کی طے شدہ قیمت سے زیادہ ہوگی، حکومت کے فنڈ کے ساتھ عقد است ناک کی قیمت یا جرت است ناک کام مکمل ہونے پر اکٹھی فیمت یا جرت است ناک کام مکمل ہونے پر اکٹھی (Lumpsum) یا مدت است ناک کے دوران بالا قباط دوول طرح مقرد کی جاسکتی ہے، اس طرح دوسر سے معاہد سے معاہد سے دوران کیا مدت کے دوران بالا قباط دوول طرح مقرد کی جاسکتی ہے، اس طرح دوسر سے معاہد سے معاہد سے دوران کیا میں کا دوران بالا قباط دوول طرح مقرد کی جاسکتی ہے، اس طرح دوسر سے معاہد سے دوران کیا کی تو میں کا میں کو میں کیا کہ دوران بالا قباط دوول طرح مقرد کی جاسکتی ہے، اس طرح دوسر سے معاہد سے دوران کیا کہ میں کو میں کیا کھور کیا کو کو کوران کیا کھور کیا کیا کہ کوران کوران کیا کی کی کوران کیا کہ کوران کیا کوران کیا کہ کوران کیا کوران کیا کوران کیا کوران کیا کوران کیا کوران کوران کیا کوران کیا کوران کیا کوران کیا کوران کوران کیا کوران کوران کیا کوران کوران کوران کیا کوران کوران کوران کیا کوران کیا کوران کو

<sup>(1):</sup> تنصیل کے لئے ویکھئے: ممید (۱) مرابحہ موجلہ

میں بھی مدت کے دوران بالا قساط قیمت کی ادائیگی یا مدت کی ابتداء یا انتہاء پر اکٹھی (Lumpsum) مقرر کی جاسکتی ہے،
مفیکہ داروں اور فنڈ کے در میان استصناع کی اجرت باہمی رضامندی سے مقرر کی جائے گی، اور فنڈ حکومت کو یا اسکے کسی
متعلقہ شعبہ کو کام ٹھیک ٹھیک سر انجام دینے کے لئے اپنے و کیل کے طور پر اس کام پر تگر ان (Super visor) مقرر کر
سکتا ہے ، کام مکمل ہونے پر یہ تگر ان ادارہ کام کی در شکی کی شہادت (Certificate) جاری کرے گا، اس کے بعد فنڈ اس
چیز کو ٹھیکہ داروں سے وصول کر کے حکومت کو سپر دکردے گا۔

ند کورہ بالا تینوں طریقہائے تمویل یعنی مرابحہ مؤجلہ ، کرایہ داری ،اور عقد استصناع کے ذریعہ بینک یا الیاتی ادارے کوجو نفع ہوگا، اسے مشار کہ کے نفع کی تقسیم کے اصول پر بینک اور مشار کہ سر میفیکیٹ ہولڈرز (حاملین) کے در میان تقسیم کردیا جائے گا، یہ مشار کہ سر میفیکیٹ چو نکہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہیں ، بلکہ یہ اپنی پشت پر موجود جامدا ٹاٹوں کی ہمی نفتیم کردیا جائے گا، یہ مشار کہ سر میفیکیٹ چو نکہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہیں ، بلکہ یہ اپنی پشت پر موجود جامدا ٹاٹوں کی ہمی نمائندگی کرتے ہیں ،اس لئے انہیں ٹانوی بازار (Secondary Market) میں فرو خت ہمی کیا جاسکتا ہے ،اور انکی خرید و فرو خت کے دبی اصول ہوں سے ،جو مشار کہ سر میفیکیٹ کے بیان میں گذر ہے ہیں۔

## کن کن سر کاری شعبول میں مشار کہ سر میفیکیٹ استعال ہو سکتاہے؟

چھے ذکر کردہ تغصیل کے مطابق سرکاری تھیرالمیعاد قرضوں ہیں ورکنگ کمپیل فا کنانسنگ (Working) بین کے مطابق سرکاری طویل المیعاد قرضوں ہیں پروجیک کا اور سرکاری طویل المیعاد قرضوں ہیں پروجیک فا کنانسنگ (Project Financing) ہیں مشارکہ کے طریقہ پر عمل کیا جائے گا،ان دونوں قسموں کی فا کنانسنگ کے لئے فاکنانسنگ ونی بینک چاہے تو علیحدہ سے مشارکہ سر فیفیکیٹ جاری کر سکتاہے، تاکہ انہیں ٹانوی بازار ہیں فروخت کیا جاسکے، اوران کے ذریعہ سے سرمایہ کا حصول ممکن اور آسان ہو،اور فاکنانسنگ سے ماصل شدہ نفع مشارکہ سر فیفیکیٹ ہولڈر زاور بینک کے در میان تقسیم کیا جائے، اورائل بینک چاہے تو مشارکہ سر فیفیکیٹ بنائے بغیر بینک کے محوی سرمایہ دونوں بینک کے در میان تقسیم کرا اورائل کا فران نفع این نفع این نفع این نفع این نفع این شرم ہولڈر زاورڈ بیازیٹر زمیں ان اصولوں کے مطابق تقسیم کردے جو باب

اول میں میکوں کے نفع کے حساب کے طریقوں کے بیان میں گذراہے۔

اور آگر کومتی طویل المیعاد قرضے غیر پیداواری اور نفع آور کام مثلاً ایٹی توانائی، اسلحہ سازی، سامان جنگ کی خریداری، آب پاشی کے بوے بوے بنداور بجل گھر، ہپتانوں کی تغیر وترتی، نقل وحمل اور رسل رسائل اور مواصلات سے متعلق بعض منصوبے، شاھر اہوں اور سر کوں کی تغیر ومر مت وغیرہ کے لئے حاصل کے جارہے ہوں توان مقاصد کے لئے بھی مشار کہ سر فیفیکیٹ استعال کیا جا سکتاہے، جس کے لئے ایک مشار کہ فنڈ قائم کرتا ہوگا اور اس کا تفصیلی طریقہ گذشتہ صفحات میں گذر چکاہے۔

چھٹاباب مشار کہ کے عصری تجربے

#### چھٹاباب: مشارکہ کے عصری تجربے

گذشتہ صفحات میں مالیاتی ادار دل میں مشار کہ کے ذریعہ تمویل کے ایسے مختلف طریقے بیان کئے گئے تھے، کہ اگر المتحا انہیں صحیح طرح استعال کیا جائے تو وہ موجودہ سودی طریقہائے تمویل (Intrest Based Modes Of Financing) کے بہترین شرعی متبادل بن سکتے ہیں۔

موجودہ وور میں کئی ملکی اور بین الا توامی پرائیویٹ مالیاتی اداروں، کمپنیوں اور بینکوں نے ان بیں ہے بعض طریقے کامیابی کے ساتھ استعال بھی کئے ہیں، ای طرح بعض اسلامی ممالک نے بھی حکومتی سطح پران میں ہے بعض طریقے نافذ کئے، چنانچہ حکومت پاکستان نے پارٹی سپیشن ٹرم سر فیفیکیٹ، ٹرم فا کنانس سر فیفیکیٹ اور مضاربہ سر فیفیکیٹ کی اسکیسیں جاری کیں، اور حکومت اردن نے بھی مقارضہ (مضاربہ) سر فیفیکیٹ کی اسکیم جاری کے۔

آئندہ صفحات میں یہ جائزہ لینا چیش نظر ہے کہ آیا حکومتی سطح پر جاری شدہ یہ اسکیمیں شرکۃ اور مضار بت کے شرعی اصولوں پر پوری اترتی ہیں یا نہیں ؟لہذااب ہم ذیل میں ان تمام سر میفیکیٹوں اور سندات کا جائزہ لیتے ہیں جو بعض ممالک کی حکومتوں نے جاری کئے۔

ال پاکستان میں جاری کروہ پارٹی سیشن ٹرم سر میفیکیٹ یعنی پی ٹی سی

(Participation term certificate)

الله على الله على الله على الله على الله على الله على Term finance)

(certificate)

س\_ پاکستان میں مضاربہ سر میفیکیٹ اور مضاربہ کمپنیال Mudarabah) (certificate

سم حکومت اردن کے جاری کردہ سندات المقارضد۔

# پاکستان میں بارٹی سپیشن ٹرم سر ٹیفیکیٹ

#### (Participation term certificate)

پاکستان کی اسلامی نظریاتی کو نسل نے سود کے متبادل نظام کے لئے جوبارہ طریقہائے تمویل تجویز کئے تھے،ان میں سے ایک طریقہ پارٹی سپیشن ٹرم سر میفیکیٹ لیعنی پی ٹی می (مشار کہ کی میعادی دستاویزات) بھی تھا، جے سودی ڈیٹنی سے ایک طریقہ پارٹی سپیشن ٹرم سر میفیکیٹ لیعنی پی ٹی میں (مشار کہ کی میعادی دستاویزات) بھی تھا، جے سودی ڈیٹنی کا الیاتی اور وں میں تافذ تو کیا،البتہ بعینہ اس طریقے پر دائج نہیں کیاجو اسلامی نظریاتی کو نسل کا تجویز کر دہ طریقہ تھا،اس سے پہلے کہ ہم اوپر ذکر کر دہ عنوان یعنی پاکستان میں رائج کر دہ پارٹی سپیشن ٹرم سر فیفیکیٹ کا جائزہ لیس یہ مناسب معلوم ہو تا ہے کہ ہم اوپر ذکر کر دہ عنوان یعنی پاکستان میں رائج کر دہ پارٹی سپیشن ٹرم سر فیفیکیٹ کا جائزہ لیس یہ مناسب معلوم ہو تا ہے کہ سودی قرضوں کے ڈیٹنی زکی حقیقت اور شرعی تھم ذکر کیاجائے تاکہ اس کے متبادل طریقہ تمویل کے بارے میں اسلامی نظریاتی کو نسل کی مندر جہ بالا تجویز پر بھی شرعی لحاظ سے غور کرنے میں آسانی ہو۔

#### بانڈزاورڈ یہینچر زاوران کاباہمی فرق

بانڈز اورڈ پہنچر زمیں بعض باتیں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض باتوں میں اختلاف پایا جاتاہے، باتڈز اورڈ پہنچر زمیں ابتد فر مشترک ہے کہ ان دونوں کا حال سمپنی میں حصہ دار نہیں ہو تابلکہ وائن (قرضہ دینے والا) ہو تاہے، جسے سمپنی کی جانب سے سالانہ سود دیا جاتاہے، اور مقررہ وقت پر رقم واپس کردی جاتی ہے، اور ان دونوں میں فرق دو طرح سے ہے۔

ایک ہے کہ بانڈز صرف قرضے کی وستاویز ہیں اب بعض او قات قرضوں کے بانڈز کو شخفظ (Security) دینے کے لئے ایک دستاویز کردی جاتی ہے، جس میں ان بانڈز کو سمپنی کی کسی ایک یا بہت می جائیدادوں کے ساتھ متعلق کردیا جاتا ہے، کہ اگر قرضے ادانہ ہوئے تو ان جائیدادوں سے اداکردئے جائیں گے، اس کو ڈیسٹیز ز (Debentures) کہا جاتا ہے، کہ اگر قرضہ کی دستاویز ہیں اور ڈیسٹیز زایسے قرض کی دستاویز ہیں کے ساتھ رہن بھی وابستہ ہے۔

دوسر افرق یہ ہے کہ اکر سمپنی دیوالیہ ہو جائے تواٹا تول سے جن لوگوں کا حق متعلق ہو تاہے، انکی حقوق کی ادائیگی کی ایک قانونی تر تیب ہوتی ہے، اس تر تیب میں ڈینٹی اس جائیداد کی حد تک مقدم ہو تاہے، جسکور ہن بنایا گیا تھا باغرز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے۔

## اسلامی نظریاتی کو نسل کی تجویز

ند کورہ بالا تفصیل سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈیبینی زنجی بانڈز کی طرح سودی قرضوں کی دستاویز ہے، جسکی شریعت کسی طور اجازت نہیں دیتی، اس لئے اسلامی نظریاتی کو نسل (پاکستان) نے اس کے متبادل ایک شرعی طریقة کار تجویز کیا ہے، جس کانام پارٹی سپیشن ٹرم سر فیفیکیٹ وضع کیا گیا ہے، کو نسل کی رپورٹ میں موجود اس سر فیفیکیٹ کی تجویز کیا ہے، کو نسل کی رپورٹ میں موجود اس سر فیفیکیٹ کی تجویز کی مکمل تفصیلات ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

ڈیٹیٹر زکے ذریعہ تمویل روال صنعت کے توازن، تنظیم جدید، اور ترتی وینے کے لئے ایک اہم رائج الوقت طریقہ ہے، اے ایک نے ادارہ جاتی ادارہ جاتی (Corporative) ہے بدلا جا سکتاہے، جس کا نام حصہ داری کے میعادی سر فیفیکیٹ (Security) سے بدلا جا سکتاہے، جس کا نام حصہ داری کے میعادی سر فیفیکیٹ (Participation term Certificate) ہوگا،اس کے حاملین اس کے نفع کے حقد ار ہول سے ،نہ کہ متعین سود کے ،اسکی کی مزید خصوصیات درج ذیل ہو گئی۔

ادایک خاص حدے زائد مقد ار میں حصہ داری کے میعادی سر فیفیکیٹ کے اجراء ادایک خاص حدے زائد مقد ار میں حصہ داری کے میعادی سر فیفیکیٹ کے اجراء

کے لئے اجرائے سر مایہ کے تکران سے پیشگی اجازت لینی ہوگی۔ ۲۔ پی ٹی س کے اجراء کی شر الط میں کسی فتم کی تبدیلی بشمول قبل از وفت ادائیگی کی

شرط فریقین کی باہمی ر ضامندی پر مو قوف ہو گی۔

س۔ سر میفیکیٹ کے خریداروں کو شخفظ وینے کیلئے یہ ضروری ہوگا کہ اس کام کے ایک ایٹ ٹرشی مقرر کیا جائے جس کا نام کنٹر ولر آف کیمیٹل ایشوز (Controller of Capital issues) کی لسٹ میں موجود ہو،اوراس ٹرشی کا یہ فرض ہوگا کہ وہ منصوبے اور اسکی دستاویزات کا جائزہ لے، اور کام کی شکیل یہ فرض ہوگا کہ وہ منصوبے اور اسکی دستاویزات کا جائزہ لے، اور کام کی شکیل کئر ان کرے،اس سلسلہ میں کنٹر ولر آف کیمیٹل ایشوز ٹرسٹیوں کی ایک فہرست تیار کرے گا،اوراس فہرست میں سر میفیکیٹ جاری کرنے والے ادارے کے افرادیاسر مایہ کاروں کے نام شامل نہیں کئے جائیں گے۔

۳۔ چونکہ اس سر میفیکیٹ کے ذریعہ تمویل ایک متعین مدت تک ادائیگی کے لئے ہوگ، لہذااس کے عوض کمپنی کے موجود جامدا اٹائے گروی رکھنا ہول گے، اور مزیدیہ کہ ان اٹا تول کا وجوب دوسرے قرضخوا ہول کے ہم پلہ سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ بھی کمپنی کے روال اٹا تول پر (Floating charge) کی حقیقت ٹابت کی جاسکتی ہے۔

۵۔ سمپنی کوان سر میفیکیٹ کی رقم منصوبے پر ہی لگانی ہوگی، اور یہ بھی یقین دلانا ہوگا، کہ وہ اپناکار وہار دانشمندی، مستعدی اور فنی مہارت سے انجام دیگی، اور وہ اپناکار وہار دانشمندی، مستعدی اور دیکار ڈز کو محفوظ کیا کرے گی، تاکہ اپنے صفائی معاملات کی خاطر تمام اکاؤنٹس اور ریکار ڈز کو محفوظ کیا کرے گی، تاکہ کمپنی کی مالیاتی بوزیشن کی صحیح اور سجی عکاسی ہوسکے، اور جدید حسابات کی روشنی میں سمپنی کی مالیاتی بوزیشن کی صحیح اور سجی عکاسی ہوسکے، اور جدید حسابات کی روشنی میں سمپنی کے کار وہار کا صحیح بتیجہ اخذ کیا جاسکے۔

۱۔ ٹرشی کویہ حق ہوگا کہ وہ مالکان سر میفیکیٹ کی جانب سے سمپنی سے معلومات طلب کرسکے، مشینوں اور کار خانوں کا معائنہ کر سکے، اور ریکارڈ تک دسترس رکھ سکے۔ ے۔ جب تک کمینی پر یہ سر طیفیکیٹ واجب الاداء ہوں گے اس وقت تک کمینی بینکوں سے قلیل المیعاد سر مائے کا حصول صرف ان تواعد کے تابع رہ کر کر گی جو فریقین کے در میان با جمی اتفاق سے طے پائے۔

۸۔ نقصان واقع ہونے کی صورت میں چارٹرڈ اکاؤنشنشس سے اسکی تقدیق کرائی جائے گی، اور چارٹرڈ اکاؤنشن (Charterd Accountant) کی تقرری میں ٹرسٹی کا بھی د خل ہوگا۔

و\_حار شرڈ اکاؤنشنشس کے قانونی فرائض میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔

۱۰۔ تنازع واقع ہونے کی صورت میں نفع و نقصان کا تعین ٹالٹی کے ذریعہ ہوگا،اس مقصد کے لئے ٹالٹوں کا ایک پینل قائم کیا جائے گا، جسے کنٹرول آف کیپٹل ایثوز (Controller of Capital issues) یعنی اجرائے سرمایہ کا گران مقرد کرے گا۔۔۔

اا۔ نقصان کی صورت میں تمام نقصان حاملین سر میفیکیٹ کوان کے سرمایے کے تناسب سے برداشت کرناہوگا(۲)۔

### اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز کاشر عی لحاظ سے جائزہ

اسلامی نظریاتی کونسل کی پی ٹی س کے اجراء کے سلسلہ میں ندکورہ بالا تجویز اور طریقہ کار کی تمام شقیں بظاہر درست ہیں،البتداسکی چو تھی شق میں جو یہ کہا گیا ہے کہ چو نکہ اس سر شیفیکیٹ کے ذریعہ تمویل ایک متعینہ مدت

Government of Pakistan, Report of the council of Islamic Ideology on the Elimination of Intrest from the Economy. 1980 P.36, 37.

Profit and loss sharing, by Shahrukh Khan p.150. Published from Oxford University Press first adition. 1987.P.137.

تک ادا یکی کے لئے ہوگی، لہذااس کے عوض کمپنی کے موجود جالدا فاتے گروی رکھنا ہوں گے، بیش طرط بظاہر عقد شرکت کے منافی نظر آتی ہے، کیونکد اسلامی فقہ کا بیہ اصول ہے کہ سرمایہ کاریار ب المال شرکت یا مضار بت میں اپنے لگائے ہوے سرمایہ کے عوض کاروباری شرکاء یا مضار ب سے کوئی رہن (گروی) کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ شرکت و مضار بت، شرکی یا مضار ب کے ہاتھ میں امانت ہو تا ہے، اور امانت کا تھم ہیہ ہے کہ امانتدار کے ہاتھ میں امانت ہو تا ہے، اور امانت کا تھم ہیہ ہے کہ امانتدار کے ہاتھ میں اگر کوئی شے تلف ہو جائے تواس وقت تک امانتدار پر اس امانت کا کوئی تاوان نہیں آتا جب تک یہ فابت نہ ہو او آس پر کوئی بھی اس مال امانت کی سلمہ میں کسی قسم کے تاوان کا مطالبہ نہیں ہے تواس تاوان نہیں آئے گا، لہذا جب عام حالات میں اس پر مال امانت کے سلسلہ میں کسی قسم کے تاوان کا مطالبہ نہیں ممالاب سے میں اس پر مالیہ شرکت و مضار بت بھی شریک اور مضار ب کے ہاتھ میں امانت ہے بدلہ شریک اور مضار بت کے بدلہ شریک امطالبہ نہیں کیا جائے گا، چونکہ سرمایہ شرکت و مضار بت کے بدلہ شریک یا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

زیرِ نظرمسکلہ میں پی ٹی سی بھی ایک شر کت کاعقد ہے،اور پی ٹی سی ہولڈرز سر مایہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں،لہذا انہیں سمپنی (جو کہ شریک یامضار ب کی حیثیت رکھتی ہے ) کے جامدا ٹائے گر دی میں لینے کااستحقاق حاصل نہیں ہو گا۔

لیکن اگر اس سے بید مراد ہو کہ بیانات اس وجہ ہے گردی رکھوائے جائیں گے تاکہ اگر کاروباری سمپنی جان ہو جھ کر اس سر مابیہ کو نقصان پہو نچائے یا تلف کر دے تو سر مابیہ کار ان مر ہوندا ٹاتو ل اگروی رکھے ہو ہے) پر قبضہ کر لیس گے، تو اس صورت کی منجائش ہے، کیونکہ اس صورت میں رہن کا مقصود اصلی تعدی، یعنی جان ہو جھکر نقصان پہو نچانے کے خطرے سے بچانا ہے، اور جان ہو جھکر نقصان پہو نچانے کی صورت میں مضارب یا شریک پر تاوان آتا ہے، لہذا اس تاوان کی وصول کے لئے رہن رکھوائے جارہے ہیں، لیکن اس صورت میں باہمی معاہدے کی شر الکا میں واضح طور پر بید کی وصول کے لئے رہن رکھوائے جارہے ہیں، لیکن اس صورت میں باہمی معاہدے کی شر الکا میں واضح طور پر بید کی مقام واضح طور پر بید کی مقام واضح طور پر بید کی میں دوسرے میں دوسرے کی میں دوسرے میں دوسرے کی اس مقصد کے لئے رہن رکھے جارہے ہیں، اور سر میفیکیٹ ہولڈراسی صورت میں دوسرے کی کھنا ضروری ہے کہ بیانا شرق میں دوسرے میں اور سر میفیکیٹ ہولڈراسی صورت میں دوسرے کی میں اور سر میفیکیٹ ہولڈراسی صورت میں دوسرے کی سے کہ بیانات شروری ہے کہ بیانات شروری ہولی کے لئے رہن رکھے جارہے ہیں، اور سر میفیکیٹ ہولڈراسی صورت میں دوسرے کی سرورت میں دوسرے کی سرورت میں دوسرے کی شرون کے کیونا کی دوسرے کی سرورت میں دوسرے کی شرون کی خوان کونا کی دوسرے کی سرورت میں دوسرے کی سرورت میں دوسرے کی سرورت میں دوسرے کی شرون کی خوان کے دوسرے کی شرون کی خوان کونا کی دوسرے کی سرورت میں دوسرے کی شرون کی کھورٹ کے دوسرے کی شرون کی میان کی دوسرے کی شرون کی میان کے دوسرے کی شرون کی کھورٹ کی کھورٹ کے دوسرے کی میان کے دوسرے کی شرون کی کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار: ولا بالأمانات كوديعة وأمانة (وفي رد المحتار تحته): وكذا مال المضاربة وشركة كما في
الهداية (۲:٦) الرهن)\_\_

قرض خواہوں کے ہم پلتہ (Pari Passu) ہوگا، جب سر میفیکیٹ جاری کرنے والے کی طرف سے کوئی بدعنوانی Mis) (conduct) غفلت (Negligence) یائی جائے۔

# پی ٹی سی اسکیم کا نفاذ

حکومت پاکستان نے ۱۹۸۰ء میں شرکت کے میعادی سر فیفکیٹ لینی پی ٹی کی بایارٹی سیشن ٹرم سر فیفکیٹ کو جس طرح نافذ کیا اس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جس کی کاروباری ادارے کو بینک یا عوام سے تجارتی مقاصد کیلئے سرمایہ لینے کی ضرورت ہو وہ ایک معینہ مدت کے لئے ایک تجارتی پروگرام وضع کر کے بینک یا عوام کو اس پروگرام میں سرمایہ لگا کر شرکت کی دعوت دے گا، بینک یا عوام اس تجارتی کپنی کے پروگرام ہے اگر مطمئن ہوے توایک متعینہ مدت تک کے لئے (جو زیادہ سے زیادہ وس سال ہوگی) اسے سرمایہ فراہم کردیں گے، کاروباری کمپنی اس سرمایہ کے دستاویزی شوت کے طور پر ایسے سرمینگیک جاری کردے گی، اگر اسے نفع حاصل ہواتو نصف سال پر فریقین کے در میان نفع کے طے شدہ تناسب سے عبوری اور عارضی طور پر نفع تقسیم ہوجائے گا، اور مالیاتی سال کے برفریقین کے در میان نفع کے طے شدہ تناسب سے عبوری اور عارضی طور پر نفع تقسیم ہوجائے گا، اور مالیاتی سال کے اس کاروبار کے حساب کتاب کے ذریعہ تصفیہ کے بعد حتی طور پر نفع تقسیم کرلیاجائے گا، اور اس کے بعد نے مالیاتی سال سے دوبارہ اس کاروبار کو شروع کیاجائے گا، اور سمائقہ طریقے پر نفع کی تقسیم ہوگی، اس طرح سر فیفیکیٹ کی مدت تک کیاجا تارہ ہے گا۔

اور آگر بالفرض نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے پر پڑے گی، بینی کاروباری سمپنی کی مد محفوظ (Reserves) سے نقصان کی تلائی کی جائے گی، اس کے بعد بھی آگر نقصان باقی رہے تو بینک کے نقصان کی تلائی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہواہے بینک اس کاروباری ادارے کے اتنی رقم کے حصص کا خود بخود مالک بن جائے گا کہ۔

Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance ,P.240 ,Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI).

اس طریقۂ کار میں نفع کی تقشیم کاطریقۂ کار توبظاہر درست ہے، لیکن نقصان کی صورت میں جو طریقہ تجویز کیا مکیا ہے،وہ واضح طور پرشر بعت کے خلاف اور سود کی ہدترین شکل ہے۔

حکومت پاکتان کی طرف ہے۔ ۱۹۸۰ء میں پی ٹی ک کے ندکورہ بالا قانون کے اجراء کو علاء کرام نے سود کے خلاف اور اسلامی معیشت کی طرف ایک اہم پیش رفت سمجھ کراسکی جمایت اور حوصلہ افزائی توکی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسکی نقصان کے سلسلہ میں ذکر کردہ شق کی اصلاح کا مطالبہ بھی کیا، کیونکہ یہ شق شرکت اور مضاربت کے صریح اصولوں کے خلاف ہے، چنانچہ مدیر البلاغ صفر ۱۰۰ اور یہ میں اسکی جو دجہ تحریر فرماتے ہیں اسکا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جا تا ہے۔

نقصان کی صورت میں جو طریقہ وضع کیا گیا ہے وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف اور سود کی ایک شکل ہے، کیونکہ اول توبیہ اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی مہلی زواس کار وباری ادارے کی مہم محفوظ پر پڑے گی، ظاہر ہے کہ اس ادارے کا مہم محفوظ بینک کی شرکت میں ہونے والے کار وبار کا جزو نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے سابقہ کار وبارکی بچت ہے، لہذا اسکی مثال بالکل ایس ہے جیسے الف ب کے سابقہ کار وبارکی بچت ہے، لہذا اسکی مثال بالکل ایس ہے جیسے الف ب کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ اگر مشترک کار وبار میں نقصان ہوا تو پہلے ب اسے اپنی ذاتی تجوری میں رکھی ہوئی رقم سے پورا میں نقصان ہوا تو پہلے ب اسے اپنی ذاتی تجوری میں رکھی ہوئی رقم سے پورا کرے گا، اس شرط کے ظالمانہ ہونے میں ذرا بھی تا مل نہیں ہو سکتا۔

ووسرے بینک کے نقصان کی تلانی کا طریقہ اس اسکیم میں یہ طے کیا گیاہ، کہ وہ نقصان کی رقم کے بقدر اس ادارے کے حصص کامالک بن جائے گا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعۃ مشار کہ ہے توایک فریق کے نقصان کی ذمہ داری ووسرے فریق پر عاکد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سوداور شرکت کے در میان بنیادی فرق بہی ہے کہ سود میں ایک فریق کے متعین نفع کی صاحت ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کا نفع موہوم ہوتاہے، جبکہ شرکت میں دونوں فریق نقصان کا خطرہ بیک وقت برداشت کرتے ہیں، بلکہ زیر نظر اسکیم کا یہ جصہ سود کے مروجہ طریقہ کارسے زیادہ اظالمانہ اور استحصال پر مشتل ہے، اسکے کہ مروجہ طریقہ کار میں تو بینک سود کار و پیہ لیکر فارغ ہوجاتاہے، لیکن زیر نظر اسکیم میں وہ زبردستی اس

کار وہاری ادارے کامستقل حصہ دار بن کر اس کے آئندہ ہونے والے تمام منافع میں ہمیشہ کے لئے دعوے دار بن جائے۔ گا۔

ند کورہ بالاد لاکل کی بنیاد پر علاء کرام نے پی ٹی سی اسکیم کی اس شق کی تبدیلی کا مطالبہ کیا، چنانچہ اسوقت کے وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب نے جو لائی ۱۹۸۳ء کی بجٹ تقریر میں اس شق کی تبدیلی کا اعلان کیا، چنانچہ وہ مشار کہ اور پی ٹی سی اسکیم کاذ کر کرتے ہوے فرماتے ہیں :

تمویل کے یہ طریقے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کئے جاتے رہے ہیں،
لیکن اب ان کا استعال و سیع تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، لیکن اسوقت مشار کہ
اور پی ٹی کی (پارٹی سپیشن ٹرم سر فیفیکیٹ) کے معاہدات میں جو شق موجود ہے،
کہ مالیاتی ادارے (بینک وغیرہ) کے حصہ میں جو نقصان آئے گا، اسے کار وبار ک
ادارے کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا، چونکہ اس شق پر بعض
طقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ شق غیر اسلامی ہے، اسلے آئندہ
مشار کہ کے معاہدے میں یہ شق باق نہیں رہے گی۔ (بجٹ تقریر ص ۲۲۱)

محترم وزیر خزانہ کی بجٹ تقریراوراسٹیٹ بینک کے سر کلر نمبر ۱۳ کے ضمیمہ نمبرایک میں یہ بھی کہا گیاہے کہ:

اس طریقۂ کار کے تحت بینک کو حاصل ہونے والی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

شرح منافع کا تعین وقا فوقا اسٹیٹ بینک کرے گا، البتہ اگر کوئی نقصان ہو تو وہ

سرمایہ کاری کرنے والے تمام افراد کے در میان اپنے سرمائے کے تناسب سے

تقسیم ہوگا۔

اسمیں نقصان کی صورت میں جو طریقہ تجویز کیا گیا ہے، وہ شریعت کے عین مطابق ہے، لیکن نفع کی شرح (Rate) کا تعین اسٹیٹ بینک کی طرف ہے ہوگا، اگر مرادیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کا حصہ مقرر کرے گا، تواس میں توکوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غیر سودی نظام بینکاری میں زر کے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ وکڑ ترین ذریعہ ہوگا، لیکن اگر اس سے مرادیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سرمایہ کے

تناسب سے بینک کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ نفع مقرر کرے گایا یہ مراد ہو کہ منافع کے سطے شدہ تناسب (Proportion) کی روسے بینک کے حصہ میں جو نفع آئے گا، بینک ہمیشہ وہ سارا نفع حاصل نہیں کرے گا، بلکہ اسٹیٹ بینک اسے یہ ہدایت دے سکے گا کہ اگر بینک کے قصہ میں آئے تو وہ وصول کرنے کے بجائے اپنے شریک کے یاس چھوڑوے تو شرغایہ صورت جائز نہیں ہے، اور بظاہر اسٹیٹ بینک کے سر کلر میں شرح منافع کے لئے جو لفظ Rates of profit استعال ہوا ہے اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید چیش نظریہ دوسری ہی صورت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بینک سے مشار کہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کار وباری افرادیااواروں کو یہ دوسری ہی صورت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بینک سے مشار کہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کار وباری افرادیااواروں کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروبار کا حقیق منافع اسٹیٹ بینکگی مقرد کردہ صدسے زا کہ ہواتو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کے اطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروبار کا ویہ خوف نہیں کھانا چا ہے کہ اگر منافع زیادہ ہواتو وہ بینک ابہت برواحصہ بیکوں کے بیاس چلا جائے گ

اگراسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد واقعۃ یہی ہے توایک طرف شرعی اعتبار ہے اس کا ہر گز کو کی جواز نہیں ہے اور دوسر کی طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معیشت کو حاصل نہیں ہوگا۔

جہاں تک شرعی جواز کا تعلق ہے آگر بینک مشار کہ کا معاہدہ کرتے وقت اپ شریک سے بیشر ط ملے کرے کہ آگر بینک کا صد منافع بینک کے سرمایہ کے سرمایہ کے دس فیصد سے زا کد ہوا تو وہ زا کد سرمایہ بینک وصول نہیں کرے گا، تواس شرط کی وجہ سے شرعی لحاظ سے بیشر کت فاسد ہوگی، لیکن آگر معاہدے کے وقت اس قتم کی کوئی شرط نہ لگائی جائے البنة منافع کی تقسیم کے وقت بینک اپنے نفع کا پچھ حصہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ دے تو شرعاً یہ بھی جائز نہ ہوگا، کیونکہ بینک کا سرمایہ بڑاروں کھانے داروں کی ملکست ہے، اور انکی مرضی کے خلاف کوئی الی رضاکارانہ کاروائی بینک کے لئے جائز نہیں ہوگی، جس سے ان کھانے داروں کا نفع متاثر ہو، ہاں آگر پی ٹی می ہولڈر کوئی ایک فرد ہو تویہ صورت ممکن ہے۔

دوسر اپہلویہ ہے کہ سود کے بجائے شرکت ومضاربت کے طریقے اختیار کرنے کا ایک فاکدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کار وہار میں نفع زیادہ ہونے کی صورت میں صرف ایک فریق (یعنی بینک ہے رقم لینے والا) اس سے مستفید نہ ہو، بلکہ بینک بھی اسمیں برابر کا حصہ دار ہے، تاکہ یہ منافع اس کے ذریعہ سے بینک کے لاکھوں کھاتہ دار دس کی طرف منتقل ہو،اور سار ا

سرمایہ سرمایہ داروں کی جیب میں نہ جائے بلکہ جیکوں کے توسط سے لاکھوں عوام تک پہونچے، جس کی وجہ سے تعتیم دولت کا توازن درست ہوگا،اور سرمائے کے ارتکاز کی روک تھام ہوگی، نچلے طبقہ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا،اور منجمد رقوم گروش میں آئیں گی، جس کے خوشگوار اثرات پوری معیشت پر رونما ہوں مے۔

خلاصہ بیہ کہ اگر اس اسکیم میں بیہ پابندی عائد کروی جائے کہ ایک خاص حد سے زائد منافع ہونے کی صورت میں زائد منافع بینکول کو نہیں ملے گا، بلکہ کاروباری فراتی ہی کو واپس کردیا جائے گا، تو شرعا ناجائز ہونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعیہ شرکت اور مضاربت کی اصل روح ہی ختم ہو جائے گی،لہذااس اسکیم کے تمام معاملات میں بیہ شرط ختم کرناضروری ہوگا۔

دوسری ایک قابلی ذکر بات بیہ بھی ہے کہ شرعی نقطۂ نظرے نفع کاجو تناسب بھی مقرر کیا جائے اس کا علم تمام سر فیفیکیٹ ہولڈرز کوشر وع ہی میں ہو جانا جاہے۔

مندرجہ بالاامور کی رعایت کے ساتھ اگر پارٹی سپیشن ٹرم سر ٹیفیکیٹ کی اسکیم نافذ کر دی جائے تواس میں شرعا کوئی قباحت نہیں ہے،بشر طبکہ اس کے طریقۂ کار میں انکے علاوہ اور کوئی خلاف شرع بات نہ پائی جائے۔

پاکتان میں پارٹی سیشن ٹرم سر شینکیٹ بہت سے مالیاتی اداروں نے جاری کے جن میں انویسٹنٹ کارپوریش آف
پاکتان (آئی سی پی)، ہاؤی بلا نگ فا کنائس کارپوریش (H.B.F.C) اور نیشنل انویسٹنٹٹرسٹ (این آئی ٹی) شامل ہیں،
الناداروں نے پارٹی سیشن ٹرم سر شینکیٹ کی اسکیم تقریباسی طرح نافذ کی جو گذشتہ صفحات میں حکومت پاکتان کے
بجٹ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹوں میں ذکر کی گئی تھی، چنانچہ اس میں بھی وہی خرابیال پائی جاتی تھیں، جواوپر
بیان کی جاچکی ہیں، خصوصا نفع کی زائد مقدار کاروباری کمپنی کو واپس دینے کی شرطاسی حال میں ہر قرار تھی، اور اس کے
علاوہ بھی بعض باتیں خلاف شریعت پائی جارہ ہی تھیں، جس کی بناء پر علماء کرام نے پی ٹی سی کی خریداری اور اس کے کاروبار
کوناجائز قرار ویدیا، ذیل میں علماء کرام کے اخیر ترین متفقہ فتوی کا متن ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:
جہاں تک پی ٹی سی (یارٹی سیشن ٹرم سر شیفیکیٹ) کا تعلق ہے اصلاً سے معاملہ

شرکت اور مضاربت کی بنیادیر ہوناجاہیے تھا،اوراس کااصل تصوریمی تھا کہ اس

کے ذریعہ شرکت یا مضار بت کی بنیاد پر رقم فراہم کی جائے، لیکن اس کے لئے جو معاہدات کئے جارہے ہیں، جنگی وجہ معاہدات کئے جارہے ہیں، جنگی وجہ سے بید معاملہ بھی شریعت کے مطابق نہیں رہا(۱)۔

موجودہ صور تحال یہ ہے کہ علاء کرام کے فتوں کی روشنی میں پی ٹی سی کی حیثیت بالکل ختم ہو پھی ہے، چنانچہ انسا ٹیکلو پیڈیا آف اسلامک بینکنگ کی جدیداشاعت میں ڈاکٹر حسن الزمان لکھتے ہیں کہ :

Besides mark up financing it started bridge financing and under writing on the basis of P T C and T F C, but disconinued it after the same was criticised by scholars<sup>2</sup>.

مارک آپ فا کنانسنگ (تمویل مرابحہ) کے علاوہ اس نے مختر المیعاد قرضوں (Bridge financing) اور آنڈر را کننگ صان الاکتتاب کے لئے پی ٹی سی اور فی ایف سی کے طریقہ کار پر عمل کیا، لیکن انہیں بعد میں علاء کرام کی تنقید اور مخالفت کے بعد ختم کردیا گیا۔

آمے جاکر بی ٹی سی کے بارے میں ربورٹ دیتے ہوئے ڈاکٹر حسن الزمان لکھتے ہیں:

Actually the issuance of PTC has now been abandoned. They need to be revised with the following notifications.

1. There should not be any predetermined return on

2. Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance, (IIBI).P. 233

them during or after the gestation period.

- 2) The clients should not be allowed to redeem the PTC,s before the due date. This is necessary to fore stall the tendency to have free financing during the gestation period.
- 3) The financial institution should not be expected to forgo or refund any part of the profit which flows to it according to terms of the PTCs. This will have the effect of increasing the income of the financial institutions.
- 4) The provesions of the PTC agreement ralating to treatment of losses will have to be deleted.
- 5) The PTCs should be made tradeable at the stock exchange, so as to develop a secondry market for these instruments. This will obviate the need for discounting and rediscounging <sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance, (IIBI).P.241

ا۔ سمپنی کے کسی بھی زمانے میں خواہوہ سمپنی کی ابتداء کا زمانہ ہویا بعد کا، دونوں صور توں میں نفع کی پیشکی تعیین نہیں ہونی جاہیے۔

۲۔ متعین مدت سے قبل کسی بھی سر فیفیکیٹ کے خریدار کوبد اختیار نہ ہوکہ وہ اپنی رقم کی واپسی کامطالبہ کرے۔

"- سمپنی کو اپنے حصہ بیس آیا ہوا نفع ہر گز چھوڑ نایاری فنڈ کرنا نہیں چاہیے، تاکہ اس سر مابیہ سے سمپنی کے مجموعی
کار وہار بیس ترقی وی جاسکے، اور اسکی آمدنی و نفع میں اضافہ ہو۔

سے پی ٹی سی کے قانون میں نقصان کی صورت میں جو شرط لگائی گئی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔

۵۔ پی ٹی سی اسٹاک ایجیج میں قابل فروخت بنانے چاہییں، تاکہ اس قسم کی سندات کا بھی ثانوی بازار وجود میں آجائے۔

## بإكستان مين ثرم فائنانس سر فيفيكيك

#### (Term Finance Certificate)

محد شتہ اوراق میں پارٹی سیشن ٹرم سر میفیکیٹ کو مشار کہ کے عصری تجربات کے ذیل میں بیان کیا گیاہے، پاکستان میں بہت سے مالیاتی اداروں اور بیکوں نے پارٹی سیشن ٹرم سر میفیکیٹ کے بجائے ایک نئی اسکیم جاری کی، جس میں انہوں نے ٹرم فا تئانس سر میفیکیٹ (TFC) جاری کر ناشر وع کئے، اور پی ٹی سی کو ختم کر دیا، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹرم فا تئانس سر میفیکیٹ کی شرعی حیثیت اور تھم بھی واضح کیا جائے، اس مقصد کے چیش نظر ذیل میں ٹرم فا تئانس سر میفیکیٹ کی شرعی حیثیت اور تھم بھی واضح کیا جائے، اس مقصد کے چیش نظر ذیل میں ٹرم فا تئانس سر میفیکیٹ کی شرعی حیثیت اور ترعی تھم بیان کیا جائے گا۔

ٹرم فائنانس سر میفیکید (TFC) کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایسے سرمائے کے قابل واپسی و ستاویزی ثبوت ہیں، جن میں کسی قتم کی شرکت کا عقد نہیں کیا جاتا، بلکہ در حقیقت یہ بائی بیک (Buy Back) اور مرابحہ مؤجلہ (Mark up) کا مجموعہ ہیں چونکہ یہ طریقہ کار سر اسر سودی ہے، اس لئے اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، چنانچہ بہت سے مالیاتی اواروں نے اسے بھی ترک کردیا۔

ابتداء میں یہ سر میفیکیٹ نہ تواسٹیٹ بینک کی طرف ہے جاری کئے گئے، اور نہ بی اکلی کوئی قانونی بنیاد تھی، بلکہ سب
ہے پہلے یہ ایک ڈیولپمنٹ فا کنانس انسٹی ٹیوشن (DFI) کی طرف ہے ۸۳-۱۹۸۵ء میں جاری کئے گئے، جے بعد میں
میعادی تمویل (Term Financing) کے ایک بڑے طریقہ کار کے طور پر بہت سے مالیاتی اواروں اور بینکوں میں پی ٹی
می جگہ پر استعمال کیا جانے لگا، اب ان کا طریقہ کار ذیل میں ذکر کیا جا تا ہے۔

مینکوں اور دوسرے مالیاتی ادار ول میں ٹی ایف سے تحت تمویل کاعام طریقہ کاربہ ہے کہ اگر کسی کاروباری سمینی

کوسر مایہ قرض لینے کی ضرورت ہو تو وہ بینک سے براہ راست قرضہ لینے کے بجائے یہ طریقہ افتیار کرتی ہے کہ بینک کو پہلے اپناسامان اتنی قیمت پر فروخت کردے، جتنے سرمایہ کی اسے بطور قرض ضرورت تھی، اسے قیمت فروخت فروخت کو ایک Price) کہاجاتا ہے، پھر کمپنی وہ سامان واپس بینک سے مرابحہ و جلہ (Mark up) پر لینی مقررہ ذائد قیمت پر فرید لیتی ہے، جسے قیمت فرید (Purchase price) کہاجاتا ہے، اس طرح کمپنی کے پاس مطلوب سرمایہ پہلی فرو ختگی کے نتیجہ بیس قیمت فرید (Purchase price) کہاجاتا ہے، اس طرح کمپنی کے پاس مطلوب سرمایہ پہلی فرو ختگی کے نتیجہ بیس قیمت کی شکل بیس آگیا، اور پھر اس سامان کی دوبارہ فرید اری کی وجہ سے سامان بھی اس کیاس آگیا، اور پھر اس سامان کی دوبارہ فرید اری کی وجہ سے سامان بھی اس آگیا، گویا کہ سامان اور اس کیاس آگیا، البتہ کمپنی بینک کو اس سامان کی قیمت (زائد شکل بیس) فسطوں بیس ایک متعینہ مدت تک و تی اواکر کے کہ جے فرم فائن سر فیفیکیٹ جاری کردیتی ہوتے ہیں تاکہ متعینہ تاریخ تک کمپنی قیمت واکر کے سر فیفیکیٹ واپس لے لے، لیکن آگر کمپنی نے متعینہ مدت تک و تماور کی کو وی اس سر فیفیکیٹ واپس لے لے، لیکن آگر کمپنی نے متعینہ مدت تک و تماور کی کو اس سر فیفیکیٹ واپس نے لے، لیکن آگر کمپنی نے متعینہ مدت تک و تماور کی کو فرور کا کہ وہ حاملین سر فیفیکیٹ (Certificate holders) کو ان سر فیفیکیٹ کی قیمت اس واب سر فیفیکیٹ (Certificate holders) کو ان سر فیفیکیٹ کی قیمت اسمیہ (Face Value) کا بیس فیصد (کردی کی کی قیمت اسمیہ (Face Value) کا بیس فیصد (کردی کی کی قیمت اسمیہ (Face Value) کو ان سر فیفیکیٹ کی قیمت اسمیہ (Face Value) کو ان سر فیفیکیٹ کی قیمت اسمیہ (Face Value) کو ان سر فیفیکیٹ کی قیمت اسمیہ (Face Value) کو ان سر فیفیکیٹ کی تیمت اسمیہ (Face Value) کو ان سر فیفیکیٹ کی تیمت اسمیہ (Face Value) کو ان کردور کی کی تیمت اسمیہ (واپس کے کردور کی کو تیمت اسمیہ (کردور کردور کی کی تیمت اسمیہ (کورور کی کورور کی کورور کی کورور کی کورور کی کورور کی کی تیمت اسمیہ کی کورور کی کورور کی کورور کی کی کورور کی کو

نہ کورہ بالاطریقہ کارکاایک پہلویہ ہے کہ قرض لینے والی سمپنی سرمایہ فراہم کرنے والے بینک یادارے کوجوسامان فروخت کرتی ہے، اس میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ قرض لینے والی سمپنی کی ملکت میں وہ سامان خہیں ہوتا، بلکہ وہسامان مہیا کرنے والے ادارے (Suppliers) ہے صرف کاغذی کاروائی کے طور پر خرید کر قبضہ کے بغیر آھے بینک کو فروخت کردے گی، (اور سامان اس سرمایہ مہیا کرنے والے ادارے کے پاس ہی رہے گا) پھر بینک وہی سامان واپس سمپنی کو فروخت کردے گی، (اور سامان اس سرمایہ مہیا کرنے والے ادارے (یعنی Supplier) ہے جاکر وصول کرلے گی، اب ذیل فروخت کردے گا، اور سمپنی وہ سامان مہیا کرنے والے ادارے (یعنی Supplier) ہے جاکر وصول کرلے گی، اب ذیل میں ٹی ایف سی کے تمام طریق کارکاشر عی تھم بیان کیاجا تا ہے۔

فی ایف سی کے مذکورہ طریقہ کاریس کئی باتیں خلاف شریعت ہیں جنہیں ذیل میں ترتیب وار ذکر کیاجا تا ہے۔

<sup>1.</sup> Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI), Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance, Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI). P. 242

اگر قرض خواہ کمپنی کوئی سامان بینک کو فروخت کرے،اور بینک سے یہ طے کرے کہ وہ کمپنی اس سامان کو واپس ایک مقررہ زائد قیمت پر خرید لے گا، یہ عقد بائی بیک (Buy Back) کہلا تاہے، جو کہ تھے عینہ کی ایک شکل ہونے کی وجہ سے ناجائزہے، کیونکہ ایک بی مخص کو کم قیمت پر فروخت کر کے، فوراہی اس سے زیادہ قیمت پر ادھار خرید لیزادر حقیقت سودی قرضے کی ایک شکل ہے، جبکہ پہلی خرید اری میں یہ شرط ہوکہ اسے دوبارہ فروخت کیا جائے گا۔

عمومنا بینکول میں بائی بیک (Buy Back)کار حیلہ بھی حقیقت میں نہیں ہوتا بلکہ عام طور پر محض فرضی کاروائی ہوتی ہے،ایا کوئی سامان سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، جس پر بائی بیک کیا جارہا ہو، حتی کہ ادارول کے ایسے اخراجات جن سے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، مثلاً تنخواہیں، بلول کی ادائیگی دغیرہ ان کے لئے بھی بینکول سے مراہحہ کے طور پر قرضہ مل جاتا ہے۔

ایک اہم خرابی اس طریقہ کاریس ہے ہے کہ اسمیں ہے بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر سمینی نے متعین مدت تک بینک کو قیمت اسمیہ ہے اضافی بیس فیصد کی ادائیگی کی بھی ذمہ دار ہوگی، یہ بیس فیصد کی ادائیگی بھی سود کی اوائیگی بھی سود کی ادائیگی بھی سود کی ایک شکل ہے، کیونکہ متعینہ مدت تک ادھار کی رقم ادانہ کرنے پراگر کوئی اضافی رقم عائد کی جائے تو وہ سود کہلاتی ہے، لہذا فد کورہ صورت میں بھی یہ اضافی بیس فیصد کی رقم سود ہوگی۔

تیسری اہم خرابی اس طریقہ کار میں ہیہ ہے کہ صورت ند کورہ میں قرض خواہ کمپنی نے سامان مہیا کرنے والے فرم
(Supplier) سے سامان خرید کر اس سامان پر قبضہ کئے بغیر آ سے سرمایہ فراہم کرنے والے اوارے کو فرو خت کردیا، جو
کہ ناجا کز ہے ، کیونکہ سامان قبضہ کرنے سے پہلے کسی دوسرے کو فرو خت کردینا شرعا ناجا کز ہوتا ہے ، اور حضور اکرم
الکیا ہے ۔ اس سے منع فرمایا ہے (ا)۔

<sup>(</sup>۱) بخارى: ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى، الحامع الصحيح، عن ابن عباس يقول: أما الذى نهى عنه النبى تُنْكِنَّةُ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحبب كل شيءٍ إلا مثله، (الببوع برقم الحديث النبى تُنْكِنَّةُ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: أحسب كل شيءٍ مثله، (احمدبن حبل، مسند، قرص الحاسوب عباس: أحسب كل شيءٍ مثله، (احمدبن مسند، قرص الحاسوب صخر،مصر(C.D. of Encyolopaedia of Hadith by Gakhr Software). رقم الحديث: ١٧٥٠ مسند بنى هاشم).

ند کورہ بالا وجوہات کی بناء پر ان سر فیفیکیٹ کے ذریعہ تمویل ناجائزہ، اور اس کے جواز کی شکل صرف یہی ہے کہ فدکورہ بالا تمام خرابیاں ختم کر کے سر ابحہ موجلہ کے جائز طریقے کے مطابق کار وبار کیا جائے یا اسلامی نظریاتی کو نسل کی تجویز کردہ مشار کہ یا مضارب کی اسکیم یاپارٹی سپیشن ٹرم سر فیفیکیٹ کو صبح طریقے سے تمام شر انظ محوظ رکھتے ہوئے نافذ کیا جائے۔

## بإكتتان ميس مضاربه سر فيفيكيث اور مضاربه كمينيال

موجودہ دور بیں اسلامی طریقہائے تمویل کے جو تجربات کے گئے ہیں ان ہیں ہے ایک تجربہ پاکستان ہیں مضاربہ سر فیفیکیٹ اور مضاربہ کمپنیوں کا بھی ہے، سب سے پہلے یہ مضاربہ سر فیفیکیٹ دیر اور کا کے گئے، اس کے لئے ایک با قاعدہ قانون کا نفاذ عمل میں لایا گیا جس کا نام مضاربہ کمپنیز اینڈ مضاربہ آرڈی نینس دی اور میں ایا گیا جس کا نام مضاربہ سے متعلق دوسرے احکام بھی ذکر ایکے گئے ہیں، اس کا ایک مضاربہ کمپنیوں کی رجٹریشن، طریقتہ تمویل، تنظیم اور مضارب سے متعلق دوسرے احکام بھی ذکر ایکے گئے ہیں، اس کا ایک عمومی طریقتہ کا رزیل میں ذکر کیا جا تا ہے۔

اگر کچھ افراد مضارب سر فیفیکید کے اجراء کے ذریعہ سر مایہ حاصل کر کے کاروبار کرنا چا ہیں، تواس مقصد کیلئے وہ پہلے ایک مضاربہ سمپنی قائم کرتے ہیں، جس کی با قاعدہ اجازت حکومت پاکستان کی طرف سے مقرد کردہ مضاربہ رجٹراد سے لیتے ہیں، مضاربہ رجٹراداس کمپنی کے قیام کی اجازت دینے سے قبل اسے حکومت پاکستان کی طرف سے قائم کردہ مضاربہ ریلیجیس بورڈ اس کمپنی کے اغراض ومقاصد اور کاروبار کے مضاربہ ریلیجیس بورڈ اس کمپنی کے اغراض ومقاصد اور کاروبار کے طریقہ پر غور وخوض کر کے اگر اسے اسلامی اصولوں کے مطابق پا تا ہے تواس کمپنی کو کاروبار کی اجازت دیدیتا ہے، جس کے بعد مضاربہ رجٹراداس کمپنی کو رجٹر کرلیتی ہے، اور کمپنی مضاربہ کے تحت کاروبار شروع کردیتی ہے، دوران

کار دبار سمپنی اپنے حساب کتاب کی جانج پڑتال کے لئے مضاربہ رجشر ارکی منظوری سے آڈیٹر زمقرر کرتی ہے تاکہ حساب کتاب میں کسی فتم کی بدعنوانی یا پیچید کی کاامکان باتی نہ رہے ،اور پھر مالیاتی سال کے آخر میں، مضاربہ سمپنی اپنے حسابات اور بیلنس شیٹ وغیرہ مضاربہ رجشر ارکو پیش کرتی ہے۔

مضاربہ کمپنیوں میں مضاربہ کے تحت کئے جانے والے کاروبار کا وہی طریقہ مقرر کیا گیاہے، جو فقہ اسلامی میں مضاربہ کاطریقہ ہے، چنانچہ مضاربہ آرڈی ننس میں بیہ ند کورہے کہ:

Mudarabah means a business in which a person participates with his money and another with his efforts or skill or both his efforts and skill.

مضار بدایک ایساکار وبارہے، جس میں ایک فردا پناسر مایہ اور دوسر افردا پی محنت یا قابلیت یادونوں لے کرشر یک ہوتا ہے۔

عام مضاربہ کی طرح اس میں بھی دو قتم کے مضاربہ کا اختیار دیا گیا ہے، جس میں سے ایک فنم کثیر المقاصد مضاربہ (Multi purpose Modarabah) ہے، اس میں مضارب کو ایک سے زیادہ مخصوص مقاصد کے لئے کاروبار کی اجازت ہے، اور دوسری قتم مخصوص مضاربہ (Specific purpose Modarabah) ہے، اس میں مضارب کو صرف ایک مخصوص کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔

مضاربه کاکار و بارکسی متعین مدت یاغیر متعین مدت تک جاری رکھا جاسکتا ہے۔

پاکستان میں ندکورہ بالا آرڈی ننس کے تحت قائم شدہ مضاربہ کمپنیوں کاکاروبار بہت تیزی سے پھیلا، جسکی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مضاربہ فنڈ کی آمدنی فیکس سے مستعنی تھی، ایک رپورٹ کے مطابق ۱۹۹۳ء تک چالیس سے زائد مضاربہ کمپنیوں نے ایخ کاروبار شروع کردئے تھے، کارپوریٹ لاء اتھار ٹی (CLA) نے حال ہی میں عام مقصد کے مضاربہ کے

<sup>1.</sup> Profit and loss sharing, by Shahrukh Khan p.150. Published from Oxford University Press first Edition. 1987.

کار وبار کی اجازت سوائے بینکوں اور مالیاتی ادار وں کے کسی کو دینا بند کر دی ہے، تاکہ مضاربہ سر میفیکیٹ ہولڈرز (حاملین سر میفیکیٹ) کاسر مایہ اور نفع مزید محفوظ ہو جائے، کارپوریٹ لاء اتھارٹی نے ۱۹۹۲ء میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس بات کا اختیار بھی دیدیاہے کہ وہ مضاربہ کمپنیز کے کار وبارکی تکر انی کر سکتاہے (۱)۔

مضاربہ سر فیفیکٹس کی بچھ اہم خصوصیات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

ار مضاربہ سر فیفیکٹس رجٹر ڈہوتے ہیں بیئر رنہیں ہوتے۔

المضاربہ سر فیفیکٹس کی پختگی (Maturity) کی کم از کم مدت تین ماہ ہے۔

سر مضاربہ سر فیفیکٹس کے ذریعہ حاصل کر دہ رقم مضاربت کی تجارت میں

استعال ہونی چاہے۔

استعال ہونی چاہے۔

میں نوے فیصد نفع سر مایہ کاروں کے در میان انکی سر مایہ کاری کے تناسب سے

تقسیم ہوتا ہے، جبکہ بقیہ دس فیصد مضاربہ کمپنیوں کو بطور مضارب نفع (یا اجرت)

دی جاتی ہے (ا)۔

دی جاتی ہے (ا)۔

دی جاتی ہے اس سے عائد دی اوپر ان کے سر مایہ کاروں سے عائد دی اوپر ان کے سر مایہ کے تناسب سے عائد ہوگا۔

ہوگا۔

ہوگا۔

۲۔ مضاربہ سر سیفیکنس اسٹاک المسیحینج میں قابل فروخت ہیں۔
 ۵۔ حکومت کی طرف ہے کسی قتم کی صانت یا کفالت نہیں لی مئی ہے (۳)۔

3. The Musharakah Experience in Pakistan by Husain Lawai, former president of M.C.B. Pakistan. P.3. Chapter: 6, an article cuhich is read by the writer in the first international workshop in the subject of Musharakah Financing held in Malaysia in April 1996.

The Modarabah Companies and Modarabah (floatat and control) ordenance,
 1980. Published in the Gazette of Pakistan on 26 June, 1980, P.2.

مضاربہ سر میفیکٹس اور مضاربہ کمپنیوں کا ایک اور پہلو بھی ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اکثر مضاربہ کمپنیوں نے مضاربہ سر میفیکٹس کے ذریعہ حاصل کردہ سرمایے سے سادی تجارت کرنے کے بجائے تمویل کمپنیوں نے مضاربہ سر میفیکٹس کے ذریعہ حاصل کردہ سرمایے سے سادی تجارہ کی بنیاد پر تمویل کو فراہم کیا، اور (Financing) کے ذریعہ تجارت کی، جس میں انہوں نے مختلف کمپنیوں کو مرابحہ یا اجارہ کی بنیاد پر تمویل کو فراہم کیا، اور النے شرعی تقاضوں کو ملحوظ ندر کھا، جس کی وجہ سے ان کمپنیوں کی افادیت تقریبا ختم ہوگئی، اور صرف وہ مضارب اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہوے جنہوں نے فنڈکی رقوم براہ راست تجارت یا صنعت میں لگائی۔

# حکومت اردن کے جاری کردہ "سندات المقارضہ» (مضاربہ سر میفیکیٹ)

اوپر ذکر کردہ عنوان کے تحت آگر چہ ہمیں حکومت اردن کے جاری کردہ سندات القارضہ سے بحث کرنی ہے،
لیکن قبل اس کے کہ ہم ندکورہ موضوع کا جائزہ لیس یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سندات القارضہ کی حقیقت، اسکی
اہمیت، اور اسکی فقہی حیثیت کا بھی جائزہ لیا جائے، تاکہ انکی روشن میں حکومت اردن کے جاری کروہ سندات القارضہ کی
شرعی حیثیت بھی واضح ہوجائے۔

سندات مقارضہ (بعنی مضاربہ سر فیفیکیٹ) کا تصور در حقیقت ان سودی قرضوں کے سر فیفیکیٹ کے شر می بدل کے طور پر پیش کیا گیا جو عصر حاضر کے بینک ادر تجارتی کمپنیاں جاری کرتی ہیں، سب سے پہلے ہم ان سودی قرضوں کے سر فیفیکیٹ (دستاویزات)کا جائزہ لیتے ہیں۔

### سودی قر ضول کی دستاویزات

سودی قرضول کی سر طیفیکیٹ در حقیقت وہ دستاویزات ہیں،جوان قرضوں کے شوت کے طور پر جاری کی جاتی ہیں جو مختلف کمپنیال عام لوگول سے متعین سودی نفع کی بنیاد پر قرض لیتی ہیں،ادر بید دستادیزات آ گے فروخت کے قابل بھی ہوتی ہیں،البندانہیں منسوخ نہیں کیاجاسکتا۔

کمپنیوں کو اس قشم کی دستاد ہزات جاری کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ بعض او قات کمپنیوں کو اپنے منصوبوں کی جھیل یا توسیع کے لئے شیئرز کے اجراء کے بعد مزید سر مایہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو سمپنی نے حصص جاری کرنے کے بجائے عوام ہے (سرمایہ) قرض لیتی ہے،اور اس کے ثبوت کے لئے دستاویزات جاری کرتی ہے، جسے سندات یا بانڈز کہا جاتا ہے ، اور سمپنی نے حصص اس لئے جاری نہیں کرتی کہ مزید سرمایہ کے حصص جاری کرنے ہے سابقه حصه داروں کی شرکت کی نسبت میں کمی آ جاتی ہے، مثلاً پہلے شمینی میں ایک لاکھ رویے کاسر مایہ لگا ہواتھا، جس میں سے کسی نے دو ہزار روپے کے شیئرز لئے تھے، تواسکی شرکت کی نسبت دو فیصد ہے، اِب اگر سمپنی ایک لاکھ کے مزید حصص جاری کرے تو سمینی کاسر مایہ دولا کھ ہو گیا،اور دوہزار کی نسبت دولا کھ سے ایک فیصدرہ جائے گی،اس طرح نے حصص جاری کرنے سے سابقہ حصہ داران کا نقصان ہو گا، جسکی حصہ داران اجازت نہیں دیں گے ،لہذا سمپنی اس دوسرے طریقہ سے قرض حاصل کرنے کا بند وبست کرتی ہے ، اس کے علاوہ دوسری طرف اس سہولت سے عوام الناس کو بھی فا کدہ پہو پختاہے ، کیونکہ وہ اپنی روز مر ہ کی بچتوں کو اپنے مستقبل کی متوقع حاجات کے لئے یا تو گھروں میں محفوظ رکھتے یا بینکوں میں جمع کراتے تھے، لیکن انکی خواہش ہیہ ہوتی تھی کہ اینے سر مایہ کواجنا می نفع بخش کا موں مثلاً ملکی پیداوار یا بڑی بڑی تجار توں میں لگائیں،اگر وہ اس خواہش کی جنگیل کی خاطر اپناسر مایہ بڑے بڑے صنعتکاریا تاجروں کو بطور قرض دیتے تو یہ خدشہ بھی لگار ہتا کہ مستقبل میں اینے سرمایہ کی واپسی میں کہیں مشکل اور د شواری نہ ہو،اس وجہ سے وہ اپنی خواہش کی باوجودالیسے قرضہ دینے سے بچکیاتے تھے،اس مسئلہ کے حل کے لئے ماہرین اقتصادیات نے یہ بانڈزاور سر میفیکید کاطریق وضع کیا، تاکہ سرمایہ داروں کو قرض دینے کی حوصلہ افزائی ہو، اور ان کے روپے ہر قتم کے اندیشوں سے محفوظ ہو جائیں،
اس بانڈز کے طریقے ہیں انہوں نے ایک طرف تو سرمایہ داروں کو متعین سود کی کشش دلا کر قرض دینے پر آمادہ کیا اور دوسر کی طرف ان بانڈز کی خانوی بازار (Secondry Market) ہیں فرید و فروخت کو ممکن بنادیا، تاکہ اس کے ذریعہ سرمایہ کار جب چاہیں اپناسرمایہ والیس لے لیس، کہ اسے خانوی ہازار ہیں ایسے بازاری فرخ پر فروخت کردیں، جو بعض او قات اسکی قیمت اسمیہ (Pace Value) سے زاکد ہوتی ہے، اور جس سے سرمایہ داروں کو مزید نفع مل سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح جدید معاثی نظام نے لوگوں کو پیداواری مقاصد کے لئے سرمایہ کاری کرنے کا ایک محفوظ طریقہ فراہم کردیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیال ہے کہ در حقیقت یہ طریق سودی قرضہ پر بنی ہے جسکی کردیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیال ہے کہ در حقیقت یہ طریق سودی قرضہ پر بنی ہے جسکی مفاسد بھی ہیں، جنگی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے، ای وجہ سے بعض اسلامی ممالک کے علاء نے غور و فکر کر کے اس قتم کے مفاسد بھی ہیں، جنگی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے، ای وجہ سے بعض اسلامی ممالک کے علاء نے غور و فکر کر کے اس قتم کے بائڈز کا ایک شرع بدل مقارضہ بائڈز (سندات القارضہ) کی صورت میں نکالا، جس کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

مقارضہ یا قراض اسلامی فقہ میں مشہور عقد ہے جے مضاربہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں سرمایہ کار (رب المال)
اپناسرمایہ کمی تاجر (جے مضارب کہاجا تا ہے) کو دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ وہ تجارت کرے،اور اس سے جو نفع حاصل ہو وہ باہمی طے کر دہ شرح سے دونوں کے در میان تقسیم کیا ہے،اس عقد مضاربہ کی وستاویزات (جے سندات سے تعبیر کیا جاتا ہے) جاری کرنے والے کاروباری کیا جاتا ہے) جاری کرنے والے کاروباری اور سندات جاری کرنے والے کاروباری اوارے کے در میان مضاربہ کا عقد ہو جائے،اور حامل سند کو متعین نفع کے بجائے یہ طے ہو کہ آگر کمپنی کو نفع ہوا تو اسے متعین شرح سے نفع اواکیا جائے گا۔

بعض اسلامی ممالک نے ان سندات کے سلسلے میں پچھ خصوصی قوانین نافذکتے ہیں ،ان میں سے ایک قانون اردن کی ہاشمی حکومت نے ۱۹۸۱ء میں نافذ کیا جس کانام سندات القارضہ کا قانون نمبر • اہے۔

اس حکومت اردن کے جاری کردہ سندات المقارضہ کی تفصیل محترم جناب ڈاکٹر عبد السلام عبادی صاحب نے ایس حکومت اردن کے جاری کردہ سندات المقارضہ کی تفصیل محترم جناب کے تیسرے اجلاس میں ایسے ایک مقالہ میں بیان فرمائی، یہ مقالہ آنجناب نے مجمع الفقہ الاسلامی (اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ) کے تیسرے اجلاس میں

جو عمان ميں منعقد كيا كيا تھا، پيش فرمايا،اس مقاله كى تفصيلات كاخلاصه مندر جه ذيل نكات ميں بيان كيا كيا سيا<sup>()</sup>:

ا۔ سندات القار ضد ایسے محدود قیمت رکھنے والے وستاویزی جبوت ہیں، جنہیں کمپنیاں، سرمایہ کاروں کے اموال کے دستاویزی جبوت کے طور پر جاری کرتی ہیں، الندستاویزات پر سرمایہ کاروں کانام بھی درج ہوتا ہے، الندستاویزات سے کمپنیاں لوگوں سے سرمایہ حاصل کرتی ہیں، جس کے ذریعہ اپنے بوے بوے کاروباری یا صنعتی منصوبوں کی جکیل کرتی ہیں، چر اس سے جو نفع حاصل کروباری یا صنعتی منصوبوں کی جکیل کرتی ہیں، چر اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے، وہ باہم تقیم کیا جاتا ہے۔

۲۔ ان سندات کے حاملین کو ایک متعین شرح سے اس کاروبار کی کمائی سے نفع بھی حاصل ہو تاہے، اور منافع کی شرح ان سندات کو جاری کرتے وقت متعین کردی جاتی ہے، سندات المقارضہ کے حاملین کونہ تو سودادا کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کوسود طلب کرنے کاحق حاصل ہے۔

سا۔ فقہ اسلامی میں جو مقارضہ (مضارب) معروف ہے اس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ جب کاروبار کر کے نفح کمایا جائے تو ایک متعین مدت کے بعد سرمایہ کار اور کاروبار کرنے والی کمپنی ایک ایسی شرح سے نفع حاصل کرتے ہیں جو پہلے سے باہم طے کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اردنی سندات القارضہ میں یہ بات مصرح ہے کہ جب ایک متعین مدت بعد سندات المقارضہ کے حاملین کو نفع بات مصرح ہے کہ جب ایک متعین مدت بعد سندات المقارضہ کے حاملین کو نفع دیا جائے گا، تو ان کے نفع کی شرح کاروبار کرنے والی کمپنی اپنی مرضی سے متعین کرے گی، اور نفع کی شرح کی تعیین میں صاحب سند کا کوئی اختیار نہ ہوگا، البتہ کمپنی کی طرف سے شرح کی تعیین میں صاحب سند کو اس کا حصہ ادا کر دیا جائے کی طرف سے شرح کی تعیین کے بعد صاحب سند کو اس کا حصہ ادا کر دیا جائے گا، اور کمپنی کا حصہ نفع اس کمپنی کے حصہ داروں میں تقتیم ہونے کے بجائے گا، اور کمپنی کا حصہ نفع اس کمپنی کے حصہ داروں میں تقتیم ہونے کے بجائے ایک جگہ الگ محفوظ کر کے رکھا جائے گا، تاکہ اس مرمایہ کے ذریعہ ان سندات کو ایک جگہ الگ محفوظ کر کے رکھا جائے گا، تاکہ اس مرمایہ کے ذریعہ ان سندات کو

<sup>(</sup>١) مجمع الفقه الاسلامي حده ، مجله مجمع الفقه الاسلامي،العدد الرابع،الجزء الثالث (ص:١٩٦٣)-

تدر يحاوا پس خريد كر منسوخ كيا جاسكے\_

۳۔ ہر سند کے حافل کے اوپر بید لازم ہے کہ وہ عقد میں ذکر کر وہ میعاد پر اپنی سندات لے کر آئے، اور سندات جاری کرے والی کمپنی سے بید ور خواست کرے کہ وہ ان سندات کو قیمت اسمیہ (Face Value) پر واپس لے کر منسوخ کر دے تاکہ وہ ان سندات کا حافل کے عوض ابناویا ہوامال واپس لے سکے، چنانچہ سندات جاری کرنے والی کمپنی وہ سرمایہ اپنے اس محفوظ کروہ منافع کے ذریعے واپس لوٹا و بی ہے، جس کی تفصیل تیسر سے نکتہ کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

۵۔اس طریقے سے حاملین سندات کمپنی کو اپنی دی ہوئی رقم تدریکی تنتیخ کے فرکورہ عمل سے ایک ایک کر کے واپس وصول کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، کہ تمام سندات کی تنتیخ کا عمل مکمل ہوجا تا ہے، اور اب سمپنی اس پروجیکٹ اور کاروبار کی بمعہ مکمل ساز وسامان مالک بن جاتی ہے، لہذا اب آئندہ اس پروجیکٹ کا مکمل نفع صرف سمپنی کے حصہ داران کو ملے گا، حاملین سندات کو کئی حصہ ادا نہیں کیا جائے گا۔

۲۔البت اگراس کمپنی کو نفع کے بجائے نقصان ہو تو حکومت اردن ایک مختص خالث کا کردار اداکرتے ہوئے ان حاملین سندات کے لئے اٹلی قیمت اسمیہ کا کردار اداکرتے ہوئے ان حاملین سندات کے سلسلہ بیس مضار بہ کا اصل قاعدہ یہ کہ نقصان میں مضار بہ کا اصل قاعدہ ہے کہ نقصان صرف سرمایہ کار (Invester) کا ہو تا ہے، لہذا نقصان اس قاعدہ کی روہے حاملین سندات کو برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے نقصان کی تلائی ادر سرمایہ کاری کو ترغیب دلانے کی خاطر اردنی قانون نے اس بات کی صراحت کردی ہے کہ نقصان کی حورت میں حکومت سرمایہ کاروں کو ان سندات کی قیمت کردی ہے کہ نقصان کی صورت میں حکومت سرمایہ کاروں کو ان سندات کی قیمت کردی ہے کہ نقصان کی صورت میں حکومت سرمایہ کاروں کو ان سندات کی قیمت کردی ہے کہ نقصان کی صورت میں حکومت سرمایہ کاروں کو ان سندات کی قیمت سرمایہ کی حد تک معاوضہ اداکر دے گی۔

ے۔ نقصان یا خمارہ کے وقت حکومت ان حاملین سندات کو جو سر مایہ فراہم کرے گی، وہ سندات جاری کرنے والی سمینی کے ذمہ قرض ہو جائے گا، اور سندات کی

### مکمل تنتیخ کے وقت ند کورہ قرضہ کی ادائیگی سمپنی پر واجب ہو جائے گی۔

اوپر حکومت اردن کے جاری کردہ سندات المقارضہ کے قانون کا مختمر تعارف اور خاکہ ذکر کیا گیا ہے، آگر اسکا بدقت نظر جائزہ لیا جائے توشر کی لحاظ ہے چند خامیال نظر آئیں گی، جنہیں ذیل میں نمبر وار ذکر کیا جاتا ہے۔

ا: مضاربہ یا مقارضہ کی حقیقت سے کہ فریقین میں ہے کوئی فریق دوسر ہے فریق کے لئے سرمایہ یا نفع کا ضامن نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں جو فاکدہ ہوتا ہے وہ تجارتی نفع میں ہوتا ہے، سودی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور تجارتی نفع میں نقصان کا احتال بھی ہوتا ہے، سودی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور تجارتی نفع میں نقصان کا احتال بھی ہوتا ہے، چنانچہ آگر رب المال کے سرمایہ کی مضارب ضانت ہے گا، چونکہ حکومت اردن کے جاری کر دہ سندات المقارضہ میں بھی قیمت اسمیہ کی حد تک ضانت کی گئی ہے، لہذا جاری کر دہ سندات المقارضہ میں بھی قیمت اسمیہ کی حد تک ضانت کی گئی ہے، لہذا ہے۔ یہ شرط شریعت اسلامیہ کے مقرر کر دہ مضاربت کے اصولوں کے موافق نہیں ہے۔

اس موقعہ پراگریہ سوال کیا جائے کہ جس نے اس قیمت اسمیہ کی ضانت لی ہے وہ در حقیقت سندات جاری کرنے والے یاکار و باری کمپنی (مضارب) نہیں ہے، بلکہ حکومت نے ایک تیسرے فریق کی مانند ضانت لی ہے، اور شریعت میں وہ صورت ممنوع ہے جب فریقین میں سے کوئی ایک فریق ضانت لے، تیسرے فریق کی طرف سے نقصان کی ضانت لینا عقد کے لئے شرعاً مانع نہیں ہے۔

لیکن ہے بات اس وجہ سے نا قابل قبول ہے کہ اس میں حکومت قبت اسمیہ کی اسطرح ضامن نہیں ہے کہ وہ بلا معاوضہ رضاکارانہ طور پر خسارے کی اپنی طرف سے تلانی کر دے، اور بعد میں بھی اس رقم کا مطالبہ کمپنی سے نہ کرے بلکہ وہ نقصان کی اوا یکی کمپنی کے نائب اور ایجنٹ کے طور پر کرتی ہے، اسکی دلیل ہے ہے کہ وہ سرمایہ جو حکومت فراہم کرتی ہے وہ ور حقیقت سندات جاری کرنے والی کمپنی کے ذمہ قرض ہوجاتا ہے، اسلئے کہ اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب متام سندات کی تمنیخ عمل میں آجائے تو کمپنی ان سندات کی قیت اسمیہ حکومت کو والیس لوٹا کیگی، لہذا جب تک یہ صورت حال باتی ہے کہ کمپنی وہ سرمایہ حکومت کو اداکر نے کا التزام کرے، اس وقت تک ضامن حکومت نہیں بلکہ وہی سندات حال باتی ہے کہ کمپنی وہ سرمایہ حکومت کو اداکر نے کا التزام کرے، اس وقت تک ضامن حکومت نہیں بلکہ وہی سندات

جاری کرنے والی کمپنی (مضارب) سمجھی جائے گی۔

۲: اور آگر بالفرض اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اردنی قانون صحیح ہے اور حکو مت اس نقصان کی بلا معاضہ اوا عیکی کردے گی، اور حکو مت کی جانب ہے بطور تلافی اداشدہ مال کمپنی کے ذمہ قرض نہیں ہوگا، تو اس صورت میں حکو مت آگر چہ تیسرے فریق کے طور پر ضامن تو بن جائے گی، لیکن فقہ اسلامی کے ایک دوسرے اصول سے متصادم ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں ایک یہ اصول ہے کہ کفیل کی کفالت یا ضامن کی صانت (گار نئی) الیی چیز وں میں صحیح ہوتی ہے جو اصیل (اصل محض) کے ذمہ میں واجب اللواء ہو، مثلاً قرضہ خریدے ہوے سامان کی قبت، یااس کے علاوہ اور کوئی واجبات (Dues) وغیرہ ہوں، البتہ آگر کوئی چیز اصیل کے ذمہ واجب اللواء تی نہ ہو، تو اسکی کفالت صحیح نہیں ہوتی، مثلاً امانت کا مال آگر امین کے ہاتھ میں بغیر جان ہو جائے تو امین کے ذمہ اس مال کی اوا نیکی واجب نہیں ہوتی، مثلاً امانت کا مال آگر امین کے ہاتھ میں بغیر مضار بت کا سرمایہ کی شریک یا مضار ب کے ہاتھ سے تلف ہوجائے تو اسکا تاوان صرف شریک یا مضار ب پر نہیں ہوتا، لہذا وہ سرمایہ واجب اللواء رقوم میں سے نہیں ہے، لہذا اس رقم کے سرمایہ کی صفات لین صحیح نہیں ہو بادر یہ اصول تمام کتب فقہ میں معروف ہے، اور اس میں کی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، علامہ مرغینائی مفراتے ہیں۔

والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافا للشافعي، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمبيع بيعا فاسدا، والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب، لا بما كان مضمونا بغيره، كالمبيع والمرهون ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر، مال المضاربة والشركة (۱) اشياء مضمونه (جنكي ضائت لي جائے) كي كفالت اگرچه مارے نزديك صحيح بك اشياء مضمونه (جنكي ضائت لي جائے) كي كفالت اگرچه مارے نزديك محيح بين مام شافعي كے نزديك صحيح نبين ہے، اور مارے نزديك بحي مرشت كي ضائت نبين لي جاسكي بلكدان ميں به قاعده ہے كه وه اشياء جو بذات خود واجب

<sup>(</sup>۱) المرغيناني : شيخ الاسلام برهان الدين ابو الحسن على بن عبد الحليل أبو بكرالرشداني الهداية ، يچ ايم سعيد كمپني (۱۲:۳)-

الاداء ہول، مثلاً نجے فاسد کی ذریعہ فروخت کردہ مال، خریداری میں بھاؤ تاؤ کے دوران کمی چیز پر قبضہ، یا مال مفصوب (چینا ہوا مال) ان کا تھم ہے کہ ان پر کفالت اور ضانت لینا صحیح ہے، لیکن وہ مال جو بذات خود واجب الاداء نہ ہول (بلکہ ان کی قبت واجب ہو) مثلاً فروخت کیا ہوا مال، گردی رکھا ہوا مال، کہ اگر بلکہ ان کی قبت واجب ہو) مثلاً فروخت کیا ہوا مال، گردی رکھا ہوا مال، کہ اگر بالفرض رہمن رکھا ہوا مال تلف ہو جائے تو بعینہ اس مال کالوٹانا ضروری نہیں بلکہ اس کے ذمہ سے قرضہ ساقط ہو جائے گا، یا مقروض قرض ادانہ کرے تو اس مال کولوٹانا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مال جو امانت ہو، مثلاً ود بعیت، عاریت یا کرا یہ پر لیا ہوا مال یا مضار بت اور شرکت کا سرمایہ ، ان کا تھم ہیہ ہے کہ ان کی کفالت لینا صحیح نہیں ہے۔

#### علامه شريني "فرماتے ہيں:

یصح ضمان رد کل عین فمن هی فی بده مضمونة علیه کمغصوبة ومستعارة ومستامنة ومبیع لم یقبض (إلی قوله) وأما إذا لم تکن العین مضمونة علی من هی بیده کالودیعة والمال فی ید الشریك، والوکیل والوصی فلایصح ضمانها لأن الواحب فیها التخلیة دون الرد (۱) مرایی چیز کے لوٹانے کی ضانت لینا صحیح ہے جواس کور کھنے الے کے ہاتھ میں واجب الاداء ہو، مثلاً غصب کرده عاریت یالمانت میں لیا ہوالمال، یاایی فروخت شده شخ جس پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا۔ البت اگر رکھنے والے کے ہاتھ میں وہ شخت جس پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا۔ البت اگر رکھنے والے کے ہاتھ میں وہ شخت مضمون (واجب الاداء) نہ ہو مثلاً مال امانت، شریک کا سرمایے، یا وکیل اور وصی کے ہاتھ میں مال، توائی ضانت (کفالت) لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اور وصی کے ہاتھ میں مال، توائی ضانت (کفالت) لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اموال واجب الاداء نہیں ہیں، بلکہ ان اموال کوفارغ کر تاواجب ہے۔

الشربيني المطيب من أعيان علماء الشافعيين مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للنووى من أبناء القرن العشر من الهجرة (٢٠٢:٢)\_

#### علامدابن قدامة فرماتے میں:

ويصح ضمان الأعيان المضمونه كالمغصوب والعاريه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (إلى قوله) فأما الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة (إلى قوله) فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها لم يصح ضمانها (1)\_

واجب الأداء اشیاء مثلاً مال مغصوب اور مال عاربت کی ضانت لینا صحیح ہے، یہی ند بہب امام ابو صنیفہ اور امام شافعی کی ایک روایت کے مطابق ان کا بھی یہی ند بہب ہے، البتہ امانتیں جیسے ود بعت کا مال، کرایہ پر دیا ہوا مال، مرمایہ شرکت ومضاربت، تواگر تعدی (جان بوجھکر خراب کرنا) کے بغیر کوئی شخص ان اموال کی ضانت لیے تواشکی ضانت صحیح نہیں ہے۔

#### حنابله كى كتاب كشاف القناع عن متن الا قناع ميس مد كورب كه:

وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعوارى، لأنه يصح ضمانهما، ولا تصح الكفالة بالأمانات، كالوديعة والشركة والمضاربة إلا إن كفله بشرط التعدى إلخ (٢)\_

واجب الاداء اشیاء کی کفالت صحیح ہوتی ہے، مثلاً غصب کیا مال ہو، عاریت کا سامان، اس لئے کہ یہ اشیاء واجب الاداء ہیں، اور امانتوں کی کفالت صحیح نہیں ہے، جیسے ودیعت اور شرکت ومضاربت کامال، إلاب کہ کوئی شخص جان ہو جھکر

ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي) ،المغنى مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٣هـ (١)
 ١٥٩٥:٤) محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي) ،المغنى مكتبة الرياض السعودية ٢٠٤٦هـ

 <sup>(</sup>۲) البهوتي: منصور بن يوتس ١٠٥١ كشاف القناع عن متن الاقناع، مكة المكرمة، مطبعة الحكومه بيروت
 (۳٦٤:۳).

### کئے جانے والے نقصان کی صورت کی کفالت (ضانت) لے۔ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں:

وضمان الخسران باطل لأن الضمان لا يكون إلا بمضمون والخسران غير مضمون على أحد، حتى لو قال بائع في السوق على أن كل خسران يلحقك فعلى، أو قال المشترى العبد إن أبق عبدك هذا فعلى، لإيصح (۱) خسار كى ضانت ليما باطل ب،اس لئے كه ضانت الى چيزوں كى لى جاتى ب، جو مضمون (واجب الأواء) بول، اور خساره غير مضمون (غير واجب الاواء) شئ به يناني اگر كوئى يتي والا بازار ميں يہ كبدے كه اگر تجهارا غلام بحاك ميا تو ميرے او برب، يا غلام كے خريدار سے كهدے كه اگر تجهارا غلام بحاك ميا تو ميرے دونوں با تيس (ضانتيں) صحيح نہيں ہيں۔

لیکن ان امور بیس کفالت صیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سر ماید کی کفالت کی گئے ہے، وہ سر ماید کفیل کے ذمہ عدالت کی سطح پر لازم نہ ہوگا، لہذا جس شخص کو کفالت دی گئی ہے، (یعنی مکفول لہ) اس کو عدالت بیس اس سر ماید کے مطالبہ کاحق حاصل نہ ہوگا، چنا نچہ تیسرے فریق کا اپنا او پر اس سر ماید کی ادائیگی کے التزام کو صرف ایک و عدہ کی ماند دیاتتا تو معتبر مانا جاسکتا ہے، قضاء نہیں، اب اگر تیسر افریق اپنے و عدہ کے ایفاء کی خاطر وہ رقم رضا کا رانہ اداکر دے تو اس سند کے حامل کے لئے اسے لیمنا جائز ہوگا، البتہ قاضی اسے اداکر نے پر کفالت کی طرح قضاء مجبور نہیں کر سکتا۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مالکیہ کے ند ہب پر عمل کرتے ہوئے اے ان وعدوں ہیں شار کر سکتے ہیں، جو قضاء (بعنی وعد وَ ملزم) لازم ہوتے ہیں؟ اسکاجو اب یہ ہے کہ اس صورت میں اس میں یہ تامل ہے کہ اگر ہم اسے وعدہ ملزم قرار دیں تو یہ صورت صان لازم کی طرح بن جائے گی، تو پھر اس صورت میں مال شرکت ومضار بت کی صانت یا کفالت نا جائز ہونے کے کوئی معنی نہ رہ جائیں گے۔

<sup>(</sup>١) ابن همام ،فتح القدير، ٧٦٧ه المكتبة الرشيدية ،كوئته (٣٢٣٦)-

### سندات کی تنتیخ (Redemption) کامسکلہ

تیسرااہم اور قابل غور مسئلہ جواردنی سندات سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آیاان سندات کو قیمت اسمیہ پر منسوخ کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟اوراس بیں اشکال یہ ہے کہ آگرانہیں قیمت اسمیہ پر منسوخ کیا جائے تو یہ مضاربت کی حقیقت سے نکل کر قرض کی ایک شکل بن جائے گا۔

اس نکتہ کی وضاحت کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے سندات کی سمنیخ کے پہلوکا فقہی حیثیت ہے جائزہ لیا جائے،
اور واقعہ یہ ہے کہ سندات کی سمنیخ کا مطلب سر مایہ کار (رب المال) کی جانب سے مال مضار بت کی واپس وصولی ہے، اور
یہ واپس لیمناس وقت تو آسان تھاجب مال مضار بت نفتہ شکل میں ہو تا، البتہ جب مال مضار بت اجناس کی شکل میں تبدیل
ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار (رب المال) جو اجناس کے حقیق مالک ہیں یہ اجناس کو مضارب کو فرو خت
کر رہے ہیں، کیونکہ مضار بت کی حالت میں مضار بت کے سرمایہ پر مضارب کو صرف حق تصرف حاصل ہے، اے
ملکیت کا حق بالکل حاصل نہیں ہے، چنانچہ اگر اس کار و بار میں نفتے ہوا تو اسے کام کرنے کی وجہ سے نفتے ہیں سے حصہ تو ملے
گا، لیکن نقصان کی صورت میں اس پر کوئی ذمہ وار بی نہیں آئیگی، لہذا مسئلہ کی روسے جو مختص سندات لیکر سمپنی کے پاس
سنتیخ سندات کیلئے آئے، اور سار اس مایہ مضار بت کار و بار میں اجناس کی شکل میں لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا
کہ وہ کار و بار میں سے اپنا مشاع (غیر تقیم شدہ) حصہ سمپنی کے ہاتھ فرو خت کرنا چاہ رہا ہے، اب یہال پر مندر جو ذیل
باتیں قابل غور ہیں:

ا۔ کیار ب المال اپنامال مضاربت غیر نفذ حالت میں واپس لے سکتا ہے؟
۲۔ سندات واپس لینے یا منسوخ کرنے کی ند کورہ شرط لگانا عقد مضاربت میں جائز ہے؟
ہے؟
س۔اگر منسوخ کرنا جائز ہے توسر مایہ کار کو قیت اسمیہ ملے گی یا بازار کی قیت؟

يهلامسكله: مال مضاربت غير نفذ حالت ميں واپس لينا:

سب سے پہلے ہم اس مسئلہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ مال مضاربت ایسے وفت واپس طلب کرنا جبکہ وہ غیر نقذ شکل ہیں ہو، فقہی تعبیر ہیں فنخ مضاربت یا مضارب کو عقد مضاربت سے معزول کرنا کہلا تا ہے، (اور یہی بات ان سندات کے حق میں بھی ہے) اور فقہائے کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ مضاربت فنچ کرتے وفت مضارب کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ مضاربت کے غیر نقذا ٹاٹوں کو فرو خت کرکے نقذ شکل ہیں لے آئے۔

چنانچه الدرالخاريس ب:

وینعزل (أی المضارب) بعزله (أی رب المال)، فإن علم بالعزل والمال عروض باعها(۱).

اور مضارب رب المال کے معزول کرنے سے معزول ہوجاتا ہے، اگر مضارب کو معزولی کی خبر پہونچ جبکہ سرمایہ اجناس کی شکل میں ہو تو مضارب اسے فروخت کرےگا۔

اوپرذ كركرده ند بهبامام شافعي اورامام احمد بن حنبل كالمجى ہے، چنانچه علامه ابن قدامة فرماتے ہيں:

والمضاربة من العقود الحائزة تنفسخ بفسخ أحدهما، وإن انفسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه حاز، لأن الحق لهما لا يعدو هما، وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل ففيه وجهان، أحدهما يجبر العامل على البيع، وهو قول الشافعي، لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه، والثانى لا يحبر إذا لم يكن في المال ربح أو أسقط حقه من الربح

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٥:٥٥٠)، قبيل المتفرقات المضاربة)\_

اور مضاربت عقود جائزہ میں سے ہے، کسی ایک کے ضح کرنے سے ضخ ہو جاتی ہے، اور جب فنخ ہو جاتے اس حال میں کہ مال اجناس کی شکل میں ہو اور دونوں اسے فروخت یا تقسیم کرنے پر متفق ہو جائیں، توابیا کرنا جائزہے، کیونکہ انہیں اس کام کا افتیار اور حق حاصل ہے، لیکن اگر رب المال (سرمایہ کار) فروخت کرنا چاہے اور کاروباری محض (مضارب) اس کا انکار کردے تو دو صور تیں جائز ہیں، ایک ہی کہ کاروباری محض کو فروخت پر مجبور کیا جائے، (تاکہ دہ انہیں فروخت کر کے سرمایہ نقد شکل میں تبدیل کرلے) یہی نہ بہ امام شافع کا ہے، انکی ولیل ہے ہے کہ اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جس شکل میں اس نے سرمایہ کار اس مال میں، ای حالت میں اسے والیس بھی کرے، دوسرا افتیار یہ ہے کہ آگر اس مال میں کوئی نفع نہیں ہوایا مضارب نے اس نفع سے افتیار یہ ہے کہ آگر اس مال میں کوئی نفع نہیں ہوایا مضارب نے اس نفع سے دست برداری کا اعلان کرویا تو کل سرمایہ ای شکل میں (خواہ دہ غیر نقذ ہو) واپس

اوپرذکرکردہ عبارت سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مال مضاربت کو واپس لینے میں شرعاکوئی قباحت نہیں ہے،
اور اس صورت میں اگر مال غیر نفذی حالت میں ہو تواہ فروخت کر کے نفذ بنالینا چاہیے، اور بیہ بات بھی عیال ہے کہ
سرمایہ مضاربت کی فروختگی جس طرح تیسرے شخص کے ہاتھ جائز ہاں طرح مضارب کے ہاتھ بھی جائز ہے چنانچہ
اگر مضارب اس سرمایہ کو خرید نا چاہے تو مطلوبہ قیت دے کر خرید سکتاہے، اس قیت میں سے پہلے رب المال کو اسکا
سرمایہ واپس کیا جائےگا، پھراگر پچھ نفع ہوا ہو تو وہ فریقین طے کردہ تناسب سے تقسیم کرلیں گے۔
دوسر امسکلہ: بیچ کے راستہ سرمایہ کی واپسی کی شرط:

دوسرامسکلہ بیہ ہے کہ بیج کے راستہ سر مایی کی شرط لگانا عقد مضار بت میں کیساہے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ بظاہر اس میں کوئی مانع نہیں ہے،اس لئے کہ سر مایہ کار جب چاہے مضار بت فنج کر سکتاہے،اور اس وقت مضار ب پر بیہ لازم ہوتا ہے،کہ اگر سرمایہ نقذ شکل میں نہ ہوتواہے فروخت کر کے نقذ صورت میں لے آئے،لہذا مضاربت میں اس

طرح کی اٹالوں کی فرو ختگی کی شرط عقد کے نا موافق نہیں ہے ، کیونکہ بہت سے فقہائے کرامؓ کے نزدیک سر مایہ کار اور مضارب کے مابین سر مایہ مضاربت کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے ، چنانچہ علامہ کاسانگ فرماتے ہیں :

ويجوز شراء رب المال من المضارب وشراء المضارب من رب المال وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة وجه قول زفر رحمه الله تعالى: هذا بيع ماله بماله، إذ المالان جميعا لرب المال، وهذا لا يحوز كالوكيل مع الموكل، ولنا أن لرب المال في مال المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرف، وملكه في حق التصرف كملك الأجنبي، وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي، حتى لا يملك رب المال منعه من التصرف، فكان مال المضاربة في حق مملك المضاربة في حق مملك واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما (۱) .

اور رب المال (سرمایہ کار) کا مضارب سے مال خرید نااور مضارب کا رب المال سے مال خرید ناجا کزہے ، خواہ مضاربت میں کوئی نفع حاصل نہ ہو، یہ نہ جب تینول اکترہ کاہے ، اور امام زقر فرماتے ہیں کہ یہ اپنال کو اپنے مال کے عوض فروخت کرنے کی طرح ہے ، کیونکہ دونوں مال سرمایہ کار کے ہیں ، اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی کوئی موکل اپنے و کیل کو اپنا مال اپنی طرف سے دیے ہوے مال کے عوض فروخت کروے۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ سرمایہ کارکی آگر چہ سرمایہ مضاربت فروخت کروے۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ سرمایہ کارکی آگر چہ سرمایہ مضاربت میں حقیق ملکیت موجود ہے ، لیکن اسے نظر ف کا اختیار نہیں ہے جیسے اجبنی فخض کی مملوکہ اشیاء میں کسی کو نظر ف کا اختیار نہیں ہو تا، اور دوسری طرف مضارب

<sup>(</sup>۱) الكاساني علاء الدين ابو بكر بن مسعود مداوه ، بدائع الصنائع في ترتبب الشرائع، بيروت ، موسسة التاريخ العربي <u>۱۶۱۷ دايج ايم سعيد كمپني، (۱:۱۰)</u>

کواس سرمایہ میں تصرف کی ملکبت توہے، لیکن حقیقی ملکبت نہیں ہے، لہذا حقیق ملکبت حاصل نہ ہونے کی وجہ ہے وہ مال ایک اجنبی کے مال کی مانند ہے، اور مضارب کو چونکہ تصرف کا اختیار حاصل ہے، لہذا اسے رب المال (سرمایہ کار) تصرف سے روک بھی نہیں سکتا، ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ سرمایہ مضاربت ہرایک کے حق میں اجنبی کے مال کی طرح ہے، اس لئے ان دونوں کے در میان خرید و فروخت جائز ہے۔

ند کورہ بالا عبارت کا خلاصہ یہ کہ مضارب کے ہاتھ مال مضاربت کی فرو ختگی مقتضائے عقد کے خلاف نہیں ہے۔

### تيسر امسكله: سندات كي منسوخي قيمت اسميه پريابازاري قيمت پر؟

تیسرامسکہ یہ ہے کہ سندات کی منسوخی قبت اسمیہ پر ہونی چاہیے یا بازاری قبت پر؟اس کاجواب یہ ہے کہ اسے بازاری قبت پر ہونا چاہیے، پھراگر بازاری قبت اسمیہ (Face Value) سے زائد ہو، تو دونوں قبتوں کے در میان جو فرق ہوگا، وہ مال مضاربت کا نفع ہوگا، لبذااس نفع کو بھی رب المال اور مضارب کے در میان اس نسبت سے تقسیم کیا جائے گا، جودونوں کے در میان پہلے سے عقد میں طے کی گئے ہے۔

مثال کے طور پر فرض سیجے کہ ایک سند کی قیمت اسمیہ سورو ہے ہے،اور شمنینے کے وقت اسکی بازار کی قیمت ایک سو ہیں رو پے ہے، تو مضار ب اگر اس سند کو خرید ناچاہے توایک سو ہیں رو پے دیکرا سے خرید ہے گا،البت اس میں سے ہیں رو پے مضاربت کا نفع ہوں گے، لہذا اگر بالفرض مضاربت میں نفع آدھا تھے کیا گیا تھا، تو وس رو پے رب المال (سر مایہ کار) کواور بقیہ وس رو پے مضارب کو نفع میں سے اس کے حصہ کے طور پر اسے مل جائیں گے، نفع کے اس طریقہ پر تقسیم ہونے کے بعد گویا کہ رب المال کو اس سند کے عوض ایک سود س رو پے طے۔

ان سندات کی تنتیخ بازاری قیمت پر ہونی جا ہے،اس بات کی دلیل ہے کہ شرعی طور پراصلاً رب المال (سرمایہ کار)مال مضاربت کامالک ہے،مضارب کا حصہ صرف اس کے نفع میں ہے،اگر بازار میں اس مال کی قیمت بڑھ جائے تواس

قیمت کااضافہ در حقیقت اس مال کا نفع ہے، چنانچہ سوائے نفع کے اس حصہ کے جو مضارب کو دیا جائے گا، بقیہ سارا نفع اور
اس کے ساتھ حقیقی سر مایہ رب المال کا ہوگا، تاہم اگر یہ شرط لگائی جائے کہ ان سندات کو بازاری قیمت کے بجائے قیمت
اسمیہ پر فروخت کرنا ہوگا، تو یہ شرط مخالف عقد ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگی، چنانچہ فقہائے کرام نے اس بات کی
صراحت فرمائی ہے، علامہ کاسائی فرماتے ہیں:

وإذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا، وفيه فضل أو لا فضل فيه، فأراد رب المال بيع ذلك، فأبى المضارب وأراد إمساكه، حتى يجد ربحا، فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أن يدافعه إلى رب المال، لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحق يحتمل الثبوت والعدم، وهو ربح لا سبيل إليه، ولكن يقال له: إن أردت الإمساك فرد عليه ماله، وإن كان فيه ربح يقال له: ادفع إليه رأس المال وحصته من الربح، ويسلم المتاع إليك (1).

اورجب مضارب مال مضاربت کے ذریعہ کوئی سامان خرید لے، اور اس میں اسکو فا کدہ پہونچے، یا فا کدہ نہونچے، اور رب المال (سر مایہ کار) اس سامان کو فروخت کرناچاہے، لیکن مضارب انکار کرے، یا اس سامان کو اس وقت تک روکے، جب تک نفع حاصل نہ ہوجائے، تو مضارب کو فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اللہ کا یہ کہ مضارب وہ مال رب المال کو دینے کا ارادہ کرے، اس لئے کہ مالک کا مضارب کو تصرف سے روکنے کا مقصد نفع کے حصول کا غیر یقینی ہوناہے، لہذا مضارب کو تصرف سے روکنے کا مقصد نفع کے حصول کا غیر یقینی ہوناہے، لہذا مضارب سے کہاجائے گا کہ اگر تم اس سامان کو رکھنا چاہتے ہو تو سر مایہ کار کا نفتہ مضارب سے کہاجائے گا کہ اگر تم اس سامان کو رکھنا جاہتے ہو تو سر مایہ کار کا نفتہ مال واپس کردو، اور اگر اس مال پر کوئی نفع ہوا ہو تو مضارب سے کہاجائے گا کہ

<sup>(</sup>۱): الكاساني ،علاء الدين ابو بكر بن مسعود س١٥٥، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت ،موسسة التاريخ العربي ١٤١٧، ايم سعيد كمپني،: (١٠٠٠)-

سر مایے اور نفع میں ہے اس کا حصہ اسے دیدو، اور اس کے عوض وہ تمام سامان حمہیں دیدے گا۔

ند کورہ بالا عبارت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سندات کا مالک صرف قیت اسمیہ (لیعنی اپنے اصل سرمایے)کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ نفع میں ہے اپنے حصہ کا بھی مالک ہوگا،لہذا ان سندات کو قیمت اسمیہ پر تنہیے کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،لہذا یہ ضروری ہے کہ اسکی فرو ختگی بازاری قیمت پر ہو،اور پھر دونوں کی در میان نفع سطے شدہ تناسب سے تقیم کیا جائے۔

م كذشته تفصيل كى روشنى مين سامان كى فرو ختكى كى تنين شكليس تكلتى بين:

ا۔ بازاری قیمت اور قیمت اسمیہ مساوی ہوں، تواس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ تمنیخ دونول قیمتول پر ہوسکتی ہے۔

۲۔ بازاری قیمت، قیمت اسمیہ سے کم ہو تو تمنیخ بازاری قیمت پر ہوگی، اور نقصان صاحب سند کا خسارہ سمجھا جائے گا۔

س۔ بازاری قیمت، قیمت اسمیہ سے زائد ہو تو ضروری ہے کہ سندات کی شنیخ بازاری قیمت ہے اتنی رقم منہا کرنے کے بعد ہو جنتی رقم بطور حصہ نفع کمپنی کو حاصل ہوتی، مثلاً اگر کمپنی اور حامل سند کے مابین نفع نصف طے ہوااور سند کی قیمت اسمیہ سورو پے ہواور ہوفت شمنیخ اسکی بازاری قیمت ایک سو بیس ہو گئی، تو شمنیخ اسکی بازاری قیمت ایک سو بیس ہو گئی، تو شمنیخ ایک سو دس میں ہوگی، اسلئے کہ بقیہ دس روپے کمپنی کے بطور نفع منہا کر لئے جائیں سے۔

### سندات کی تنتیخ اکٹھے یا تدریجا؟

ایک سوال ان سندات کے بارے میں یہ چیش آسکتاہے کہ کیا تمام سندات کی تنتیخ کا عمل ایک ساتھ ہوگایا تدریجا؟ کیایہ ممکن ہے کہ ہر حصہ کے کسی ایک جزو کی تمنیخ کی جائے ؟،اور مؤ خرالذ کر صورت میں ہر حصہ کا نفع قیمت کم

ہونے کی وجہ سے کم ہوجائے گا؟

بظاہراس سوال کاجواب ہے کہ سندات کی سنیخ کے دونوں طریقے اختیار کرنے ہیں شرعاکوئی الغ نہیں ہے،اس لئے کہ بید بات پہلے بھی بیان ہو بھی ہے کہ سندات کی سنیخ کا مطلب مال مضاربت مضارب کے ہاتھ فروخت کرنا ہے، اور بید فروختگی جس طرح تمام مال مضاربت ہیں صبح ہوگی اس کے بعض حصوں ہیں بھی صبح ہوگی،البتہ جب سرمایہ کار اپنا نصف مال مضاربت مضارب کو فروخت کردے گا، تو بقیہ نصف حصہ میں مضاربت سابقہ حالت پر ہر قراررہ گی،اور کھر یہ مال مضاربت مضارب کو فروخت کردے گا، تو بقیہ نصف حصہ میں مضاربت سابقہ حالت پر ہر قراررہ گی،اور پھر یہ مال کا مجموعہ مشترک کاروبار میں آپس میں مخلوط ہو کر مشغول کاروبار ہوجائے گا، گویا کہ مضارب کے سرمایہ کار دبار مضارب اس کا نصف حصہ فرید نے کے بعد کل سرمایہ پر شرکت عنان وجود میں آجائے گی،اور مضارب اس کاروبار میں اپنے فریدے ہوئے حصہ کی وجہ سے بقیہ مال مضاربت کے ساتھ شریک بن جائے گا، پھر اس مال کے مجموعہ پر جو بھی نفع حاصل ہوگا، اسکے نصف کو مضارب شریک کی حیثیت سے وصول کرے گا،اور بقیہ نصف سرمایہ کار اور مضارب پر سابقہ مضاربت میں نفع کی طے شدہ شریک کی حیثیت سے وصول کرے گا،اور بقیہ نصف سرمایہ کار اور

اسکی مثال ہے ہے کہ فرض سیجے زید نے ایک لاکھ روپے فالد کو مضار بت کے طور پر نصف نفع کی شرح کے ساتھ و کے ، فالد نے اس سرمایہ سے کاروبار کرنے کے لئے سامان خریدا، یہ ساراسامان زید کی ملکیت سمجھا جائے گا، پھر فالد نے اس سامان کا نصف مشاع حصہ خرید لیا، اور اسے سابقہ کاروبار سے الگ نہ کیا، بلکہ زید کی رضا مندی سے کاروبار جاری رکھا، یہ اس سامان کا نقاضا کر تا ہے کہ دونوں افر اواب نصف حصہ کی آپس میں خرید و فروخت کرنے کے بعد شریک بن گئے ہیں، اور نصف سامان کا مالک فالد اور بقیہ نصف کازید مالک ہو گیا ہے، اور زید کے بقیہ نصف حصہ میں مضار بت سابقہ شرائط کے ساتھ جاری رہے گی، اور فالد اس مشتر ک سامان کے نصف حصہ کا تو مائد ہو جائے گا، اور بقیہ زید کے حصہ میں وہ زید کے مصہ میں بڑار فالد کو شریک کا مضار ب رہے گا، پھراگر مجموعہ سرمایہ پر بالفرض بچاس ہزار کا نفع ہو گا، جے زید اور فالد باہمی مطے کردہ شرح کے مطابق ہونے کی حیثیت سے اور فالد کو ساڑھے ہونے کی حیثیت سے اور فالد کو ساڑھے بارہ ہزار زید کو سرمایہ کا راز بد کو سرمایہ کا راز بدالمال) ہونے کی حیثیت سے اور فالد کو ساڑھے بارہ ہزار زید کو سرمایہ کا راز بدالمال) ہونے کی حیثیت سے اور فالد کو ساڑھے بارہ ہزار زید کو سرمایہ کا جارہ و نول کے درمیان نفع کی تقتیم حسب ذیل تفصیل بارہ ہزار مضار ب کی حیثیت سے اور فالد کو ساڑھے بارہ ہزار مضار ب کا دورونوں کے درمیان نفع کی تقتیم حسب ذیل تفصیل بارہ ہزار مضار ب کا حیثیت سے مل جائیں گے، اور دونوں کے درمیان نفع کی تقتیم حسب ذیل تفصیل بارہ ہزار مضار ب کا حیثیت سے مل جائیں گے، اور دونوں کے درمیان نفع کی تقتیم حسب ذیل تفصیل

ہے ہوگی:

خالد کا حصہ بطور شرکت = ۲۵۰۰۰ (پیس ہزار روپ)
خالد کا حصہ بطور مضار بت = ۲۵۰۰۰ (ساڑھے بارہ ہزار روپ)
خالد کے دونوں حصص کا مجموعہ = ۲۵۰۰۰ (سنتیس ہزار روپ)
زید کا حصہ بطور رب المال = ۲۵۰۰۰ (ساڑھے بارہ ہزار روپ)
صافی نفع
صافی نفع
= ۲۵۰۰۰۰ (پیاس ہزار روپ)

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب بھی سرمایہ کار (ربالمال) مال مضاربت میں سے کوئی بھی حصہ مضارب کو فرخت کر بیگا، تو آگر اس حصہ میں نفع حاصل ہوا تو وہ مضارب کی طرف اس لئے منتقل ہوگا کہ وہ اپنے حصہ کی وجہ سے تجارت میں شریک بن چکا ہے، لہذا مجموعی نفع میں رب المال کا نفع کم ہو جائے گا، اور مضارب کا نفع بڑھ جائے گا، اور عضارب کی فرو خت کی تعنیخ در حقیقت ان سامان کی فرو ختگ ہے جو ان کے مقابل جیں لہذا آگر تنمیخ کے بعد اس جزو میں نفع ہواتو نفع کاوہ جزو سندات کی تمنیخ در الی کھنی (مضارب) کی طرف نمقال ہوئے گا، لہذا اس حصہ کی حد تک صاحب سند رب المال) کا نفع فرو خت کے فور ابعد سے کم ہو جائے گے، اور اس نفع کی کی سے سلط میں تمام سندات کی تمنیخ کا انتظار رب المال) کا نفع فرو خت کے فور ابعد سے کم ہو جائے گے، اور اس نفع کی کی سے سلط میں تمام سندات کی تمنیخ کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا۔

اوراسکی مثال ہے ہے کہ اگر سند کی قبت اسمیہ سور و پے ہواور صاحب سنداس کی نصف کی تنتیخ کے لئے حاضر ہو اور اس پر سمپنی بھی راضی ہو جائے تو صاحب سند کا حق نفع پچاس فیصد فور اُاسکی (صاحب سند کی) طرف منتقل ہوئے گا، اور بیہ بات صبحے نہیں ہے کہ اس کا نفع سندات کی مکمل تنتیخ تک بر قرار رہے۔

یہ توشر کی لحاظ سے دونوں طریقوں کاذکر تھا، البتہ اگر عملی حیثیت سے جائزہ لیا جائے تو یہ معلوم ہو تاہے کہ پہلے طریقہ پر عمل کرنازیادہ سہل اور اولی ہے، لینی تمام سندات میں سے ایک متعین تعداد کی تمنیخ ہو، تاکہ عملا نفع کا حساب آسان ہو، البتہ اسکی عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر سند میں ایک سے زائد کو پن شامل کر لئے جائیں، اور ہر کو پن سند کے ایک متناسب جھے کی نمائندگی کرے، مثلاً ایک سند قیمت اسمیہ کے اعتبارے ۱۰۰ روپے کی ہے تواہے چار مختلف کو پنول میں تقتیم کیا جاسکتا ہے، ان میں سے ہر کو پن پچپیں روپے کی سر مایہ کاری کی نمائندگی کرے گا، اور اسکی قیمت پوری سند کی قیمت کا چوتھائی حصہ سمجی جائیگی۔ سانوال باب مشار که اور سود کا فرق

#### ساتوال باب: مشاركه اورسود كافرق

## تقتیم دولت پر مشار که اور سود کے اثرات کا تقابل

آگر تقتیم دولت پر مشار کہ اور سود کے اثرات کا تقابل کیا جائے توبہ بات سامنے آتی ہے کہ مشار کہ کے بتیجہ میں تقتیم دولت کے نظام میں توازن اور ہمواری پیدا کرنے میں معاونت ہوتی ہے، اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے کے بچائے زیاوہ سے زیاوہ ہاتھوں میں گر دش کر کے معیشت کو مشحکم اور مضبوط بناتی ہے، جبکہ سودی نظام کی خرابی ہے ہے کہ اسکی وجہ ہے تقتیم و ولت کے نظام میں عدم تواز ن اور ناہمواری پیدا ہوتی ہے، اور وولت چند خاندانوں یا چندا فراو کے ہاتھوں مر تنکز ہو جاتی ہے ،اسکی وجہ یہ ہے کہ سودی کار وبار میں ایک فریق یعنی سر مایہ مہیا کرنے والے کا منافع یعنی سود تو ہر حال میں متعین اور بقینی ہو تاہے، لیکن دوسرے فریق بعنی سر مایہ حاصل کرنے والے کا منافع غیر بقینی اور غیر معین ہو تاہے، کیونکہ کار وبار جتنے وسیع ہوتے ہیں، خطرات کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، تجربہ شاہدہے کہ سرماییہ دارانه معیشتوں کو بار ہاستگین تنجارتی بحر انوں کاسا منا کرنایڑاہے ،ایسے بحر انوں میں آگر کساد بازاری کازور بڑھ جائے توسود پر سر مایہ حاصل کرنے والوں کوز بردست نقصان کاسامنا کرنا پڑتاہے، جبکہ سر مایہ مہیا کرنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، خلاصہ بیا کہ کاروبار میں خواہ نفع ہویا نقصان سودی سرمایہ مہیا کرنے والوں کو بہر صورت اینے سرمایہ پر سود ماتاہے، جبکہ کار و بار کر نیوالے لوگول کو نفع بھی ہو سکتاہے ،اور نقصان بھی،لہذاایک فریق کا منافع متعین اور دوسرے کاغیر متعین اور متکوک ہو تاہے، جس کے نتیجہ میں پچھ افراد توامیر ہے امیر تر ہوتے جاتے ہیں جبکہ بقیہ افراد سود کے بوجھ تلے دب کر غریب سے غریب تر ہو جاتے ہیں، اس طرح دولت کی تقسیم میں توازن ہر قرار نہیں رہتا، جسکی دجہ ہے معیشت کو مجموعی طور پر کئی صور تول میں منفی اثرات کا سامنا کرتا پڑتا ہے، صرف گنتی کے چند افراد یوری دولت پر قابض ہو جاتے

ہیں، اور طلب ورسد کی فطری قوتیں انکی مرضی کے تالع ہو کررہ جاتی ہیں، جس کے بیجہ میں تیمتوں کی میکانیت (Mechanism) کا قدرتی نظام لازمی طور سے مصنوعی بن جاتاہے، جسکی پوری قوم کو معاشی وساجی اخلاقی اور سیاس شعبوں میں بڑی بھاری قیمت اداکرنی پٹرتی ہے۔

جبکہ سود کی ممانعت کی بدولت تقییم دولت میں پیدا ہونے والی اس قتم کی عدم توازن کی خرابی کوروکا جاسکتا ہے،

کیونکہ جب دونوں فریق مشار کہ کے طریقہ پرکار دبار کریں گے، تواس میں نفع د نقصان کی شراکت کی بنیاد پرکار دبار ہوگا،

تولازماخود غرضی اور لا چ کے بجائے باہمی مفادات کے شخط کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نفع نقصان کی ذمہ داری جب مشترک

ہوگی، تو تمام شرکاء کار دبار کے منافع میں اضافہ کے لئے اکشے کو شش کریں گے، اور اسمیں سودی کار دبار کی طرح خود

غرضیاں جنم نہیں لیس گی، اور مسابقت اور مقابلے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے اضلاقی اصولوں کو نظر انداز

نہیں کیا جائے گا، پورے معاشرے میں اشاد اور باہمی تعادن کی فضا پیدا ہوگی، اور ملکی دولت چند ہا تھوں میں مر سحز ہونے

نہیں کیا جائے گا، پورے معاشرے میں اتحاد اور باہمی تعادن کی فضا پیدا ہوگی، اور ملکی دولت چند ہا تھوں میں گردش کر کے معیشت کوایک خودکار نظام کی طرح ہر قتم کے شدید اور سختین شجارتی

بر انول سے بچائے میں مدددے گی۔

سودی نظام کی خرابی کادومر ایبلویہ ہے کہ اگر قرض لینے والے کو بھاری شرح سے نظع ہو تو سود کا مستقل رجمان یہ کہ دہ مالدار صنعتکار وں اربوں روپ کے قرضے لیتے ہیں وہی اس دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو غریب عوام ہیں کون میں اپنی بچتوں کی صورت میں جع کراتے ہیں، اور جب ان صنعتکاروں کو اس سرمایے کے ذریعے تجارت کرنے سے عظیم فائدہ ہو تاہے، تو وہ عوام الناس کو اس میں شریک جب ان صنعتکاروں کو اس سرمایے کے ذریعے تجارت کرنے سے عظیم فائدہ ہو تاہے، تو وہ عوام الناس کو اس میں شریک کرنے کے بجائے ایک متعین شرح سے سود دیتے ہیں، اور پھر اس سود کو بھی وہ دوبارہ اپنی پیداوار کے اخراجات کی مد میں قیمتوں میں اضافہ کرکے واپس وصول کر لیتے ہیں، مجموعی سطح پر اس کا مطلب سے ہوا کہ سے مالدار لوگ کھاتہ داروں قیمتوں میں اضافہ کرکے واپس وصول کر لیتے ہیں، مجموعی سطح پر اس کا مطلب سے ہوا کہ سے عوام الناس سے انگی پیداواری قیمت میں اضافہ کرکے واپس لے لیتے ہیں۔

### پیدائش دولت پر مشار که اور سود کے اثرات کا تقابل

اگر پیدائش دولت پر سود اور مشار کہ کے اثرات کا تقابل کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سود کے مقابلہ میں مشاکہ کا نظام پیدائش دولت پر مثبت اثرات مر تب کر تاہے، کیونکہ معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تجارت، صنعت، زراعت، اور تمام نفع آور (Productive) کا موں کی معاشی بہتری یہ تقاضا کرتی ہے کہ جننے لوگ کار دبار میں شریک ہوں دہ سب اس کار وبار کے فروغ سے دلچپی رکھتے ہوں، اور الن سب کی یہ دلی خواہش ہو کہ ہمارا کار دبار بو هتا اور پڑھتارہے، کار وبار کے نقصان کو دہ ابنای نقصان خیال کریں تاکہ ہر نقصان کے اندیشہ پر اجماعی جدو جبد کریں، اور کار وبار کے نقع کو اپنا نفع سمجھ کر اسے پر وال چڑھانے میں پوری پوری طاقت خرج کریں، آج کل کی معاشیات میں اس جذبہ کو ذاتی منافع کا محرک (Motive of persnal profit) کہا جا تا ہے۔

اس نقطہ نظر ہے آگر خور کیا جائے تو مشار کہ اور سود میں انتہائی واضح فرق نظر آتاہے، کیونکہ مشار کہ میں ہر شریک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ منافع زیادہ سے زیادہ ہو اور نقصان بالکل نہ ہو، اس لئے کہ شرکت میں نفع اور نقصان دونوں میں تمام شرکاء حصہ دار ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہو تا کہ کاروبار میں خواہ نفع ہویا نقصان قرض دینے والے کو ایک متعین رقم مل جائے، بلکہ اس میں ہر شریک کو نفع ہا ہی طے کردہ نفع کی شرح سے دیاجاتا ہے، اور نقصان ہر شریک کا نفع ہوں ہے کہ سود خوار سر مایہ دار کو صرف اپنے نفع سے سر دکار مرابہ کے بر خلاف سود میں یہ ہوتا ہے کہ سود خوار سر مایہ دار کو صرف اپنے نفع سے سر دکار ہوتا ہے، اس کے بر خلاف سود میں یہ ہوتا ہے کہ سود خوار سر مایہ دار کو صرف اپنے نفع ان ؟ وہ مسلسل ہوتا ہے، اس بات کی اے کوئی پر واہ نہیں ہوتی کہ کاروبار ترتی پر ہے پائٹر تی پر، اس میں نفع ہورہا ہے یا نقصان؟ وہ مسلسل اپنے دیے ہوے روپے پر منافع (سود) دصول کر تار ہتا ہے اور بسااد قات اسکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سے دیر میں نفع ہوتا کہ وقت کی دفار کے ساتھ اس کا اپنا نفع ہر حتار ہے، ادر جب مقروض اپنا قرضہ ادا کرنے پر قادر دیر میں نفع ہوتا کہ وقت کی دفار نفر ہوتا ہو بی گاندیشہ ہوتو تاجر اپنی پوری محنت اور میں کہ وقت تک کوئی اثر نہ ہوگا جب تک کاروبار کے بالکل دیوالیہ کو مشش اس کے دفعہ پر صرف کرے گا، لیکن سر مایہ دار پر اس دفت تک کوئی اثر نہ ہوگا جب تک کاروبار کے بالکل دیوالیہ ہو جائے کا اندیشہ نہ ہو، اس غلا طریقہ کار نے سر مایہ اور میت کے در میان ہمدردانہ رفاقت کے بجائے ایک سو فیصد خود

غرضى كا تعلق قائم كرديا ہے، جس كے بتيجہ ميں بے شار نقصانات جنم ليتے ہيں، ان ميں سے چند ذيل ميں ذكر كئے جاتے ہيں:

ا۔ سرمایہ کا ایک خطیر حصہ صرف اس وجہ سے کام پیس نگتا کہ اس کا مالک شرح سود کے بردھنے کا انتظار کر تاہے، باوجود کیہ اس کے بہت سے مصارف موجود ہوتے ہیں، اور بے شار افراد کسی کار وبار کی تلاش ہیں سرگردال ہوتے ہیں، ور بے شار افراد کسی کار وبار کی تلاش ہیں سرگردال ہوتے ہیں، چنانچہ اسکی وجہ سے ملکی تجارت وصنعت کو برا نقصان پہو پختاہے، اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گر جاتی ہے۔

\*\*The چو نکہ ساہو کار کو زیادہ شرح سود کا لالج ہو تاہے اس لئے وہ اپنے سرمایہ کو کار وبار کی واقعی ضرورت اور طبعی مانگ کے اعتبار سے نہیں لگاتا، بلکہ وہ محض اپنی اغراض کو سامنے رکھ کر سرمایہ کورو کئے یالگانے کا فیصلہ کرتاہے، چنانچہ اگر سرمایہ دار کے سامنے دو صور تیں ہوں کہ یا تو وہ اپنا سرمایہ کی فلم سمپنی ہیں لگائے یا ہے خانمال لوگوں کے لئے مکانات مواکر انہیں کرایہ پر دے، اور اسے فلم سمپنی کی صور ت ہیں نفع کی امید زیادہ ہو تو وہ یقینا فلم سمپنی ہیں سرمایہ لگائے گا، ب خواکر انہیں کرایہ پر دے، اور اسے فلم سمپنی کی صور ت ہیں نفع کی امید زیادہ ہو تو وہ یقینا فلم سمپنی ہیں سرمایہ لگائے گا، ب خانمال افراد کی اسے کوئی پر واہ نہ ہوگی، ظاہر ہے کہ بیز ہنیت عمومی واجھائی مفاد کے لئے کس قدر خطرناک ہوگی۔

\*\*انمال افراد کی اسے کوئی پر واہ نہ ہوگی، ظاہر ہے کہ بیز ہنیت عمومی واجھائی مفاد کے لئے کس قدر خطرناک ہوگی۔

\*\*ان نے کورہ بالان خرابیوں کے علاوہ اور بہت می برائیاں ہیں جو سودی نظام کے تحت بیدائش دولت سے پیدا ہوتی ہیں۔

## ضمیمه نمبرا۔ (Appendix) مرابحہ(Mark up)

مرابحه كاذكر بهى اس مقالے ميں باربار آرباب،اس لئے اسكامخفر تعارف اس ضميے ميں كرايا جارباہ۔

مراہحہ کی تعریف: مراہحہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو فروخت کرتے وفت اس بات کی صراحت کرد ہے ہیں مراہحہ کی تعریف دوخت کر البتہ اگر لاگت کے تناسب سے نفع کی صراحت نہ ہو تو یہ عنہ یہ چیز لاگت کے مطابق مساومہ، کہلا تاہے)، خریدار کی جانب قیمت کی ادائیگی نفذ، ادھاریا مشطول میں کی جاسکتی ہے، لیکن اگر ادائیگی ادھاریا مشطول میں کی جاسکتی ہے، لیکن اگر ادائیگی ادھاریا مشطول میں کی جاسکتی ہے، لیکن اگر ادائیگی ادھاریا مشطول میں کی جائے تواسے مرائحہ مؤجلہ کہا جائےگا۔

مرابحہ اصلاً کوئی طریقہ تمویل (Mode of Financing) نہیں ہے بلکہ یہ خرید وفروخت کی ایک شکل ہے،
لہذا اسکے صحیح طریقہ سے منعقد ہونے کے لئے اکثر وہی شرائط ہیں جو عام خرید و فروخت (مساومہ) کی شرائط ہیں،البتہ
شرائط ان سے مختلف اور مرابحہ کے ساتھ مخصوص ہیں،لبذاجب دونوں تشم کی شرائط پائی جائیں گی تو مرابحہ صحیح ہوگا،
اب ذیل میں پہلے عام خرید و فروخت کی شرائط ذکر کی جائیں گی،اسکے بعد مرابحہ کے ساتھ مخصوص شرائط ذکر کی جائیں گی۔
گی۔

### خريد فروخت كى عمومى شرائط:

ا۔ایجاب و قبول پایا جانا، خواہ وہ کلام، تحریر، عمل پااشارہ کی شکل میں ہو۔ ۲۔ عاقدین کامکلف (بیعنی عاقل بالغ یاسمجھ دار بچہ) ہونا۔ سے مبعے (Sold goods) کا موجود، قابل فروخت (مال منقوم)، قابل مکیت، قابل قبضہ اور متعین ہونا۔

هم قیت کامعلوم اور متعین ہونا۔

۵- زیج (خرید فروخت) کو مستقبل کی طرف منسوب نہ کیا جاتا، یعنی مثال کے طور پر اگر بائع خریدار سے کم رمضان کو بیہ کیے کہ فلال چیز میں نے تنہیں پندرہ رمضان کو فروخت کی، اور خریدار نے اسے قبول کر لیا تویہ ربیج فاسد ہوگ۔
۲- بائع کے ضان (Risk) میں آنے کے بعد فروخت کرنا، ضان میں آنے سے قبل کمی چیز کو فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، اور ضان میں آنے کے لئے اس چیز پر مقبل کمی چیز کو فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، اور ضان میں آنے کے لئے اس چیز پر مقبل کمی چیز کو فروخت کرنا ضروری ہے۔

البتہ غیر منقولہ اشیاء کے صال میں آنے کے لئے قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ صرف سودا (عقد) کمل ہونے کے بعد بھی اسے فروخت کیا جاسکتا ہے۔

مرابحه کی شرائط:

اله أيج مرابحه مين خريدار كوسابقه قيمت بالأكمت كاعلم موناضروري بيا

۲۔ تیج مرابحہ میں سابقہ قیمت یالاگت کے بیان میں بطور خاص دیانت داری ضروری ہے یہاں تک کہ اگر بائع (Seller) نے خودمال ادھار خریداتھا، تواسکی صراحت بھی ضروری ہے۔

خریدار پر اگریہ واضح ہو گیا کہ مر ابحد میں بالع نے سابقہ قیمت بیان کرنے میں کوئی خیانت کی ہے تو خریدار کویہ سودا ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔

بائع نے ایک چیز خرید نے کے بعد اس پر رقم خرچ کی جس سے اسکی قدرو قیمت میں اضافہ ہو گیا تو وہ اس چیز پر مزید خرچ ہونے والی رقم قیمت میں شامل کر سکتاہے، اب بائع یوں کھے کہ یہ چیز بجھے استے میں پڑی، یہ نہ کھے کہ یہ می نے استے میں خریدی۔

س۔ مرابحہ کے نفع کا تغین عاقدین کی باہمی رضامندی سے ہوگا، نفع کی رقم اصل قیمت یالاگت سے زائد تخینہ کرکے (Lump sum) یا فیصد کے حساب سے دونوں طرح مقرر کی جاسکتی ہے ،اس طرح نفع کی رقم نفتد ادائیگی ک

صورت میں کم اور او معار کی صورت میں زیادہ بھی مقرر کی جاسکتی ہے، البتہ بوفت عقد کسی ایک کی تعیین ضروری ہے۔

۲۰ مر ابحہ میں فروخت کی جانے والی چیز کے لئے یہ ضروری ہے کہ خرید ارنے اسے ای شرط کے ساتھ بائع کو فروخت نہ کیا ہو کہ وہ دو دوبارہ اسے فروخت کر دیگا، ورنہ یہ زیج عینہ بن جائے گاجو تا جائز ہے۔

#### مرابحہ کے ذریعہ تمویل

مرابحہ اصل میں کوئی طریقہ تمویل بیاسودی قرضہ نہیں ہے بلکہ بیہ خرید و فروخت کی ایک شکل ہے لہذا ہوفت عقد اسمیں خرید و فروخت کی عمومی اور مرابحہ کی خصوصی پیچھے بیان کر دہ شر الطا کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

مرابحہ کے ذریعے تمویل کا بہترین طریقہ ہے کہ تمویل ادارہ (Financier) اس چیز کو خود خرید کر قبضہ کر لے جس کی خرید اری کے داسطے صارف (Client) رقم لینے آیا تھا، البتہ مالیاتی ادارہ خرید اری کرنے کے لئے کسی تیسر سے مخص کو اپناد کیل بناسکتا ہے، اس طرح اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آگر وہ چاہے تواس صارف کو خرید اری کے واسطے اپنا و کیل بنادے جو قرضہ لینے آیا تھا تا کہ وہ اس تمویلی ادارہ کی طرف سے اس کا و کیل بن کر وہ سامان خرید کر اس قبضہ کرے، مجموعہ و مسامان خرید کر اس قبضہ کرے، مجموعہ و مسام فی ادارہ سے وہی چیز ادھار قبت (Deferreod price) پر خرید لے، لہذا پہلے وہ صارف اسکاو کیل ہوگا اور اسوقت اسکی حیثیت شریعت میں ایک امین کی طرح ہے، اور خرید کی ہوئی چیز مالیاتی ادارہ کی ملکیت میں اور اس کے متان (Risk) میں ہوگی، لہذا اس صورت میں آگر بالفرض وہ چیز کسی تاگہائی حادثہ میں تنف یا خراب ہوجائے تو صارف اسکا نقصان اداکر نے کاذمہ دارنہ ہوگا، البتہ جب صارف اس سے وہ چیز خریدے تب ملکیت اور صان صارف کا ہوجائے گا۔

خلاصہ بدکہ مرابحہ کی تمویل میں درج ذیل تر تیب کالحاظ ر کھناضر وری ہے:

ا۔ صارف اور تمویلی ادارہ ایک عمومی معاہرہ کریں کہ جس میں ادارہ اس چیز کو صارف کو فرو خت کرنے اور خرید ار اسے قیمت یالا گت سے زائد نفع پر خرید نے کا وعدہ کریں۔

۲۔ ادارہ صارف کواس چیزیا سامان کی خرید اور قبضہ کرنے کا وکیل بنادے، اور وکالت کے معاہدہ پر دونوں وستخط

کردیں۔

س۔ صارف اس سامان کوادارہ کی طرف سے خریدے ،اور اس پر اسکے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کر ہے۔
س۔ خرید ارکیاور قبضہ کے بعد صارف اس ادارہ کو اسکی اطلاع کردے اور پھراسے اس ادارہ سے خرید نے کی پیشکش
(Offer) کرے۔

۵۔ادارہ اس پیشکش کو قبول کر لے ، کہ اب اس سامان کی ملکیت اور قبضہ صارف کی طرف منتقل ہو جائے۔ مندرجہ بالا پانچوں باتوں کی ترتیب (Sequince) ملحوظ رکھناضر وری ہے۔

اسلام میں تمویل کا بہترین راستہ مشار کہ یا مضاربہ ہے، لبذا غیر سودی بینکاری میں انہیں استعال کیا جائےگالبذا مرابحہ کو مندرجہ بالااصولوں کے مطابق تمویل کے لئے استعال کرنے کی اجازت مخصوص حالات میں مجبوری کے تحت ہی ہوگی،البتہ مرابحہ کے ذریعہ تمویل سے متعلق چنداہم مسائل ذکر کئے جاتے ہیں۔

ا۔ ادارہ اس سامان کی قیت کی ادھار کے عوض سی رہن (گروی)ر کھنے کا مطالبہ کر سکتاہے۔

۲۔ رقم کی ادائیگی کے معاہدہ میں یہ بھی مطے کیا جاسکتاہے کہ آگر صارف نے فلال تاریخ تک رقم ادانہ کی تووہ اس سے زائد اتنی رقم کمی خیر اتی فنڈ میں دینے کاذمہ دار ہوگا۔

سدادارہ کے سامان کو مراہحہ فرو خت کرنے کا اور صارف کے اس سے خرید نے کا معاہدہ قضاء بھی نافذ کیا جا سکتاہے۔

یہال مر ابحہ کا خلاصہ ذکر کیا گیاہے، ورند و لا کل اور تنصیلات کے لئے فقہ کے ابواب یااس موضوع پر لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

# ضمیمه نمبرایه (Appandix) اجاره (Leasing)

اگرچہ اجارہ ۱۰۰۱س مقالے کاموضوع نہیں ہے ،البتہ مشار کہ کو ذریعہ تمویل کے طور پر تجویز کرتے ہوے متعدو مقامات پر تمویلی اجارہ (Financing Lease) کاذکر آیا ہے ،لہذااس ضمیمہ میں اسکے طریق کار کامخضر تعارف چیش کیا جارہا ہے۔

اجدہ (Leasing) جسے اردوزبان میں کرایہ داری بھی کہاجاتا ہے اسکی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے منافع کوروپے یا منافع کے عوض دیتا، جیسے مکان یامشینری کے منافع ایک معینہ کرایہ پر دینا۔

كرابيه وارى مين چندورج ذيل اصطلاحات استعال موتى بين:

ا۔ موجر (Lessor) جو مخص کوئی چیز کرایہ بردے۔

۲\_متاجر (Lessee)جو فخص اس چیز کو کرایه پرلے۔

س-متابر (Leased) جوچیز کرایہ پردی جائے۔

مه . معقود علیه وه منافع جس پر کرایه کاعقد کیا جائے۔

۵-اجرت (Rent)وه کرایه جس پر کرایه داری کامعامله کیا گیاہے۔

ا:۔اجارہ کاعقد رکتے کی مانندہے،لہذا عاقدین کی اہلیت،ایجاب و قبول اور مجلس عقد شر الط صحت اور سنفیذ میں وہی تفصیلات ہیں جو رکتے میں ذکر کی جاتی ہیں،البتہ بعض باتوں میں رکتے (خربید و فروخت) اور اجارہ میں فرق پایا جاتا ہے،جو درج

#### زیل ہے:

ا۔ اجارہ میں چیز کے بجائے منفعت پر عقد کیا جاتا ہے ، لہذااس منفعت کا متعین اور مخصوص ہونا اور منفعت کا موجود ہوناضر وری ہے۔

۲۔اجارہ عمومنامحدود مدت کے لئے ہو تاہے،لہذااس میں وقت کی تعیین ضروری ہے۔

سراجارہ میں متاجر (Lessee) اس چیز کا مالک نہیں ہو تابلکہ مالک موجر (Lessor) ہی رہتا ہے، لہذا ملکیت ہے متعلق تمام ذمہ داریاں مالک یعنی موجر (Lessor) پر عائد ہوتی ہیں، البتہ اس کے منافع کے استعال کی ذمہ داریاں متاجر (Lessor) برداشت کرے گا، مثلاً اگر مکان کرایہ پردیا جائے تو پر اپرٹی ٹیکس موجر (Lessor) کے ذمہ ہوگا، البتہ بحلی اور پانی کا بل متاجر (Lessee) کے ذمہ ہوگا۔

سم اجارہ پر دی جانے والی چیز کا اصل مالک چونکہ موجر (Lessor) ہی رہتا ہے، متاجر صرف اس کے مخصوص منافع کا مالک ہوتا ہے، الہذاالی سمی چیز کو کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا، جس کے منافع استعال کرنے کے لئے اسے ختم، مرف بیا تبدیل کرنا پڑے، لہذا ایک محانے پینے کی چیزیں، پانی، تیل وغیرہ کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا، لہذا ایکر ایسی چیز کرایہ پر دی جائے تودی جانے والی چیز قرض اور حاصل ہونے والا کرایہ سود شار ہوگا۔

۵۔اجارہ کو مستقبل کی تاریخ کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے، مثلاً یہ کہنا کہ میں نے حمہیں آنے والے مہینے کی دس
تاریخ سے اپنا مکان کرایہ پر دیا،اس طرح کہنے سے کرایہ کاعقد لازم ہو جائے گا،اور ند کورہ تاریخ سے پہلے اسے ختم کرنا
صحیح نہیں ہے،البنة اجرت یا کرایہ کا حساب ای تاریخ سے شروع ہوگا۔

۱- یہ جائزے کہ مختلف مدتوں کے لئے کرایہ کی شرح مختلف مقرر کی جائے، مثلاً آگر زیدنے عمر کو کوئی مکان پانچ سال کے لئے کرایہ پر دیااور یہ کہا کہ پہلے سال کا کرایہ دو ہزار وروپے ماہانہ ہوگا،اور آئندہ ہر سال دس فیصد (۱۰٪)کرایہ بڑھتارے گا، تویہ صورت جائزے۔

2- کرایہ بروی جانے والی چیز کا مالک موجر ہی رہتاہے ، اور وہ چیز متاجر (Lessee) کے ہاتھ میں مال امانت کی

طرح ہے لہذااگروہ غیر دانستہ طور پر یا بغیر کو تا ہی کے ضائع ہو جائے ، یااس میں نقصان ہو جائے تو وہ موجر کا سمجھا جائے گا، لیکن اگروہ مستاجر کے غلط استعمال کی وجہ سے تلف یاضا کتا ہوا تو نقصان کی تلافی مستاجر (Lessee) کے ذہبے ہوگی۔

### اجاره كالطور تمويل (Financing)استعال

عمومنا قرض کے بجائے اجارہ کا طریقہ اختیار کرنے کے دوفا کدے اضافی حاصل ہوتے ہیں:

ا۔اسکی وجہ سے بعض او قات نیکس سے بچت ہو جاتی ہے۔

٧- قرض كى وصول يابى كے لئے اجاره كاطريقه قرض دينے كے به نسبت زياده اباعث اعتاد ب، كيونكه اجاره ميں

مشینری موجر (Lessor) کی ملکیت ہوتی ہے اور اس پر اس کا لیبل لگار ہتاہے ،اگر بالفرض رقم نہ ملی تو موجر کو کوئی خطرہ نہیں اس لئے کہ مشینری اسکی ملکیت میں ہر قرار ہے۔

البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ آج کل عموما اجارے (Conventional Financial Leasing) کے معاملات شرع اجارہ سے معاملات شرع اجارہ سے معاملات شرع اجارہ سے معاملات شرع اجارہ سے معاملات شرع اجارہ ہیں ہو تھی چیز کرایہ پردی جاتی ہوہ موجرکی ملکیت اور رسک میں رہتی ہے، مگر موجودہ دور میں بیان کر بھے ہیں کہ اجارہ میں جو بھی چیز کرایہ پردی جاتی ہو تا،اور موجرکی ملکیت اور رسک میں رہتی ہے، مگر موجودہ دور میں تمویلی اجارہ (Lessor) میں عملاً ایسا نہیں ہو تا،اور موجر (Lessor) اس مشیری کی کسی قتم کی ذمہ دار نہیں لیتا، یہاں تک کہ اگر کسی ناگہانی آفت یا حادثہ میں وہ مشیری جاہ ہو جائے تب بھی متاجر (Lessee) کرایہ دیتار ہتا ہے اور موجرکا تعلق صرف اتناہو تاہے کہ متاجر کی طرف سے عدم ادائیگی کی صورت میں موجر اسے فرو فت کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے، لہذا آج کل عموما حقیق اجارہ نہیں ہو تا اصل مقصد تو سود پر قرض دیناہی ہو تاہے مگر فیکس سے بچت وصول کر سکتا ہے، لہذا آج کل عموما حقیق اجارہ نہیں ہو تا اصل مقصد تو سود پر قرض دیناہی ہو تاہے مگر فیکس سے بچت اور دو مرے عوامل کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

لیکن آگر حقیقت میں موجر مشینری کا مالک اور ذمہ دار بن کر کر اید داری کا معاملہ کرے تو جائزہ ہے ،اور کر ایہ مقرر
کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مشینری کی قیمت بمعہ بچھ اضافی نفع کے وصول ہو جائے تواس میں بھی شرعا
کوئی قباحت نہیں ہے، گر معاہدے میں یہ شرط نہیں لگانی چا ہے، کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر مشینری خود بخود مساجری
ملکیت بن جائے گی، کیونکہ ورنداس میں صفقہ نفی صفقہ لیعنی ایک سودے پر دوسر اسوداکر تالازم آ جائے گا،البتہ سابقہ
شرط کے بغیر مدت ختم ہونے کے بعد اسکی طرف ملکیت منتقل کرنے کی مخبائش ہے،اور اس کے لئے بینک سے وعدہ بھی
لیا جاسکتا ہے،اس وعدہ کی حیثیت کیا ہوگی؟ اسکی کممل تفصیل ہم پیچھے تیسرے باب میں "شرکت متناقصد، کے بیان میں
ذکر کر چکے جیں۔

#### اصطلاحات

### (Glossary)

اباحت: جس بات کے کرنے یانہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔

(This term refers to a mode of financing adopted by اجاره والتعام: تمويلي اجاره والتعام: المراه والتعام: المرا

اجاره (Leasing): کراید داری

اجتهاد: فقهی مسائل پرغور وخوض۔

اجر (Employee):جواجرت بر کام کے ، مزدور

انتصناع (Manufacturing Contract ): آرڈر دے کر کوئی چیز بتوانا۔

اشارة النس: جو تھم یا معنی کسی عبارت سے متعلم کا براہ راست مقصود نہ ہوں، لیکن عبارت ہی کے کسی جھے سے صفی طور پر سمجھ میں آرہے ہول، مثلاً قرآن میں ہے کہ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُفَهُنَ وَكِسُونَهُنَ ﴾ إلى الله عنی جس مفتی طور پر سمجھ میں آرہے ہول، مثلاً قرآن میں ہے کہ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُفَهُنَ وَكِسُونَهُنَ ﴾ إلى الله عنی جس کے لئے بچہ جناہے، (یعنی باپ) اسکونے کی والدہ کونان و نفقہ احس طریقہ پر دیناہے، اس نص سے بطور اشارة کے مہات

سمجھ میں آتھی کہ بچہ کے نسب کی نسبت والد کی طرف ہو گئی، کیونکہ لفظ ، مولود لہ، میں بچہ کی نسبت باپ کی طرف کی گئی ہے۔

المعروف كالمشروط: جوبات مشهور ہوتی ہے وہ مشروط كى طرح ہوتی ہے، بيہ نقه كاايك اصول ہے۔

ایجاب (Offer): معامله کرتے وقت جو پیشکش کی جائے۔

ائمه اربعه: جارامام بعني امام ابو حنيفه ،امام مالك،امام شافعي،امام احمد بن حنبل (رحمهم الله)

ائمه خلاشه: تنين امام ليعني امام ابو حنيفه ، ابويو سف، محمد (رحمهم الله)

أيرت (Wages, Fare): كرابيه، تنخواه، مز دوري\_

بالع (Vender/ Seller): فروخت كننده، فروخت كرنے والا\_

تے باطل: کے سیح ہونے کی اگر شر الطانہ پائی جائیں تو وہ کتے باطل ہوتی ہے۔اسکا تھم یہ ہے کہ خریدار چیز کااور بائع قیمت کامالک نہیں بنیآاور دونوں کیلئے چیز اور قیمت کااستعمال ناجائز ہے۔

نے (Sale): کسی چیز کوکسی قیمت کے عوض فروخت کرنا۔

تع فاسد: نیع فاسدیہ ہے کہ جو نیج اصل کے اعتبار ہے جائز ہو لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو۔ مثلاً نیع کی تمام شرائط پائی جار ہی تھیں، لیکن کسی شرط فاسد ہے اسمیس خرابی پیدا ہو گئی۔

تجارتی سود (Commercial Intrest): تجارتی مقاصد کیلئے حاصل کر وہ سودی قرضہ پر سود کالین دین۔

تففيه: حساب كتاب صاف كرنار

تعدى: جان بوجه كرنقصان يهو نيجانا، تلف كرناياد ست درازي كرنا

تغلیق: کسی معالمے کو کسی شرط پر مو توف کر دینا که شرط یائی جائیگی تو معامله ہو گاورنه نہیں۔

شمن (Price): مبيع كے عوض خريدار جو چيزيا قيت اداكرنے كامعابدہ كرے۔

جہالت (Uncertainty): نامعلوم ہونا۔

مد تذف: جموئی تهت لگانے پرجو حد جاری کی جائے۔

حرام(Prohibited): ناجائز۔

طلل(Permissible): جائز۔

حنبلی: امام احمد بن حنبل کے مقلد (پیروکار)۔

حنفی: امام ابو حنیف نعمان کے مقلد (پیروکار)۔

حوالہ: مقروض کا اپنے ذمہ ہے قرض کا مطالبہ ساقط کر کے دوسرے کے ذمہ مطالبہ لازم کرنا، یا ایک شخص اپنی ذمہ داری دوسرے کی طرف منتقل کر دے، جیسے ہنڈی (Bill or exchange)، چیک ڈرافٹ، یا مثال کے طور پر زید برکا مقروض ہے، زیدنے برسے کہا کہ میر اقرض عمراداکرے گا، اس لئے آپ عمرے وصول کرلیں اور عمر نے اسے تبول کرلیا۔
تبول کر لیا۔

خلطة الثيوع: چندافراد كے اموال مشترك ہوں،اور انميں سے ہر ايك كا حصہ نصاب زكاۃ تك نہ ہو پختا ہو،البتہ مجموعی لحاظ سے نصاب تک ہونچ جاتا ہو۔

خليط،ج: خلطاء: شريك.

خیار الشرط: کمی چیز کوخریدتے وقت کمی فریق کامیہ شرط لگانا کہ اتنے دن تک اسے بیکطر فیہ طور پر ڈیچ کے ہاتی رکھنے یا ندر کھنے کا اختیار ہوگا۔

> خیار عیب: خرید کردہ چیز کو کسی عیب کے نکلنے کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار۔ در ہم: برانے زمانہ کا جاند کی کاسکہ، متحدہ عرب امارات کاسکہ۔

وینار: برانے زمانہ کاسونے کاسکہ ، کویت اور بحرین کاسکہ۔

دَين (Dues, payables): واجب الاداءر قم يا چيز - جمع: ويون ـ

راس المال (Capital): سرمايه-

رب المال (Invester): سرمایه کار ـ

رباالفضل (Usury of trade): ہم جنس وزنی اشیاء کے باہم تباد لے میں کم بیشی۔

رباالنسيد (Usuary of debt ): ادهار کے معاطے پرسود۔

رئن (Mortgage): گروی رکھنا۔

سوائم: چرنے والے جانور۔

سیف محلی بالذہب: سونے سے آراستہ تلوار۔ فقہ کی اصطلاح میں منطقہ مفضضہ ایک مسئلہ کا عنوان ہے، وہ یہ کے کہ کوئی چیز مال ربوی اور مال غیر ربوی سے مرکب ہو، اور اسے خالص مال ربوی سے فرو خت کیا جائے مثلاً سونے کے ایک ہوتی ہمی گئے ہوئے ہیں تواس میں موتی غیر ربوی اور سونار بوی چیز ہے۔

شافعی: امام محمد بن اور ایس شافعی کے مقلد (پیروکار)۔

شرکت عقد (Partnership on contract): دویا کی افراد ایجاب و قبول کے ذریعہ اینے اپنے حقوق و اموال متحد کر دیں۔

شركت تقبل: دونول شريك الحض مز دورى كرين اس سے جواجرت حاصل ہواس كوبرابر تقتيم كرئيں۔

شرکت عقد: دویا زیادہ اشخاص کا باہمی معاہدہ کے ذریعہ کسی مال یا اس کے منافع میں شریک ہوتا، اسے شرکت عقود اور شرکت معاملہ بھی کہتے ہیں۔ شرکت عنان: ہر شریک دوسرے کاوکیل ہو گفیل نہ ہو، نیز مال اور منافع میں بھی برابر نہ ہو۔

شرکت مفاوضه: ہر شریک دوسر ہے کا دکیل اور کفیل ہو، نیز دونوں مال، نفع، تضرف اور ندہب میں بھی برابر ہوں۔

شرکت ملک: وراثت یا خریداری کے ذریعہ چندافراد کاایک چیز میں شریک ہونا، نیز اے شرکت املاک بھی کہتے ہیں۔

شرکت وجوہ: دونوں شریک بغیر پیسے روپے کے اپنا اڑور سوخ پر خرید و فروخت کریں،اور نفع نقصان ای حساب سے تقتیم کرلیں جس حساب سے شرکت کی ہو۔

شیخین: امام ابو حنیفه اور امام ابویوسف، (رجماالله)\_

ففعہ (Right of Pre-emption): پڑوی باشریک کا زمین یامکان کے کسی حصہ کے خریداری کے حق کا وعوی کرنا۔

صاحبين: امام ابويوسف اورامام محد (رجماالله)\_

صدقه(Charitable giving): خیرات ـ

صرف (Money Exchange): زر کوزر کے عوض فروخت کرنا۔

مَر في سود (Consumer Intrest ): استعال اور ضرورت كيليَّ حاصل كرده سودي قرضه-

ضامن (Guarontor/boilor): ضانت (Guarontor/boilor) ويناوال

طر فین: امام ابو حنیفه اور امام محمد (رجمهاالله)-

عاقد یاعاقدین ( Contractor ): معامله کرنے والے ایک فرد کوعاقد اور وونول کوعاقدین کہاجاتا ہے۔

عامل (Active): كام كرف والار

عبارة النص: جوبات كسى عبارت سے متعلم كامقصود جو، مثلًا ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثَنَى وتُلْثَ وَرُبَاعَ ﴾ به آيت بطور عبارت النص تعداد ازواج اور اباحت نكاح بتلار بى ہے۔

عروض (Goods):اجناس،سامان ب

عقدي (Contract of Sale): خريد و فروخت كامعابده

عقد (Transaction / Contract): جب دوانسان آپس میں کوئی معاملہ کرتے (Transaction) جب دوانسان آپس میں کوئی معاملہ کرتے ر

عینہ (Buy back): سودی مقاصد حاصل کرنے کے لئے مصنوعی بیج کرناجس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ عین :ج:اعیان، نقد، سامان۔

غین فاحش: بیہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی چیز اسکی عام بازاری قیمت ہے اتن کم قیمت ہے اتن کم قیمت ہے اتن کم بیشی کو اصول قیمت میں نیچی جائے یا اتن کی بیشی کو اصول تجارت کے لوگ عام طور ہے اتن کی بیشی کو اصول تجارت کے خلاف سیجھتے ہوں۔

غرر(Uncertainty, hazard): د هو که ،ابهام\_

فاسد(innalid, irregular): خراب

فتوکی (Religious decree): شرعی تحکم ـ

فنخ (Dissoloution): فتم كرنا\_

فقد (Islamic Jurisprudence):اسلامی قانون کاعلم۔

قبول (Acceptance): پیشکش کے بعد دوسرے مخص کی رضامندی۔

قرض کشنه (Intrest free loan): غیر سودی قرضه۔

قرض(Loan, debt): قرضه۔

قیت (Rate): کسی چیز کابازار میں رائج نرخ۔

قراض امقارضه: مضاربت كادوسرا نام.

کفالت مر کفالہ(Guarantee): ایک مخض پر کسی چیز کی ذمہ داری ہواور کوئی دوسر المخض یہ ذمہ داری لے لے کہ اگر اصل مخض نے ذمہ داری ادانہ کی تو میں کروں گایا کسی مخض قرض یا شئے کے مطالبہ میں ایک کی ذمہ داری کے ساتھ دوسرے کو بھی ذمہ دار بنانا۔

کفیل (Guarantier): جو مخص ذمہ داری لے۔

مال حقوم: وه مال جسكى عرف باشر بعت مين كوئى قيمت بهو ـ

مالكى: امام مالك بن انس كے مقلد (پيروكار)\_

میچ (Sold goods): فروخت شده، فروخت کی گئی چیز۔

متعارف: مشهور ومعروف۔

متعاقدین ( Contractor): معامله کرنے والے ایک فرد کو متعاقد اور دو کو متعاقدین کہاجاتا ہے۔

مجل عقد (Place of Contact): جس جگه پر عقد کیاجاتا ہے اے مجلس عقد کہتے ہیں۔

مجهول (Unknown, Indistinct): مبهم، غير واضح \_

محاقلہ: کھیت میں ملی ہوئی مخدم کو کئی ہوئی صاف مخدم کے بدلہ اندازے سے فروخت کرنا۔ یہ ناجا تزہے۔

مرابحہ مؤجلہ: کمی چیز کی قیت خریدیالاگت بیان کرکے نفع کے ساتھ ادھار میں فروخت کرنا لینی قیت کی ادائیگی کسی مقررہ تاریخ پر کی جائے۔

مرابحہ (Sale on cost plus / mark up): چیز کی قیمت خرید یالا گت بیان کرنے کے بعد مزید کچھ نفع کے اضافہ کے ساتھ اسے فرو خت کرنا۔

مرجر (Merger): دویازیاده تجارتی فرمیں مل کر ایک مشترک تجارتی اداره بنائیں، اور پھر کار دبار کریں، اسکو مرجر کہتے ہیں۔

مزارعة / مزارعت:وه عقد جسمين زبين كى پيدادار بين كچھ حصد كاشتكار كيلئے مقرد كركے زبين كاشت كرائى بائے۔

مساقاۃ امساقات: جسمیں ایک مخص باغ کی تمام قسم کی تگرانی دوسرے مخص سے کرائے، اور پھل دونوں میں ایک مقررہ مقدار میں تقسیم ہو۔

مساومہ: (Bargaining Sale) چیز کو کسی بھی متفقہ قیمت کے عوض فروخت کرتا۔

متاجر(Lessor):جو فخص کرایہ پر چیز لے۔

متائر (Lessee, Hired): جوچیز کرایه پرلی جائے۔

مشاع: ایک ایسی مشترک شے جس میں شریک کا حصہ متعین اور ممتازنہ ہو۔

مشتری(Buyer): فریدار۔

مضاربت/مضاربة: ایک مخض سرمایه لگائے، دوسرا اس سرمایه سیے تجارت کرے۔

معقود عليه: وه منافع جسير عقد كيا جائـ

معلق: (Contingent, Conditional) مشروط

مقارضه/ قراض: مضاربت كادوسرا نام.

مقالینیه (Barter): جنس کو جنس کے عوض فروخت کرنا۔

مقروض کو محیل، قرض خواہ کو محال، محال لہ ، مال لہ کہتے ہیں، اور جس نے اپنے ذمہ قرض لیاہے اسے محال علیہ یا مختال علیہ کہتے ہیں، اور قرض کو محال بہ کہتے ہیں۔

مكفول عند (Guaranteed): جسكى طرف سے كفالت كى جائے۔

منطقة مفضفنه: چاندى كاپتكا- فقد كى اصطلاح مين منطقه مفضضه ايك مسئله كاعنوان ب، وه يه ب كه كوئى چيز مال ر بوى اور مال غير ر بوى سنه مركب اور است خالص مال ر بوى سنه فروخت كياجائه مثلاً سونے كه ايك مار مين موتى مجى كے ايو سے بين تواس مين موتى غير ر بوى اور سونار بوى چيز ہے۔

منقوله، منقول (Move able , Transferable): قابل انقال \_

موجر (Employer):جو فخص اجرت پر کسی سے کام لے۔

موکل:جو فخض کام سپر د کرے۔

موبوب له: جے ہدیہ دیا گیا۔

مہایاۃ: دونوں شریک اپنی اپنی مشترک ملکیت ہر قرار رکھتے ہوئے آپس میں فائدہ اٹھانے کا کوئی طریقہ باہمی رضامندی سے ملے کرلیں۔

مند یجوہ: ایک مدیجوہ مجور۔ فقد کی اصطلاح میں مدیجوہ ایک مسئلہ کاعنوان ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی چیز مال ربوی اور مال غیر ربوی سے مرکب ہو، اور اسے خالص مال ربوی سے فرو خت کیا جائے مثلاً سونے کے ایک ہار میں موتی بھی گئے ہوے ہیں تواس میں موتی غیر ربوی اور سونار بوی چیز ہے۔

مؤجل:ادهار\_

نصاب: نصاب زكوة، جسمين زكوة فرض مو

تفع (Profit): فا كده

نقد(Cash): سوناجا ندى،روپيه

واهب: مدريه وسيخ والا

ودليمت/ ودليمه (Safe keeping):امانت

وقف (Trust): اصل چیز کواپی ملکیت میں رکھتے ہوئے اسکے منافع خیر ات کرنا۔

وكالت (Agency) : كوئى كام دوسرے كے سپر دكر تا، قائم مقام بناتا\_

و کیل (Agent, attorney): نائب

بهه (Gift): بدیه

آجر (Entreprenuer ):جو مخض اجرت بر کام کرے۔

## كتابيات

#### (BIBLIOGRAPHY)

1

ابرابيم الفاصل، شركة العنان، مكتبة الأقصى عمان، سوسياه-

ابن البز از (الإمام حافظ الدين) محمد بن محمر، البز ازية على بامش الفتاى البندية ٩٠٢-٩٥، مكتبه ماجديه كوئية

ابن العربي، محمد بن عبد الله، سع عده احكام القرآن، مكتبة السعاده مصروا ساهد

ابن القيم، محمد بن الى بكر الجوزية الاعجرة، إعلام المو تعبين، مصر، اداة الطباعة المنبيرية

ابن المفلح، الفروع للمقنع، شرح المبدع، ومسلاه-

ابن المنذر، محد بن ابراجيم النيسابوري واستهد، الاجماع، دار طيبه ،الرياض ٢ و١١٠هـ

ابن البمام، (الامام) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواى ، فتح القديم شرح الهداميه، ٥٠٠-٣٥٧ مكتبه الحلواني، ٣٠٠٣ هـ، المكتبة الرشيدية كوئية

ابن تيميه : احمد بن عبد الحليم ٢٨ يه ه، مجموع الفتاوي، مطابع الرياض ١٨٣ اله-

ابن تيميه، احمر بن عبدالحليم ٢٨ يه ه، الاختيارات القطعيه من فآوى ابن تيميه.

ابن تیمیه ، ( اُبوالعباس ) نقی الدین اُحمد بن عبد الحلیم ، مجموعة الفتادی لا بن تیمیة ۲۱۱ : ۲۸ دار الکتب الحدیثیة مکة کمکرمة - ابن تيميه، (أبوالعباس) نقى الدين أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى،

ابن جرير، عبدالرحل بن ابي بكراا فيه، الدر المتفور ..

ابن جرير، محد بن جرير الطيري واسته، جامع البيان، مصر، بير وت، دار الفكر ٥٠ سياهـ

ابن حجر،احد بن على الشافعي المكي ٢٨٥٢ هيه، تحفة المحت اج ـ

ابن حجر،احد بن على الشافعي المكى ١٨٥٢هـ، فتح البارى، بير وت دار المعرفه ـ

ابن حزم، على بن احمد ٦٩ هيم هي، المحلي، ادارة الطباعة المفير ه، مصريح ساله هـ

ابن حزم، على بن احمد المحلى ٢٥٣هـ؛ مراتب الإجماع، توزيع دارالباز مكة المكرّمه، دارالكتب العلميه .

ابن رجب، ابوالفرج عبد الرحمٰن ٩٥ يه ه ، القواعد في الفقه الاسلامي، وارالمعرف ، بيروت \_

ابن سعد، محمد بن سعد وسلامه، طبقات، داربیر وت، بیر وت یح ساحه

ابن قاضى، بدر الدين، جامع الفصولين، اسلامي كتب خانه، بنوري ٹاؤن، كراچي \_

ابن قدامه، عبد الرحمٰن بن محمد مثمل الدين بن قدامه المقدى ١٨٢هـ، الشرح الكبير على المغنى، بيروت، دار الكتاب العربي \_

ابن قدامه، عبدالله بن احمد و ٢٢ه هـ ، الكافي بير وت، المكتب الاسلامي ٢٠٠١ هـ

ابن قدامه، موفق الدين ٣٣٣هي، المنتقى على مخضر الخرقي\_

ابن قدامه، موفق الدين ۴ سيسيج، وتشمل الدين بن قدامه المقدى ١٨٢ه ما المغنى مع الشرح الكبير، وارالكتب العلميه بيروت-

ابن قدامة ، (أبومحمه) عبدالله بن أحمد بن محمد المقدس، المغنى، مكتبة الرياض السعودية ١٠٠٠ اه

ابن كثير، عماد الدين ابن كثير، النفير لابن كثير ٢٩٩٣ه، لابور-

ابن مر دوبیه۔

ابن مفلح المبدع المكتب الاسلام\_

ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الديّائق ١٩٧١ يج ايم سعيد سميني و٨ سلاه-

ابن تجيم، زين الدين، الاشباه والنظائر، ادارة القرآن، كراجي \_

ابوداود بجستاني، سليمان بن الأشعث بن اسحاق، سنن أبي داود مع تعليق محمر بن عبد الحميد، مطبوعات إسلامية \_

ابو غده ،الدكتور عبد الستار ، المصاربة و القراض و التطبيقات المعاصرة ، ابحاث موتمر المصرف الاسلامي الثاني، موسسة الرسالية، ٢٠٠٧ه-

ابوغده، ذا كثر عبد الستار: الاجوبة الشرعية في الطبيقات المصر فية ، دلة البركة -

ابوغده، ڈاکٹر عبدالستار، خوجہ، پر دفیسر عزالدین: فآدی ندوات البرکة (۱۹۸۱ – ۱۹۸۷)، مجموعة دلة البرکة ، قطاع الا موال، شرکة البرکة للاستثمار والتنمية -

ابوغده، ذا كثر عبد الستار، وخوجه، پروفيسر عزالدين: فآوى البديمة الشرعية للبركة و فآوى بيئة الرقابة الشرعية، شركة التوفيق وشركة الامين - ناشر: مجموعة وله البركة، قطاع الاموال، شركة البركة للاستثمار والتنمية -

ابوغده، دكتور عبد الستار، الاجوبه الشرعيه في الطبقات المصر فيه.

ابوغده، دكتور عبدالستار، المعناربة والقراض والطبيقات المعاصرة، مؤسسة الرسالة يه

ابوغده، دكتور عبد الستار، فآوى البيئد الشرعيد للمركة ، الطبعة الأولى \_

ابويوسف، امام ابويوسف يعقوب بن ابراجيم ٢٨١ج، كتاب الخراج، القاهرة، المطبعة السلفية ٢٣٥٢ هـ

اتاى، محد خالدالاتاى، شرح مجلة الأحكام، مكتبه اسلاميه، كوئية سوسياه-

احمد غنيم ،احمد بن غنيم النفر اوى المالكي ، الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد عبدالله القير واني ، دمش ، دار الفكر \_ احمد محي الدين احمد حسن ، عمل شركات الاستثمار الاسلاميه في انسوق العالميه ، بنك البركة الاسلامي للاستثمار ، البحرين – احمد بن حنبل ، مسند ، قرص الحاسوب صحر ، مصر C.D. of Encyolopaedia of Hadith by Sakhr) -Software)

ادارة تحقیقات اسلامی اسلام آباد، ربااور مضاربت، ادارة تحقیقات اسلامی، اسلام آباد-

اردو دائرة معارف الاسلاميه بنجاب

اردو دائرة معارف الاسلامية حيدر آباددكن

افغانی، (حضرت مولانا) مشمل الحق، سر مایه دارانه واشتر اکی نظام کااسلامی معاشی نظام ہے موازنه، من علماءالقرن الخامس عشر، مکتبه تحکمت اسلامیه

ا قبال سهيل، هيفة الربار

الاستاذسعيد العالم، اللحات في إحكام الشركات، مخطوطه ١٩٩٣ء-

ابخاری، (أبوعبدالله)محمد بن اساعبل ۱۳۲-۱۸۹ه، الجامع الشيح ، دارالكتاب بير وت، دارالكتب العلميه،

البرز دوی ( فخر الاسلام ) علی بن محمد ، أصول البرز دوی مع أصول الكرخی ، نور محمد كتب خانه كراچی

الترندي، (أبوعيسي محمد بن عيسى بن سورة، جامع الترندي ١١٩٨-١٢٥٢ه ، دارالفكر بير دت

التعليق الميسر على ملتى الأبحر-

التعانوي ( حكيم الامت ، مولانا) أشرف على، بيان القرآن ١٢٨٠=١٢٣ ١١ دار الاشاعت كراجي

التعانوي ( حكيم الامت ، مولانا ) أشرف على ،امداد الفتاوي (ج: ٣) مكتبة دار العلوم كراجي

الجرجاني، (السيد) شريف على بن محمه،التعريفات، تهران٢٠١١

الخوارزي، (مولانا) جلال الدين السكر لاني، الكفاية شرح الهداية مع فتح القد ريكة يه المكتبة الرشيدية كوئه

الخياط، عبد العزيز عزت، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضيعي، دار النهضة العربية بير وت يحت الاساء

الدبو،ابرابيم فاصل بوسف، عقد المضاربة ،مطبعة الارشاد، بغداد، ١٩٧٠ء ـ

الدكتور السيد على السيد ، الحصة بالعمل بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، ١٩٤٣ء ـ

الزبيدي، (محتِ الدين أبوالفيض) السيد محمد مرتضى، ٢٠٠٥هـ، تاج العروس من جواهر القاموس، الخيريه مصر

الزر قاء، (الشيخ) أحمد بن محمد بن ابر بيم، شرح القواعد الفقهية ، اليج ايم سعيد سميني ۴٠٠ه

الزيلعي، ( فخر الدين) عثان بن على، تبيين الحقائق شرح كنزالد قائق ، ١٨٠ إه ، مكتبة الداديه ملتان

السالوس، د كتور على احمد، معاملاتناالمعاصره في البنوك والنقود، محاضرات و ندوات، (۱:۸)، دارالحربين الدوحة قطر 19ء۔

السعدى، (أبو) جيب، القاموس الفقيمي لغة واصطلاحا (عربي)، من علاء القرن الخامس عشر، مطبعة المدنى القاهره الشركة ، قرص فقه المعاملات ، شركة صحر لبرامج الحاسب، Fiqhul Muamlaat, C.D. Sakhr). Software Co 1996)

> الشيب في، (الإمام) محمد بن الحن، المبسوط ٩٨ في ادارة القرآن كرا جي الفتادى الشرعيد في المسائل الاقتصاديد، بيت التمويل الكويتي ١٩٨٥ء -القرضادى، دكتوريوسف، الحلال والحرام في الاسلام.

القرطبى: أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى، بداية المجتهد ونهاية المتقصد، مكتبة الكلية ، الأزهرية ، ١٨٣١هـ

القشيرى، (أبوالحسين) مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم مع الترقيم والتحقيق لفواد عبد الباقى ١٠٠٠هـ هدار الكتاب بيروت

المرزوقى، الدكور صالح بن زابن، بشركة المسابمة فى النظام السعودى، عامعه ام القرى، ١٠٠١هـ

المرغينانى: (شخ الاسلام بربان الدين ابوالحن) على بن عبد الجليل أبو بكر الرشد انى، الهداية ، مكتبه المداويه ، ملتان المواق (أبو عبد الله) محمد بن بوسف بن أبى القاسم العبدرى، التاج والإكليل المختصر خليل مع مواهب الجليل ، دار صادر بيروت

النيهاني، الشيخ تقى الدين ، الشركات في الفقد الاسلامي-

النووي، (الحافظ أبوز كريا) محى الدين بن شرف النووى، شرح المهذب المسمى بالمجموع، دارالفكر، بيروت-

النووى، (الحافظ أبوز كريا) محى الدين بن شرف النووى، المنهاج مع مفتى المحت اج، مطبعة العاصمة القاهر قلا <u>1921</u>ء دار إحياء التراث بيروت -

النووى، (الحافظ أبوز كريا) مجى الدين بن شرف النووى، روضة الطالبين وعمدة المقت بن ٩٠٢ – ١٩٥٣ المكتب الاسلامي بيروت

النهباني، الشيخ تقى الدين، الشركات في الفقه الإسلامي-

الوجيز في القانون التجاري\_

الوسی، محمد بن عبدالله کی اچه، تفسیر روح المعانی (۳۳:۳۳)، لا ہور، المکتبه الرشید به ۱۵ می اچهها المی الوسی، محمد بن عبدالله کی المینی کی الروائد و منبع الفوائد دار الکتاب بیروت المینی کی بن ای بحراله بیشی مجمع الزوائد و منبع الفوائد دار الکتاب بیروت

امنی (محمہ) تقی،اسلام اور جدید دور کے مسائل، قدیمی کتب خانہ کراچی۔

اندلس، ابوحیان محمر بن یوسف ۱۸<u>۵۷ ج</u>ے ،ابحر الحیط

انسائيكلوپيدياآف اسلام (ج: ١٩) ـ

انصاري،الشيخ زكريا،اسنيالمطالب عن روض الطالب\_

ب

بابرتى، اكمل الدين محمد بن محمود ٢٨١ عد، شرح العنابي على الهدابي، كلكته، بابو منشي رام ١٢٣ إهـ

بابرتى، أكمل الدين محمد بن محمود، العقد المنظم للحكام في ما يجرى بين أيديهم من العقود ٢٨٢ هـ ، كوسُهـ

بجيرى، حاهية البجيرى على شرح منج الطلاب، المكتبه الاسلاميه ترك.

بربان بوری، علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی البر بانفوری، کنز العمال فی سنن الاً قوال والا فعال ، مؤسسة الرسالة \_

بغوى، المام ابن الى الدنيا ابومحمد حسين بن مسعود البغوى، بيروت، المكتب الاسلامي، دار الفكر \_

بك، أحمد ابراجيم، المعاملات الشرعية المالية ، من علاء القرن الخامس عشر

بلاذرى، احد بن محيى الحاجي، فقرح البلدان، بير وت، دار الكتب العلميد

بن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب • ٦٣٣=١١٧، المعرف العلميه، لا هور.

بنورى، محمد بوسف، معارف السنن، مكتبه العربية الاسلاميه، كراچي-

بيهي، احمد بن حسين البيهقي ٨٥ مهيد، السنن الكبرى، دار الخلفاا لكنه الاسلامي، ملتان، نشر السنة ، كويت.

بيهي ، الجوہر التي حاشية البيهقي\_

بهوتی، منصور بن پونس البهوتی استاه، منتهی الارادات، دارالفکر، بیروت.

بهوتی، منصور بن بونس ۱۹۰۱هه ،الروض المربعه ، بیر وت، دار الکتب العلمیه ۸ مسایه\_

بهوتي، منصور بن يونس اهوا چي، كشاف القناع عن متن الا قناع، عالم الكتب، وارالفكر، بيروت.

۰

تاج ود كتور عبد الرحمٰن، شر كات النامين من وجه نظر الشريعه الاسلاميه ۱۳۱۰–۱۳۹۳، مجمع البحوث الاسلاميه الاز هر<u>ه ۱۳</u>۰۰ هد مكتبه السلام لا مور

تغتاز اني، سعد الدين التفت إزاني الثافعي، المتلويح (٢٠١-٢٧٥)

تقى الدين ابوالحن على بن عبد الكافى، فآوى السكى ٢٥١ هـ، دار إحياء التراث بيروت

3

جزائري، عبد الرحمٰن الجزائري، كتاب الفقه على المذابب الاربعه ، لا بهور، محكمه او قاف ايكهايم-

جساص، احد بن على وكسلاه احكام القرآن، مصري ساه، مطبع لا بور، سهيل اكثرى-

جمال، وكتور غريب، المصارف والأعمال المصر فيه، المكتبة الرشيدية كوئند.

جمال، وكتورغريب، المصارف وبيوت التمويل-

ح

حافظ مزيم، موسوعة اطراف الحديث

حاكم، محمد بن عبدالله الحاكم ٥٠ يهم ، متدرك، بير وت، دارالكتب العلميه لا <u>الماهيم.</u> حسن النجى، مجم المصطلحات التجارية الفنى، مطبعة الرشاديه بغداد. حسكنى، محمد علاء الدين النيخ على الإمام بجامع بنى أميه ، الدر المنتقى فى شرح الملتقى ١٣٣ مطبع عامره حسكنى، محمد علاء الدين الحصكنى بن النيخ على الإمام بجامع بنى أميه ، الدر المختار شرح تنوير المصار مع روالمحتدار عطاب، ابوعبد الله محمد بن محمد ، ١٩٨٣ هـ ، تحرير الكلام فى مسائل الالتزام ، دار العرب الاسلام ، بيروت حماد ، أحمد بن حمد ، ١٩٠٠ هـ الرباو خطره وسبيل الخلاص منه ، دار الفكر د مشق استاهد موى، احمد بن محمد ١٩٠٨ هـ ، الأشباه والنظائر غزعيون المصائر، لبنان ، دار الكتب العلميه ، بيروت ١٩٠٨ هـ حوى، احمد بن محمد ١٩٠٨ هـ ، الأشباه والنظائر غزعيون المصائر، لبنان ، دار الكتب العلميه ، بيروت ١٥٠٨ هـ .

خ

خرشى، محمد المالكي، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل \_

خفیف، (پروفیسر) علی، الشر کات۔

خوجه، الاستاذ عزالدين، قطاع الاموال، مجموعة دلية البركد

3

دار قطنی، علی بن عمر ۸۵ سیم ، سنن الدار قطنی، دبلی، مطبع الفار و تی۔

دارى، عبدالله بن عبدالرحمن ١٥٥هـ منن الدارى،المدينة المنورة ..

داماد آفندی، شخ زاده عبدالله الرحمان بن الشخ محد بن سلیمان المعروف بداماد آفندی، مجمع الا نهرشرح ملقی الا بحر، دار الطباعة ، کے 192ء۔

ديو، ابراجيم الدبو، عقد المصاربة، جامعة أم القرى مكة المكرّمة، سام سااه

وروي، احمد بن محد الدرويري استاج، الشرح الكبير-

در دير، احمد بن محمد الدر ديري استاجه الشرح الصغير على اقرب المسالك (٣٥٥:٣) مصر، شركة مكتبة ، ومطبعة

مصطفیٰ البابی الحبلی سمے سامے۔

د سوتی: حاشیه۔

وكتور حسن بونس، الشركات، مؤسسة الرسالة ـ

د كتور عبد العظيم، عقد المضاربة بين الشريعة والقانون، مكتبة الكليات الأزجرية الأزجر سام الصياهـ

دكتور عبدالله عبدالرجيم، موقف الشريبه من المصادف الاسلاميه المعاصره

د كتور فضل المي، السند ابير الواقيه من الربوا في الاسلام ٢٨٢ هـ ، ادارة ترجمان اسلام ٢٩٣ هـ. ع ع

ولا كثر عبد العظيم، عقد المضاربة بين الشريعة والقانون، مكتبة الكليات الاز جربية ، الاز جربه ٣٠٠٠ هـ. وي نذير احمد، الحقوق والفرائض-

J

رازی، امام محد بن عمرالرازی المناجد، تفییر کبیر،ایراند

رستم باز، سليم بن رستم بازاللبناني، شرح المجلة ، بير وت، دارالتراث العربي \_

رشاد ( شیخ ) أحمد، بلاسود بینکاری، مکتبة تحریک مساوات

دشیدد ضا، محدد شیدرضا، تغییرالهناد (۱۱۲:۳)، معر، مطبعه الهناد ۲۳۳۱اه-

ر ملى، محمد بن احمد الرملي مهمن احيه، نهاية المحت اج، بير وت، احياء التراث العربي \_

د لمی، مغنیالحشیاح۔

ر بهوني، حاهية الر بهوني على شرح الزر قاني على متن خليل،المطبعة الأسيرية مصر،طبعة أولى المسااه-

j

ز حسيلي، وبهبه بن مصطفیٰ الزحسیلی، نظریة الضرورة الشرعیة ، بیروت، مؤسسه الرسال ۱۳۰۳ اهر

ز حسيلي، د كتوروهبه ،الفقه الاسلامي داد لته ، بير وت ، دار القلم ـ

زيلعي، عثان بن على سرم يحد ، تبيين الحقائق ، مكتبه الداديه ، ملتان ، سرم يحد

س

سرسیداحدخان، سیداحد بن میر تقی ۱۹۸۱ء، تغییرالقرآن، سلسله تصانیف احد (۲۹۸:۳)، لا بور فضل الدین کے ذکی۔

سر خسی ،محمد بن أحمد بن أبی سهل مثمل الأثمّه الإمام الكبير أبو بكر ،المبسوط للسر خسى <u>۱۹۳۶ه</u> - <u>۲۵۲ه</u> ، إدارة القرآن كراچی ،

سعدى أبي جيب، مؤسسة الاجماع في الفقه الاسلامي، طبع في دار العربيه، بير وت.

سعدى، أبوجيب،القاموس الفقيى (عربي) لغة واصطلاحاً،مطبعة المدنى القاهره

سنهوري، خبد الرزاق بن احمد ، الوسيط في شرح القانون المدنى ، بير وت ، احياء التراث العربي ١٩٦٩ع ـ

سيوطى، الإمام جلال الدين عبد الرحمٰن بن ابي بكر ال<u>ه به</u>، الجامع الصغير مصر، مكتبة مصطفیٰ البابی التحلی <u>۴۵۸ اله م</u>

سيوطى، الإمام جلال الدين عبد الرحمان بن ابي بكراا<u>ه ج</u>ه، الأشباه والنظائر، بقواعد و فروع فقه الشافعيه ، بخفيق حامد الفقى حلب مصر

سيوباروى، (مولانا) حفظ الرحمن، اسلام كالا قتضادى نظام ، مكتبه المداديد ملتان

ش

شاشى، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد القفال الشاشى، حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء، مؤسسة الرساله بير وت<u>ه ۱۳۹۵</u>ه-

شامي، محمد امين الشهيريابن عابدين الشاى تنقيح الفتاوى الحامديه، دار المعرفه بيروت-

شامی، محد امین الشهیر بابن عابدین الشامی، روالحت ار علی الدر المخار ۱۸۲۷ یج ایم سعید سمینی، کراچی \_

شربني، المطيب مغنى المحت إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للنووي\_

شركة البركة للاستثمار والتنميه السعو دييه

شوكاني، محمد بن على الشوكاني ١٢٥٥ اله ، نيل الأوطار، مصر، مصطفيٰ البابي الحلمي يحسس إهـ

شخ محمود أحمد، سودكي متبادل اساس، اداره ثقافت اسلاميه

ص

صحیح، مناقب عبدالله بن سلام۔

صدرالشريعة عبيدالله بن مسعودالمحوبي ،التوضيخ شرح التنقيح ٢٢٠-٣٠٣ه

صدیقی، ڈاکٹر نجات اللہ، شرکت و مضاربت کے شرعی اصول، اسلامک پہلیکیشنر لا ہور۔

صدیقی، محمد نجات الله، غیر سودی بینکاری،اسلامک پبلیکشر لا هور ـ

صنعاني، محمد بن اساعيل المااجع، سبل السلام شرح بلوغ المرام ، دار إحياء التراث العربي بيروت وي الهدا

ط

طبراني، سليمان بن احمد • ٢٣ هـ ، الجامع الكبير، رياض، دار الصميعي ه ١٣١هـ -

طبرى، محد بن جريرالطبرى واستعارة ماريخ القابر مطبعة الاستقامة ٥٨ ساهي-

طبری، محد بن جریرالطبری واسته، تغییر، بیر دست، دارالفکر ۵ وسهایه-

طحاوي، سيد أحمد بن محمد بن إساعيل، حاهية الطحاوي على الدر المختار، التي ايم سعيد سميني ـ

ع

عبادى، رسالة وكوراة في الفقه القارن، كليه الشريعه بجامعة الازبر

عبد الرحلن بن ابي بكر العصر، لباب النقول، معر، مصطفىٰ البابي المحلى\_

عبدالرحن مميلاني، اسلام ميس ضابطه تجارت، من أبحاث مؤتمر المصر ف الاسلام الثاني ـ

عبده ، د كتورعيسي، العقود الشرعيه.

عثاني: مولانا جسنس محمد تقى عثاني حفظه الله، أحكام الأوراق النقدية ، مكتبه دارا تعلوم كراچي ، دارالقلم ، د مشق

عثانى: مولانا جسنس محمد تقى عثمانى حفظه الله، تكملة فتح المهم شرح منجح المسلم، مكتبه وارالعلوم كراچى

عثاني، مولانامحمر تقي،اسلام اور جديد معيشت و تنجارت،ادارة المعارف، كراچي ـ

عثاني، العلامة ظغراحدٌ، إعلاءالسنن، ادارة الغرآن، كراچي-

عثانی، مولانا محمد تقی عثانی، فقهی مقالات، میمن اسلامک پبلیکشنز، کراچی۔

عثمانی، محمد تقی، بحوث فی قضایانقهیه معاصره، مکتبه دار العلوم کراچی، دار القلم د مشق،

عزيزالر حمن الديوبندي، (مفتى اعظم)، عزيز الفتادي ، دار الاشاعت كراچي

عسقلاني، احمد بن على المصيرة، فتح الباري مصر، المطبعة البهيه المصرية مسالاه-

عطيد، دكتور محمد كمال، محاسبة الشركات والمصارف في النظام الاسلام.

علامه ظفر أحمد عثاني، ( يشخ الأسلام )، أحكام القر أن إعلاء السنن أبينا إدارة القر آن

على بن سلطان محمد القارى، مر قاة المصابح، مكتبه الداديه ملتان كويراهـ

على حيدر، وررالحكام شرح مجلة الأحكام، بيروت، دار الكتب العلميه\_

علی ، ( شیخ ) مبارک ، تعارف معاشیات جدید برائے ایم اے، من شخصیات القرن الخامس عشر، کفایت اکیڈی، کراچی

عليش مالكي، (الشيخ) محمد ١٣٩٩ إه، منح الجليل على مختصر العلامة خليل، دار الفكر بيروت

عميم الاحسان، مجموعة قواعد الفقه

غ

غانم بن محمد وساواه، مجمع الضمامات، مصر، المطبعة الخيريد

غزالى، المام محد بن محمد الغزالى، الوجيز، بير دت، دار المعر فد ٢٩٩ اهد

ف\_

فآوى بيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلام السودانى، بنك فيصل الاسلام السودانى . فضل الرحلن، تجارتي سود، عليكر ها بونيورسي \_ فيروز آبادى،امام على بن يوسف فيروز آبادى، شير ازى،المهذب فى فقدالامام الشافعى،مطبعه عيسى البابى المحلمى مصربه فيروز آبادى، تقى الدين ابو بكر الحصى، كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار، منشور ات العصريه ، بيروت. فنهى بيكل، (الدكتور) عبد العزيز، موسوعة المصطلحات الاقتصاديه الاحصائيه

ق

قاضى خان، (الإمام فخر الدين )الحن بن منصور بقاضى خان ٥٩٢هـ، نول كشور مند

قدوری، احمد بن محمد القدوری ۲۸۷ ها، متن البدایه، مکتبه ایدادیه ملتان ـ

قرارات مجمع الفقه الاسلامي،ار دوایژیشن،اسلامی فقه اکیژمی جده <u>۱۹۹۲ء، میمن اسلامک پبلیشر ز</u>کراچی\_

قرارات مجمع الفقه الاسلامي، مجلة مجمع الفقه الاسلامي جده-

قرضاوی، بوسف القرضاوی، فقه الز کاة، بیر وت، مؤسسة الرسالة <sub>-</sub>

قزوین، عبدالله محد بن بزیدالقزویل ابن ماجه، سنن ابن ماجه مع التحقیق الترقیم لحمد فواد عبدالباقی، مکتبه اسلامیه -

5

كاسانى ، علاء الدين ابو بكر بن مسعود يكه ه ، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، بيروت ، موسسة الثاريخ العربي كاسماه ، اليجاميم سعيد سمپنى -

كلبى، محمد بن احمد جزرى الهايج ، القوانين الفقهيه ، بير وت ، دار القلم كيواء ـ

ل

لامنس كامقاله، (Lommince) مكه-

لکھنوی، مولانا فتح محمد لکھنوی، عطربداید، دیوبند، مکتبه نشر القرآن۔

م

مالك، إمام مالك بن انس وي الموطأ، جده، دار الشروق ومساهد

مالك، مالك بن انس للأصبعي، روانة الإمام سحنون التنوخي، المدونة الكبري، وار الكتب العلميه ، ببروت \_

مجاہد لاہوری، وفاقی شرعی عدالت کاسود کے بارے میں فیصلہ، وفاقی شرعی عدالت پاکستان ١٩٨٣۔

مجلّات مجمع الفقه الاسلامي، مجمع الفقه الاسلامي جده\_

مجلة الاحكام العدلية ، جماعة من العلماء ، نور محمد كارخاند تجارت كتب كراچي \_

مجلة لواءالا سلام\_

مجلة مجمع الفقه الاسلام، مجمع الفقه الاسلامي جده

مجموعة الفتاوى الشرعية في الانتصاد ، الصادره عن ندوات البركة للانتفاد الاسلامي (١٩٨١\_١٩٩٠) دار الحربين للطباعة ، القاهر ١٩٩٠\_

محامی، جلیل فسطو مبخم المصطلحات التجاری الفنی، مؤسسه الرساله بیروت. محلی، جلیل فسطو مبخم المصطلحات التجاری الفنی، مؤسسه الرساله بیروت. محلی، جلال الدین محمد بن احمد المحلی سلام بید، شرح المنهاج، مصر، واراحیاء الکتب العربید. محمد اشرف، اسلامی شجارت کے بنیادی مسائل، مرکز الا تضاد الاسلامی کراجی۔

محد الحسيني، ابي بكربن محد الحسيني النهي، كفايه الأخبار، بيروت، منشورات الكتبة العصريه ...

محمد بن ابراجيم موسى، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه رياض، المساجيه-

محمد بن ابراہیم، ملتی لا بحر، بیروت،مؤسسہ الرسالہ۔

محمد بين مكرم، لسان العرب، بيروت، دارا حياء التراث الاسلامي ١٠٠٨ هـ

محد شفيع ٢٩ساه (مفتى اعظم پاكستان) ، أحكام القرآن، ادارة القرآن، كراچي-

محد كفاية الله (مفتى اعظم مند)، كفاية المفتى ٢٠١-٢٧٥،

مر داوی، علی بن سلیمان المرداوی ۸۸۵ه ۱۷ نصاف، بیر وت، داراحیاء التراث العربی ۴۰۰ اهد

مرزوق، صالح بن زابن، شركة المسابمة في النظام السعودي، جامعه ام القرى مكة المكرّمة \_

مفتی محمد شفیع ۱۳۹۳ اه (مفتی اعظم پاکستان) ، إیداد المفت بین، مکتبة دار العلوم کراچی

مفتى محمد شفيع (مفتى اعظم بإكستان) ٢٩ساره مسئله سود، ادارة المعارف

مفتى محمد شفيع (مفتى اعظم پاکستان) ٢٩٣١ه، معارف القر آن٩٠٢-٩٥٣ ، ادارة المعارف

منگلوری، مضامین سود مند ۸۹ س

منگلوری، مسئله سوداور مسلمانون کامستقبل\_

مودودی، ابوالاعلی بن سیداحمد حسن مودودی وساید، سود، لا بور، مکتبه جماعت اسلام\_

مود درى، ابوالاعلى بن سيداحمه حسن المود ودى وسلاجه، فماوى الزكاة ، جده ، جامع الملك عبد العزيز\_

ك

نجيب، محمد نجيب المطيع، تحمله المجوع شرح المهذب،مطبعة الإمام،مصر

نظام الدين، الشيخ، رئيس جماعة ، الفتاوى الهنديد المعروف بالفتاوى العالمكيريد ، مكتبه ماجديد كوئيد

D

ہمدانی۔

هامش الشرح الصغير على اقرب المسائك. استاذ على الخفيف، الشركات.

#### **ENGLISH BOOKS AND PAPERS**

A Practical Introduction to business, by Knooz and Fulmer, Revised Edition, 1978, Published by: Richard D, Irunin. I.N.C. Ontario.

A compendium of Legal Opinions On The Operations Of Islamic Banks - Muhabaha, Mudarabah, and Musharakah. Edited and translated by Yousuf Talal Delorenzo, Published by Institue of Islamic Banking and Insurance (IIBI), 1997, London, Uk.

Accounting Issues in Islamic Banking by IIBI.

An Introduction To Islamic Finance, Mufti Muhammad Taqi Usmani, Published by Idaratul Maarif, Karachi.

Circular of State Bank of Pakistan No.34/1984- P167.

Company law, by A.M. Chouhdry

Dictionary of Banking by F E Perry and G Klein, Pitman.

Economic Doctrines of Islsm, by Islamic publications Lahore.

Economics A Complete Course, by Don moynihan Brian Titley, Oxford,1989.

Economics business Decisions by F. Livessey, published by Mac donald and Evans, 1983.

Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance, Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI).

Fundamentals of Financial Management, by Ramesh K. S. Rao. Published at Macmillan Publishing Company, NY. and Collier Macmillan Publishers,

London.

Islam and the econimic challenge, M. Umer Chapra, the Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought.

Islamic Banking an overview, edited by Daphne Buckmaster, IIBI.

Islamic Finance by Philip Moore, published by Al Barakah Investment and development co, Dallah Al Barakah Group.

Islamic Law of Business organization Partnerships, by Imran Ahsan Khan Niyazee, The International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute. 1997.

Journey Towards Islamic Banking Edited by Shahzad Sheikh, IIBI.

Modelling Interest - Free Economy by Muhammad Anwar, the International Institute of Islamic Thought.

Modern Economic Theory By Kewal Krishan Dewett, Sham Lal Charitable Trust, Delhi.

Popular Oxford Dictionary of Business.

Popular Oxford Dictionary of Business, p. 393.

Profit and Loss Sharing, by Shah Rukh Rafi Khan, 1997, Oxford University Press.

Profit and loss sharing, by Shahrukh Khan p.150. Published from Oxford University Press first Edition. 1987.

Profit and loss sharing, by Shahrukh Khan p.150. Published from Oxford University Press first adition, 1987.P.137.

Report of the council of Islamic Ideology on the Elimination of Intrest from the Economy, by Government of Pakistan. 1980 P.36, 37.

Shorter Ency clopaedia of islam.

The Modarabah Companies and Modarabah (floatat and control) ordenance, 1980. Published in the Gazette of Pakistan on 26 June, 1980, P.2.

The Musharakah Experience in Pakistan by Husain Lawai, former president of M.C.B. Pakistan. P.3. Chapter: 6, an article which is read by the writer in the first interxational workshop in the subject of Musharakah Financing held in Malaysia in April 1996.

The New Encyclo paedia Britanica Edition by The University of chicago.

Theoratical Studies in Islamic Banking and Finance, Edited by Mohsin S Khan and Abbas Mirakhor, the institute for research and Islamic studies USA.

#### **COMPUTER SOFTWARES AND CDs:**

Encyclopaedia of BRITANICA CD 97.

CD of Encyclopaedia of Ahadith, by Sakhr Software Co, Egypt.

CD of Encyclopaedia of the verses of the Holy Quran, by Sakhr Software Co, Egypt.

CD of Encyclopaedia of Islamic Jurisprudence (Fighul Muamalat) by Sakhr Software Co, Egypt.

CD of Encyclopaedia of Americana 98.

CD of Data Bank, by Harvard Islamic Finance Information Program(HIFIP), HARVARD UNIVERSITY, USA.

CD of Encyclopaedia of Encarta.

Franklin Dictionary and thesaurus, Merriam - Webster.

## اشار بیر۔ ا (INDEX-1) فہرستِ آیاتِ قر آنیہ

ار سورهٔ نساء آیت ۵:

﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُم قِيَامًا ﴾ .

۲ سورهٔ نساء آیت ۲:

﴿ وَإِنْ آنَسُتُمُ مِنْهُمْ رُشُكًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمْ ﴾

سر سور و بن اسر ائیل ، آیت ۲۹:

﴿ وَلاَ تَحْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبُسُطُهَا كُلُّ البَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ مَحْسُورًا ﴾

سهر سور و بن اسر ائيل ، آيت ٢٦:

﴿والتِ ذَا القُرُبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذَّرُ تَبُذِيرًا ﴾

۵\_ سور وجمعة آيت ۲۲:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُ وَ انِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ

۲- سور ونساء آیت ۲۹:

﴿ لاَ تَاكُلُوا امُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ انْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾

٤- سور وُلِقرة آيت ٢٦٤:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ

۸ مورونیاء آیت ۱۲۱:

﴿ وَأَخَذِهِمُ الرَّبَا وَقَدُ نُهُوا عَنُهُ ﴾

۹ سور دُروم آیت ۳۹:

﴿ وَمَا آتَيْتُمُ مِنُ رَبًّا لِّيرُ بُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ

١٠ سور وُلِقرة آيت ٢٧٨\_٢٤٩:

﴿ وَذَرُو مَا بَقِي مِنَ الرَّبُوا ( .... : وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُؤْسُ أَمُوالِكُمْ ﴾

ال سور فاروم آیت ۳۹:

﴿ وَمَا آتَيْتُمُ مِن رَّبًا لِّيرَبُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

١٢\_ سور وُلِقرة آيت ٢٧٥:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبَوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوا

۱۳۳ سور هٔ نساء آیت ۳۹:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا لاَ تَاكُلُوا امُوالَكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ انْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمُ ﴾

سمار سور هُزِ خرف آیت اس:

﴿ لَوُ لاَ نُزِّلَ هٰذَا القُرُآنَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرُيْتَيُنِ عَظِيمٍ

۵ار سور هٔ ابراہیم آیت ۲۳:

﴿وَالَّهِ غَيْرٍ ذِي زَرُعٍ﴾

١٦ سور هُ قريش آيت ٣:

﴿ وَآمَنَهُمُ مِنُ خُولُ فِ

اور و مختلوت آیت ۲۵:

﴿ وَيُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنُ حَوَلِهِمُ ﴾

١٨ سور و بقرة آيت ١٢٥:

﴿ وَإِذْ حَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً ﴾

١٩\_ سور وُلِقرة آيت ٢٤٥:

﴿ قَالُوا إِنَّمَا البَّيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾

۲۰ سور هٔ آل عمران آیت ۱۳۰:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَاكُلُوا الرُّبَا أَضُعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ \_

الم سورة بقرة آيت اس:

﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثُمَّنَّا قَلِيُلاً ﴾

۲۲\_ سور وُلِقرة آيت ۲۷۸:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤمينيُنَ

٢٣٠ سور وُبقرة آيت ٢٤٩:

﴿ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُوسُ آمُوالَكُمُ لا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾

۲۴\_ سور وُلِقرة آيت ۲۷۵:

﴿ الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لاَيَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطَهُ الشَّيُطنَ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِانَّهُمُ قَالُوا إِنَّمَا البّيئعُ مِثْلُ الرّبُوا وَأَحَلُّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبُوا فَمَنْ حَاءً هُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاولُوكَ أَصُحَابُ النَّارِهُمُ فِيُهَا خَالِدُونَ ﴾ فَاولُوكَ أَصُحَابُ النَّارِهُمُ فِيُهَا خَالِدُونَ ﴾

۲۵ سور وُبقرة آيت۲۷:

﴿ يَمُحَقُ اللَّهُ الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْهُمٍ ﴾

٢٧\_ سور وُلِقرة آيت ٢٧٨\_٢٧٩:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبُوا إِنَّ كُنْتُمُ مُؤَمِنِيْن فَإِنْ لَمُ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللهِ ورَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُؤسُ اَمُوالَكُمْ لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ ﴾

٣٤ سور وُلِقرة آيت ٢٨٠:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾

۲۸\_ سور وُبقرة آيت ۲۸:

﴿ وَتَقُوا يَوُمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَقِّى كُلُّ نَفُسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمُ لاَ يُظلّمُونَ﴾

۲۹\_ سور هُ آل عمران آبیت ۱۳۰۰:

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرَّبَا أَضَعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَا﴾

۳۰ سور دُروم آیت ۳۹:

﴿ وَمَا آتَيْتُمُ مِنُ رَبًّا لِيَرُبُوا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمُ مِنُ زَكُوةٍ تُرِيُدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ المُضَعِفُونَ ﴾

اس. مورهٔ نساء آیت ۱۲۰ ۱۲۱:

﴿ فَيِظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبَاتٍ أَجِلَتُ لَهُمُ وَبِصَدَّهِمُ عَنُ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرَّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنُهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَاعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيُمًا ﴾ وَاعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

٣٢ سور وُبقرة آيت ٢١٩:

﴿ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيُهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾

٣٣ سورة امراء آيت ٨٥:

﴿ وَمَا أُو يَنْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِبُلاً ﴾

۳۳ سور و بقرة آيت ۲۷:

﴿ يَمُحَقُ اللَّهُ الرَّبُوا وَيُرُبِي الصَّدَقَات ﴾

۳۵ سور وُبقرة آيت ۱۷۳:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ الضُّطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

٣٧\_ سور وما نكرة آبيت ٣٠:

﴿ فَمَنِ اصْطُرُ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَحَانِف إِلَّهُم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ

٣٤ سور وُبقرة آيت ٢٧٥:

﴿ أَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرُّمَ الرِّبَا﴾

۳۸ سور و کهف آیت ۱۹:

﴿ فَابُعَثُوا احْدَكُمُ بِورِقِكُمُ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ ايَّهَا الْرَكْى طَعَامًا فَلْيَاتِكُمُ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلَيْتَلَطَّفُ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا ﴾ فَلْيَاتِكُمُ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلَيْتَلَطَّفُ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا ﴾

٣٩ سور وُلِقرة آيت ٢٢٠:

﴿ وَإِنْ تُحَالِطُو مُم فَإِخُوا أَنَّكُم ﴾

ه سی سور کاز مر آیت ۲۹:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَحُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمَالَرَجُلٍ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بَلُ ٱكْتَرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

الهرسور وكم آيت ۲۴:

﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبُغِي بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ إِلاَّالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُ﴾

۳۲\_ سورة نساء آيت ۱۲:

﴿ فَإِنْ كَانُوا اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَهُمُ شُرْكَاءُ فِي الثُّلْتِ ﴾

۳۳ سورهٔ طر آیت ۳۲ ۳۳:

﴿ أَشُدُدُ بِهِ أَزُرِى وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾

١٣٠٠ سور وانفال آيت اله:

﴿ وَاعْلَمُوا آنَّمَا عَنِمُتُمُ مِنُ شَيَءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خَمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُنِى وَالْمِيَ الْقُرُنِي وَالْمِيلِ إِنْ كُنْتُمُ آمَنْتُمُ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا مَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْفَرَقَانِ يَوْمَ الْفَقَى الْحَمُعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾

۳۵ سورهٔ قریش آیت ۱-۲:

﴿ لِإِيُلاَفِ قُرَيْشِ إِيلاَفِهِمُ رِحُلَةَ الشُّنَّاءِ وَالصَّيُفِ ﴾

۲۸\_ سور وُ كہف آیت ۱۹:

﴿ فَابُعَثُوا احْدَكُمُ بِوَرِقِكُمُ ﴾

۷۴ سور هٔ طه آیت ۳۲:

﴿وَالشُّرِكُةُ فِي أُمْرِي﴾

۳۸ سور فاتح آیت ۷۸:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنُ حَرَّجٍ ﴾

٣٩\_ سور وُبقرة آيت ١٨٥:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

۵۰ سور کیمعتر آیت ۹۲:

﴿ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ﴾

ا۵\_ سور هٔ جاهیة آیت ۱۲:

﴿ لِتَبُتَغُوا مِنُ فَصُلِ اللَّهِ ﴾

۵۲ سورهٔ ما کده آیت ۲:

﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدُواانِ ﴾

۵۳\_ سور دُلِقرة آيت ۲۹:

﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

۱۵۰ سور هٔ جاهیة آیت ۱۳:

﴿ وَسَحَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ حَمِيعًا مِنْهُ ﴾

۵۵ سور ها کده آیت ۹۲:

﴿ أَحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾

۵۲ سور وُلِقرة آبيت ۲۸۰:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيُسَرَةٍ ﴾

۵۷\_ سور و محل آیت ۸۰:

﴿ وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُونِيكُمُ سَكَنَّا ﴾

۵۸ سور دُبقرة آيت ۲۳۳:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ﴾

۵۹\_ سور هٔ نساء آیت ۳:

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثَنَى وَثُلْتَ وَرُبّاعَ ﴾

### اشار ہیہ۔ ۲ (INDEX 2) فہرست ِاحاد بیث مبار کہ

ا\_ ,,طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض،،

٣- إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر هم عالة يتكففون الناس

٣- ,, نعم المال الصالح للرجل الصالح،،

٣٠ , ,اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه،،

۵., أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك،

٧\_ , امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها،،

ك. ,,امسكوا عليك أموالكم ولا تقسموها،،

٨ . , الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا،،

9\_ , عليكم بالتحارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق،،

• الله والتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء،،

ال ,,من قتل دون ماله فهو شهيد،،

١٢. , التحار يحشرون يوم القيامة فحارا إلا من اتقى وبر وصدق،،

١٣. ألا من ولي يتيما له مال فليتحر فيه ولا يترك حتى تأكله الصدقه

١٩٠٠ , إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه،،

### ۵ا۔ ,,کل قرض جرّ مِنفعةٌ فهو ربوا"

١٦ , الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل فمن زاد أو أزداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعو الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد،

١٤,, لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فإني أخاف عليكم الرما" (والرما هو الربا:

۱۸. , الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعيروالتمر بالتمر والملح بالنلح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربي،الآخذ والمعطى فيه سواء"

9-, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعيروالتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ، فإدا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتم إذا كان يدا بيد"

٢٠ , ولابأس ببيع الذهب بالفضة اكثرهما يدا بياد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير
 اكثرهما يدا بيد وأما النسيئه فلا"

11. ,عن ابى سعيدٌ قال، جاء بلال الى النبى عَنظَة بتمر برنى، فقال له النبى عَظَة من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديئ فبعت منه صاعين بصاع، فقال: اوم، عين الربا، عين الربا لا نفعل ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به"

٢٢ , عن أبى سعيد وأبى هريرة أن رسول الله على استعمل رحلا على خيبر فحاء ه بتمر حنيب فقال: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يارسول الله، إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الحمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم حنيبًا وقال في الميزان مثل ذلك،

٣٦٠ , , من لم يترك المخابرة فليؤذن بحربٍ من الله ورسوله"

- ٣٣. , ألا أن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله"
  - ٣٥. ,,عن ابن مسعولة قال: لعن رسول الله مَنْ الله مَنْ الله الربا وموكله"
- ٣٦ وفي روايه لمسلم وغيره: لعن , , رسول الله ' آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء"
  - ٣٤ عن عبد الله بن مسعولاً عن النبي عَنظة قال: , , الربا بضع و سبعون باباو الشرك مثل ذلك"
- ٢٨ عن عبد الله بن مسعولاً عن النبي نَشَالُهُ قال: ,,الربا ثلاث وسبعون بابًا ايسرها مثل آن ينكح
   الرجل أمه" رواه الحاكم
- ٢٩ عن عبد الله بن سلامٌ عن رسول الله عن الله عنه قال: , , الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من
   ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام" رواه الطبراني
  - الله عن عبد الله بن مسعولاً عن النبي شك قال: , , ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة"
- اس عن سمرة بن جندب قال قال النبي نظر ، , رأيت الليلة رحلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر قال: آكل الربا" رواه البخاري
- ٣٢\_ عن أبى هريرة عن النبى تَنْ قَال: , احتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" رواه البخاري ومسلم وأبوداؤد والنسائي
- ٣٣ عن ابن عباس قال: "نهي رسول الله عَلَيْ أن تشتري الثمرة حتى تطعم وقال: إذا ظهر الزنا والربا

- في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله"، رواه الحاكم وقال صحيح الأسناد
- ٣٣٠ عن عمرو بن العاصُّ قال: سمعت رسول الله مُنظُّ يقول: "ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيه الرشا إلا أخذوا بالرعب،، رواه أحمد
- ٣٥ عن أبى هريرة قال رسول الله مُنْكُ : "رأيت ليلة أسرى بى لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقى فإذا أنا برعد وبرق وصواعق قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات من خارج بطونهم، قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا،،، رواه أحمد في حديث طويل
  - ٣٦\_ عن ابن مسعودٌ عن النبي عَنْظَة قال: "بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر،، رواه الطبراني
- عسر ,عن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفي في السوق في الصيارفة فقال: يامعشر الصيارفة أ بشروا، قالوا: بشرك الله بالجنة بم تبشرنا يا محمد؟ قال: قال رسول الله منطقة: "ابشروا بالنار، رواه الطبراني
- ٣٨ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنْ "ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ،،رواه أبوداؤد وابن ماجه
- العب عن أبى أمامة عن النبى نظية قال: "بيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ،ولهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس، فيقولون: خسف الليلة بينى فلان وخسف الليلة بدار فلان ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها،وعلى دور لترسلن عليهم الربح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم نسيها جعفر،، رواه أحمد
- ٣٠- عن عمر بن الخطاب "أن آخر ما نزلت آية الربا وأن رسول الله عَنظَة قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة،، رواه ابن ماجه

ا٣\_"الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل،،

- ٣٢ روى الشوكاني عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصب يوم بدر، قال: فحاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء، قال الشوكاني: وهو (أي الحديث: حجة في شركة الأبدان وتملك السباحات وهو دليل على صحة الشركة.
- ٣٣ روى أحمد وأبوداود عن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله نظ ليأخذ نطح ليأخذ نطو أخد نطو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش و للآخر القدحــ
- ٣٣٠ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله شَكَّة: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما.
  - ٣٥ فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما
- ٣٦ أخرج ابو يعلى والبيهقي عن النعمان بن بشيرٌ قال: قال رسول الله عَظِيَّة: من خان شريكا فيما أثتمنه عليه واسترعاه له فإنه برئ منه\_
- ٣٧\_ عن النبي مَنْظُنَّة : يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تحارتهما فرفعت البركة منها\_
- ٣٨ عن على: أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله يُنظئ، فكان أحدهما مواظبا على السوق والتحارة، وكان الآخر مواظبا على المسجد والصلاة خلف رسول الله يُنظئ، فلما كان عند قسمة الربح قال المواظب على السوق فضلني، فإني كنت مواظبا على التحارة، وأنت كنت مواظبا على المسجد، فحاء إلى رسول الله يَنظئ فذكر ذلك، فقال النبي تَنظئ: للذي كان يواظب على السوق إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد.

- ۲۹ إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهما كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ
   النبي ﷺ فأمرهما أن ما كان بنقد فأحيزوه، وما كان بنسيئة فردوه...
- ۵۰ قال عليه الصلاة والسلام: ,,تفاوضوافإنه أعظم للبركة،، وفي رواية أخرى: ,,فأوضوا فإنه أعظم للبركة،،\_
  - ا٥٠ قال النبي مُنظُّ : الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين.
- ۱۵۲ إن السائب بن أبى السائب قال للنبى شن كنت شريكا فى الحاهلية، فكنت خير شريك لا تدارينى ولا تمارينى، وفى رواية: انه كان شريك النبى تنظيف فى اول الاسلام فى التحارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحبا باخى وشريكى لا تدارى ولا تمارى ـ وقال ابن عبد البر: كان شريك النبى تنظيف فى اول الاسلام فى التحارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحبا باخى وشريكى كان لا يمارى ولا يدارى ـ
- ۵۳ عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله على أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، يضرب له به أن لا تحعل مالى في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى.
- ۵۳ حدیث السفینة وهو قوله تُلَظِین مثل للقائم علی حدود الله والمداهن فیها کمثل قوم استهموا سفینة فی البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذین فی أسفلها یصعدون فیستقون الماء، فیضیقون علی الذین فی أعلاها فقال الذین فی أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتوذوننا، فقال الذین فی أسفلها فإننا نبقها من أسفلها، فنستقی، فإن أخذوا علی أیدیهم فمنعوهم نحوا جمیعا، وإن تركوا هم غرقوا جمیعا ـ قال الترمذی حدیث حسن صحیح ـ
  - ۵۵ یسروا و لا تعسروا بشروا و لا تنفروا۔
    - ۵۲ يد الله على الجماعة

- 20- ,,المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضاء،
- ۵۸\_ , ,الناس شركاء في ثلاثة: الماء و الكلأ و النار،، \_
- (عن قيس بن أبي حازمٌ قال: أتى رجل رسول الله تَنْكُ بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول الله هبهالي، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال عليه الصلاة والسلام: نصيبي منها لك،
- •٣- , عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: سمعت النبي نَنظُ وقد حاء ه رجل ومعه كبة من شعر فقال: أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لي، فقال النبي مَنظُ، ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك،.
- الا. ,عن عمرو بن سلمة الضمري قال: خرجنا مع رسول الله تَنظ حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحش معقورا، قاردنا أخذه، فقال رسول الله تظ دعوه فإنه يوشك أن يجيء صاحبه، فحاء رجل من بهز، وهوالذي عقره، فقال: يا رسول الله شأنكم والحمار، فأمر رسول الله تَنظ أبا بكر أن يقسمه بين الناس،
- ٧٢. , كان رسول الله مُنظَّ إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه ويقسمه، فحاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله مُنظِّ: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعت بلالا بنادى ثلاثا؟ قال نعم، قال: وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه، فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك،،
- ۱۳ کتب یزید بن معاویة إلى أهل البصرة: سلام علیكم، أما بعد فإن رجلا سأل رسول الله تشلخ رماما من شعر من مغنم فقال رسول الله نظخ: سألتنى زماما من نار لم یكن لك أن تسألنى ولم یكن لى أن أعطیه.
- ٣٣ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدد قال: سمعت النبي عَنَا وقد حاله رحل ومعه كبة من شعر، فقال: أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لي، فقال النبي نَنْ مَا كان لي ولبني عبد المطلب

فهو لك، فقال أماإذا بلغت ما أرى فلا إرب لي فيها، و تبذها.

- ١٥٥ عمرو بن سلمة الضمري قال: خرجنا مع رسول الله تنظيم حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحش معقورا، فأردنا أخذه، فقال رسول الله تنظيم دعوه فإنه يوشك أن يجيء صاحبه، فجاء رجل من بهز، وهوالذي عقره، فقال: يا رسول الله شأنكم والحمار، فأمر رسول الله تنظيم أبا بكر أن يقسمه بين الناس،

٧٢ الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين،

٧٤ ـ , ,المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالاً و أحلّ حراماً ،،

٧٨\_ ,,المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالاً أو أحل حراماً،،

٣٩ فقال شين مثل المؤمن كمثل التاجر لا تخلص له نوافله ما لم تخلص له فرائضه، فالتاجر لا يسلم له الربح حتى يسلم له رأس ماله،.\_

• كـ ,, خذو ما وحدتم ليس لكم إلا ذلك،،

اكم عن أبى سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله عنه في ثمارابناعها، فكثر دينه، فقال رسول الله في فقال رسول الله فقال ال

۲۵۔ لأن النبي عَنْ قَال: لا يحل بيع و سلف، ولا شرطان في بيع۔ قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولان النبي عَنْ نهي عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح،

٣٦٠ , المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما،،

٣٧٠ , , ثلاث من السعادة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيئ،،

- 24. , , ثلاث من السعادة، المرأة التسالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيئ،،
- ۲۵ اتن النبي منظ بقلادة فيها ذهب و خرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي منظ:
   لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما، رواه ابو داؤد، ولمسلم أنه منظ أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، لأنه قاء بتخذ حيلة على الربا الصريح.
- کار عن ابن عباس یقول: أما الذی نهی عنه النبی شینی فهو الطعام أن یباع حتی یقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، \_

# اشار بیه ۳ (INDEX-3) فهرست ِاعلام و موضوعات

ישלים בילים בילים

آثو موبائل فائنانسنگ (Automobile Financing) میں مشارکہ کااستعال ۱۹۹۸۔

آرگنائزیش آف اسلا کم کا نفرنس (O.1.C)۳۳۳،۳۳۸\_

آياتِ قرآنيهِ ٥٣٣۔

أنمَد ثلاثه ۲۵۸، ۲۵۸

ابن بطالٌ ۲۷\_

ابن عبدالبر ١٢٧\_

ابواسحاق الزجاج ۵۱۔

ايوزيره ٢٥٣٥،٣٥٢

ابوز بره ۲۵۳۵،۳۵۲

ابوغده، ڈاکٹر عبدالتار ۱۹،۲۰۸،۲۱،۲۷۸ ۵۱۵،۲۵۸

ابو تعلی ۱۲۳۔

ابواب البيوع الباطلة ٢٧\_

יפונפ (Leasing) בייני בבייני באונביים בייני ביי

اجاره كابطور تمويل (Financing)استعال ٥٠١

اجارة المشاع كاستله 121

ر (Rent) ترت (Rent) المراجعة

Laterizimmintimila Elzi

احادیث مبارکه ۱۲۲،۵۴۰

احادیث میں شرکت کا تذکرہ ۱۲۲،۲۴

احبار ۵۲\_

احر مي الدين احر حسن ١٦،١٩هـ

اختثأميه ۲۷\_

ולכוקוביי(Over head expenses)אחדיהראורדייוער אוידאיים איידייוער אוידאיים אחים אחים אחים איידייוער אוידאיים אחים אחים אחים אוידאיים איידיים אוידאיים איידאיים אוידאיים איידאיים אוידאיים אוידאיים אוידאייים איידאיים אידאיים אוידאיים איידאיים איידאיים אידאייים אוידאיי

اردك ۲۱،۰۵۰،۰۷۲،۳۷۲،۸۲۲ مرد

استاذ سعيد العالم ١٦٠١٩هـ

استثناء ٥٢\_

اسمناع کاس،۲۳۲،۳۱۸ مه،۳۰۵

استيث بينك ٩٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٠٥٠، ١٠١٠، ١٢٩، ١٢٩٠ م

اسلام اور جديد معيشت و شجارت ٣٥٥ س

اسلام كاا قتصادى فلسفه اورسود هسر

اسلامی بینک میں سر مایہ جمع کرانے والوں کے نفع کے حساب کاطریقہ کار ۳۸۴۔

اسلامی بینکاری میں بینکوں کے دیگر و ظائف ۲۳س

اسلامی بینکون کی بیلنس شیث (Balance sheet) ۱۲۳۱

اسلام بينكول مين بينك ويبازش ١٨٥٠ـ

اسلامی نظریاتی کو نسل کی تجویز ۲۵۲\_

اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز برائے مشار کہ سر میفکیٹ، شرعی لحاظ سے جائزہ ۲۵۳۔

اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان (Council of Islamic Idealogy) (Council of Islamic Idealogy) ۱۳۵۳، ۱۹۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳ ۱۳۶۵\_

اساعيل خليل ٢٦\_

اشارةالنص ۱۱۵،۳۰۳\_

اصحاب كهف ١١٥٠١١٥ ار

اقبال سهيل ٢٢،١٦١٥\_

البلاغ ۱۵۵م

البنك الاسلامي للتنميه (Islamic Develepment Bank) البنك الاسلامي للتنميه

الخفيف،استاد على ١٩،٣٣٥،٣٣٥ ٥٣٠ ـ ٥٣٠

الخياط، الدكتور عبدالعزيز عزت ١٩٠٠هه ١٥١٥ـ

الدبو، ابراجيم فاصل يوسف ١٩٠١٥١١٥٥\_

الدكتورالسيد على السيد ١٩٠٥/٥١ـ

السهم لحامله ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹ (مزیدد کیفئے بیئرر (Bearer) هیئیر ز\_

الشركة في المنافع المباحة (مباح منافع مِن شركت) ١٥٠\_

الشركة في حقوق الأبدان (بدن كے حقوق ميں شركت) ٥٠١ـ

الشركة في حقوق الأموال (اموال كے حقوق ميں شركت) ١٥٠ـ

العبادى، ۋاكٹر عبدالله عبدالر جيم ٢٤٩٠

القرضاوي، ۋاكٹريوسف ١٠١،١٥١٥م٥٥

القره داغی، ڈاکٹر علی ۲۳۷۔

اللجنة العلمية ومهس

المرزوقي، ۋاكثرصالح بن زابن ۵۱۸،۱۹ م

المنبع، عبدالله ٥٣٣٥.

النهماني، الشيخ تقى الدين ٥١٨،٣٣٩،١٩ ٥

المام بصاص ۵۲۰۵۰،۱۱۲،۱۱۵۰۵۲۰۵۰

المام ابن ماجه ۸۸، ۵۲۷\_

المام ابو صنيفة من ۱۵۹،۵۵،۲۲۲،۲۷۱،۷۷۱،۸۸،۹۰۰،۱۵۲،۵۵۲،۹۸،۳۸۱،۳۸

المام الوداؤد ١٨٥،٥٨ ـ

الم احدين حتبل عهد ۱۸۸۱ ۱۲۱۱ ۱۸۵۱ ۱۲۱۱ ۱۸۸۱ ۱۸۸۱ ۱۸۱۲ ۱۸۳۱ ۱۸۸۱ معده ۱۸۵۲ ۱۸۸۲ مهد ۱۸۹۱ ۱۸۳۰ س

المام بخاري عده ۲۰۵۲ مر ۱۹۰،۹۰،۹۰،۱۲۱۵ مراده

المام بزار ۱۱۸ـ

امام بيهيق ۸۲، ۱۹۰۵ م

الم ترندي ۸۸،۱۲۳،۲۱۵

امام طبرانی۵۲۵\_

۲۱۷،۲۱۳،۲۰۲،۲۰۰،۱۱۳،۱۱۲،۸۸،۱۲۱۵۸۱۸۹۱۸۷۸۱۸۵۸۱۲۱۵۸۱۲۱۵۸۱۲۱۳،۱۲۲۸۱۱۳،۱۱۲،۸۸،۲۳،۵۴ عنابها

2. T. AIMINA TIO GO TING GO THE THE TENT TO THE PART OF THE CONTROL OF THE PART OF THE PAR

المام محدّ ۱۵۹،۷۰۹،۱۷۷،۱۵۹،۷۰۵

امام مسلم ۱۸۸٬۵۸،۱۹،۸۱۵\_

امثال ۱۸٬۵۲هـ

انسائيكلوپيديا آف اسلامك بينكنگ ١٢٥٠

انوسمنٹ بینک: (Investment Bank) کے سر

انويسمند كاربوريش آف بإكتان (آئى سى بي)٢٠٠م

او بن ایندانویسشند سمینی کامفهوم اساسه

اوپن ایند شیئر زاور مشارکه سر میفیکیت کا تحکم ۱۳۴۱۔

اوین ایند شیئر ز کامفهوم ۱۳۰۰

اوبن ایند مشارکه سر فیفیکیت کامفهوم ۱۳۴۱

اوین ایند (Open End) مشارکه سر فیقکیث ۳۳۰ ا

ائمه ملاثہ کے دلائل کے جوابات، ۱۶۵۔

ایجاب و قبول کے اصطلاحی معنی ۱۹۱۔

ایجاب کے اصطلاحی معنی 191۔

ایجاب کے لغوی معنی ۱۹۰۔

ایجاب و قبول کا صیغه اور لفظ ۱۹۳

ایجاب و قبول کی شر انط ۱۹۸،۱۹۰\_

ایجاب و قبول کے لغوی معنی ۹۰ پہ

ایک شریک کی علیحد گی کے وقت بقیہ اٹاٹوں کو نقذنہ بنانے کی شرط لگانا ۲۳۱۔

ایل ی (L.C) پرفیس، ۲۰۰۸

ب

بازاری قیمت (Market Value) الانه ۲۲۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸

باند زاور ديبينير زاوران كابالهي فرق ٥١٥\_

باغز سميمسيه وسي وسي اوسي درمي درمي المعرب ومي المعرب المعرب المعرب والمعرب وا

بانی بیک (Buy Back) ۱۵۰۸،۳۲۲،۳۲۳ (هزیدد یکھنے:عینہ)

بجث ۲۰٬۳۵۸

بچت کھاتہ(Saving account) ۲۷۹،۳۷۷ (مزید دیکھئے: سیونگ اکاؤنٹ) ۳۹۵،۳۷۷ (۳۳،۳۲۷،۳۸۲ کیت کھاتہ) ۳۲۲،۳۸۸،۳۸۵،۳۸۳،۳۸۲

بحرين ۱۹،۲۰۵۰۲۱۵

بريك اب ديليو (Break Value) هريك اب ديليو

برآمد کی تمویل (Export Financing) میں مشارکہ کااستعال ۱۱۱

برآمد کی تمویل (Export Financing) اسماه ۱۰۲۲ (Export Financing)

بلادٍ كلب ٢٥٠

بنوعمروبن عامر ۲۸\_

بنوغمرو بن عميرا2،۷۲\_

بنوعوف ۲۷۔

بنومغيره ٢٩،٧٨ ي

\_תר (Bearer) אייבער (Bearer) ביבער

بيت التمويل الكويتي ١٠٤٠٥٥\_

بيت المال ٢٢٠٤٣، ٣٢٢ ـ

بيت مال الخراج ٣٢٣ ـ

بيت مال الصدقد ٣٢٣ ـ

שוציון חרים.

בשול לפרשירות

بيع قبل القبض ٢٣٠٠\_

التے کے راستہ سر مایہ کی واپسی کی شرط ۲۸۲۔

347367376737643314631463

بینک و پازش کی اقسام ۲۷سد

بینک ڈیپازٹس (Bank Deposits) کی حقیقت ۲۵۵۔

بينك في بازش كا حكم ٢٠٠١

بیک ڈیپازٹس میں مشارکہ سمس۔

بينك فيصل الاسلامي السود اني ٢١\_

بینک کا بچت کھانتہ ۲۷س۔

بینک کا جامد کھاتہ ۲۷۵۔

بینک کاروال کھاند ۲۷س۔

بینک کی اقسام ۲۱۱۱

بینک کی اما نتیں (Receiving Deposits) سینک کی اما نتیں

بیک کی تعریف ۲۵۱۰

بینک کی تمویل (Financing) سےسے

بیک کی طرف سے امانوں کی وصولی (Receiving Deposits) سیک کی طرف سے امانوں کی وصولی

بینک کے ابتدائی مشاغل و فرائض Primary Functions بینک کے ابتدائی مشاغل و فرائض

بینک کے ٹانوی مشاغل سےسے۔

بیک کے فرائض (Functians of commercial Bank) جینک کے فرائض

بینک کے لاکرز (Lockers): ویکھتے لاکرز

بینک کے تین قتم کے قرضے ۱۳۷۳۔

بینک میں سرمایہ جمع کرانے والوں کے نفع کے حساب کاطریقۂ کار ۳۸۴۔

بینک میں شر کاءاور کھا تند داروں کے در میان نفع کی تقسیم کی شرح مشار کہ کے اصولوں پر ۳۸۴۔

بینک میں مشارکہ کی بنیاد پر انٹر سٹ کا متبادل نظام ۲۸۸۔

مِیْکوں کی بالمعاوضہ خدمات ۲۳۳\_\_

بینکول کی ضر ورت واہمیت ۲۳۷۰<u>۔</u>

بیکوں کے اوز ان (Weightages) کا بیان ۳۹۵

مینکول کے قرض دینے کاطریقہ کار ۳۹۱۔

بيزر (Bearer) شير در الهام

بیزر (Bearer) مثارکه سر فیقلیث ۳۳۹



پارٹی سیشن ٹرم سر شفکیٹ (مینی ٹی ایف ی) (Participation Term certificate) (مینشن ٹرم سر شفکیٹ (مین میں میں ایف

**፞፞**ዾኯ፧ዾፚኯ፧ዾፚኯ፧ጟፚኯ፧ጟፚኯ፧ዾፚኯ፧•ዾኯ፧ዀኯ፧ኯኯኯኯኯኯኯኯ

שלשוט באוף שהורם היאוה וחים שחים בחיום הירם היצם הירה הרחי ברה יאר היף רחי ארם.

بانجوال باب ١٢٣٠\_

پلک شمینی ۱۱۳۰

پراسکیش (Prospectus)ااسم،۱۹۲۵،۵۲۵،۳۳۱

پرائیویٹ سمپنی ۱۳۱۰

پروجیکٹ فا تنانسنگ (Project Financing) پروجیکٹ فا تنانسنگ

پی ٹی سی لیعنی پارٹی سیشن ٹرم سر میفکیٹ (Participation Term certificate)ا۵۳۔

یی ٹی سیم کانفاذ ۲۵سر

پیدائش دولت پر مشار که اور سود کے اثرات کا تقابل ۹۳س۔

ببلاباب: عصرحاضر میں مشارکہ کی ضرورت ۲۸۔

بہلی شرط ۳۳۳<sub>۔</sub>

#### ئ

> تجارت کے لئے کسی کواجرت پرر کھنا ۲۰۸۔ تجارتی اور صرفی سود ۹۵۔

تجارتی بینک ۳۵۸،۳۹۹،۳۹۸،۳۷۳،۳۷۳ م

تجارتی بینک کے فرائض (Functians of commercial Bank) سے

تجارتی سود کو جائز قرار دینے والوں کے دوگر وہ اور ان کے ولائل ۲۲۔

تجارتی سود کو جائز قرار دینے والے پہلے گروہ کے دلائل کے جوابات ١٧٧۔

تجارتی سود (Commercial Intrest) کا پس منظر ۲۵\_

تجارتی سود (Commercial Intrest) سیارتی سود (Commercial Intrest) سیارتی سود

تخارتی کمپنیوں کے شیئرز (اُسہم الشرکات التجاریہ) ۳۳، ۷۰۱، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۵۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱

ترتياتى بيئك الاسر

ترکی۲۲،۹۷۵ م

تركه متغرقه بالدين ٣٢٣-

تفسير معارف القرآن ١٥٢٩،١١٨،٥١١٥ـ

تقتیم دولت پر مشار که اور سود کے اثر ات کا تقابل ۹۱ ۲۰۰۰

تقى الدىن النبهاني ١٥،٨١٥،١٥٥ ١٥،٣١٥ ١٥.

تلقى الحلب ٢٧ـــ

تمویل (مین Financing) کے مختلف شعبوں میں مشارکہ کااستعال ۱،۲۵ سے

تمو یلی اداره (Financier) ۱۳۹۷،۳۹۷،۳۵۹،۳۵۸،۳۵۷،۳۹۲،۳۹۸،۳۲۰

تقيد ١٢٠،٣١١،١٢٨،١٢٨

توفیق آفندی ۵۲۱،۶۲۹

تاربال(Produced goods)تاربال

تیسراباب: شرکت سے متعلق قابل شخقیق عصری مسائل ۲۳۸،۲۴۷۵۰۳۰

تيسري شرط ۳۳۵،۴۳۳،۳۳۸

رُم فا تنانس سر میقلیث (یعنی فی ایف سی) (Term Finance certificate) (یعنی فی ایف سی) سر میقلیث (یعنی فی ایف سی) رم فا تنانس سر میقلیث (Term Finance certificate) ۲۲۰،۴۵۰،۲۷ فیکشائل کمپنیان ۳۳۲،۳۳۸،۳۳۲۔ ر 🧀 ،



ברבריתישייתרביתידיתידביתידית (Seconderay Market) שונטונור

ٹانوی مشاغل و فرائض Euranations ہانوی مشاغل و فرائض

3

جاری کھاتہ(current account) : دیکھئے کرنٹ اکاؤنٹ

- ماداها شق (Fixed assets) جاداها شق ماداها شق باست ماداها شق ماداها شق باست ماداها شق ماداها شق ماداها ماداها شق ماداها شق ماداها شق ماداها ماداها شق ماداها شق ماداها ماداها

جاركهات (Fixed account) جاركهات

جری ننخ ۲۲۴۔

جر منی ۷۰۱ـ

جوائف اسٹاک سمینی (Joint Stock Company) کی شرعی حیثیت ۲۵-۳۲۹،۳۵

رجي

چارٹرڈاکاؤنٹنٹ (Charterd Accountant) چارٹرڈاکاؤنٹنٹ

چلتی ہو کی صنعت میں شر کت ۲۵۵۔

چوتھاباب ۲۹،۲۵سده۔

چونتقی شرط ۴۰۳۵،۳۳۰ س

چھٹاباب ۲۵۰،۳۳۹،۲۷

ح

حافظ ابن حجرٌ ۵۱۳،۷۲۳ ما

حتى تصفيه ٢٨٣ ـ

حرام کار وبار کرنے والی سمپنی سسر، سسے۔

حزتی ایل ۵۲\_

حسن ابن زیار ۴۰۹\_

حسى قبضه (Physical Possession)حسى قبضه

حصص (شیئرز Shares) (و میکھئے تجارتی کمپنیوں کے شیئرز)

حضرت ابوامامة ١٩٩٠\_

حفرت ابو بكرصديق ٩٨، ١٦٣، ١٢٣، ١١١٠ ا

حفرت انس ۸۲،۳۲۔

حضرت ايوب عليه السلام ٣٥\_

حضرت براء بن عازت ۱۲۵،۱۲۳ ـ

حضرت حكيم بن حزامٌ ٢٢٨،١٢٨،١٢٨\_

حضرت داؤد عليه السلام ٣٥-

حضرت زبير بن عوام ٢٣٠\_

حضرت زیداین ار قمْ ۱۲۵،۱۲۳ ـ

حضرت سائب ابن الي سائب ١٣٦٥\_

حضرت سعيد بن ميتب ٢٦٠

حفرت سليمان عليه السلام ٣٥-

حضرت سمره بن جندبٌ ۹۰ ـ

حضرت طلحةٌ ٣٦\_

حضرت عائشة ۱۲۴،۱۲۴،۱۲۱،۵۱۱۵،۱۹۳۰

حضرت عائشة اور حضرت ابو بمر صدیق " کے در میان شرکت الملک ۱۵۲۔

حضرت عباسّا ۱۲۹،۷۱\_

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٣٣٣\_

حضرت عبدالله بن او في ١٩٣٠\_

حضرت عبدالله بن عمرٌ ۸۲،۸۱\_

حضرت عبدالله بن مسعودٌ اسه ۲۰۱۱ ۸۹٬۸۸۸،۸۳ مه، ۱۱٬۹۳۳ سی

حضرت عبدالله بن عمراور عبيدالله بن عمر كي مضاربت

حضرت عبدالله بن سلام ۸۳\_

حضرت عثالثًا ٢٧\_

حضرت علی ۲۱۷،۲۱۲،۱۲۳،۵۱۳ س

حضرت عمروبن سلمه الضمري الم ١٦٩،١٦١ـ

حضرت عمرو بن شعيبٌ ١٦٥، ١٦٨\_

حصرت عمر سام ۱۲۰۰۱۲،۹۵،۸۲،۷۳،۱۰۵۱

حضرت فضاله بن عبيدٌ ۵۱۔

حضرت قاسم بن عبدالواحد دراق ٩٣٠

حضرت قمّاده بن د عامه الدوسيّ ۸۰ ـ

حضرت قيس بن اني حازم م ١٦٥\_

حضرت كعب ۳۲،۳۲ س

حضرت موسیٰ علیه السلام ۱۳۰\_

حضرت مولانا محمد انور شاه صاحب تشمير ڳي ١٤١٣ ـ

حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب ۱۱۸،۱۱۸۰ مولانامفتی محمد شفیع صاحب ۵۲۹،۴۳۵،۳۳۰

حضرت نعمان بن بشير سا۱۲۔

حضرت بإرون عليه السلام ١٢٠\_

حضرت عمرو بن العاص ٩٢\_

حضور عَنْظِينَةً كَى شركت ١٢٣ ـ

تحکمی قبضه (Constructive Possession) محکمی قبضه

حكومت ارون ٢١،٠٥٧، ٢٤،١٤٧، ١٤٧، ١٤٧، ١٨١٨، ١٨١٨ ١٨١٨ ١٨١٨ ١٨١٨

حکومت اردن کے جاری کردہ سندات القارضہ (مضاربہ سر میفیکید) ۲۷۵۰

حكومتى قرضول مين مشاركه سر فيفكيث كااستعال ١٩٨٧م

שרי שביום ביור אי אושום מייי די שיששי אבשב

حنبلی ۲۱،۲۹۰،۲۸۴،۱۱۲ ۵۰۵،۳۰

فنق ۱۲،۱۱۱،۵۲۱،۹۲۱،۵۲۱،۵۲۲،۰۰۲،۰۰۳،۳۰۰،۳۵۰۵۵

خ

فاكر (Prospectus)ا۲۰۰۲ار (Prospectus) فاكر

خالد بن وليدُّاك

בריתישירות (Raw Material) בין של אוריים בריתישירות (Raw Material)

خراب الذمه ۳۲۲،۳۲۵۔

خروج ۵۲\_

خرید فروخت کی عمومی شرائط ۴۹۵۔

خریداری حصص (شیئرز) کے جوازی شرائط ۲۳۳۔

لة: (SYNOPSIS) المات ال

•۵۲،۱۵۲،۶۷۲،۲۸۲،۲۸۲،۳۰۳،۸۱۳،۲۲۳،۲۵۳،۵۷۳،۵۸۳،۵۸۳،۵۸۳،۶۰۳،۸۱۳،۱۲۵۰

خلطة الشيوع ٣٢٣،٣٢٣ م٨٣٨،٨٣٨ س

خوجه، پر وفیسر عزالدین ۲۰۵۱۵،۲۰\_

خياط، ۋاكٹر عبدالعزيز ١٩،٤١٣،٠٩٣٥،١٣٥،١١٥٥

•

دارالعلوم كراچي ٥٢٥\_

دار قطتی ۵۲۱،۱۲۲،۸۸\_

در آمد کی تمویل (Import Finacing) انداه ۱۰۲۲ مراه ۱۰۳۰

ور آمد کی تمویل (Import Financing) میں مشارکہ کاکروار ۱۹،۲۲ سے

נישופיג (Certificate) איזי איזי איזי איזי איזי איזיי איזי ראיזיי איזיי

دوسر اباب: شركت كاروايتي تصور ١١٠-

وط

واكثر حسن الزمان ١٢٧٠

ڈاکٹر عبدالعظیم ۵۲۲،۱۹۔

دُارَ كُرُان ۳۲۲،۳۲۵\_

وینچرز ۱۳۵۲،۳۵۱

دُيولِمِنتُ فا سَانس انسنى فيوشن (DFI)٣١٣-

į

ناتی کاروبار (Private Proprieter Ship) ذاتی کاروبار

ذوات الامثال ٣١٨\_

J

رازی، امام ابو بکرجساص ۵۰ ر

ربا اورسود مین فرق۸،۸۵۵

ر باالفصل کی تشر کے بارے میں حضرت عرشکاار شاد ١٣٠

رباالفضل كي علت ٥٣٠

رباالفضل کے احکام الا۔

ر باالفضل کے متعلق منتخب احادیث ۵۲۔

رباالفضل ۵۳،۲۰۱۰،۹۲،۲۵،۵۵،۵۲،۵۲،۳۹،۳۷،۱۰۱،۹۲۱،۳۱۰

ر بالتسبير ۲۰۱،۹۲،۷۸،۵۵،۵۳،۵۳،۵۳،۵۲،۷۲،۹۲،۷۸

ربااوراسلام كاا قنفادى فلفه ١٥٠

ربااورسودكامفهوم كهر

رباک اصطلاحی تعریف ۵۰۔

ر باکی حرمت پر عقلی د لا کل ۱۰۲۔

رباک حرمت پر معروف احادیث ۸۸۔

ربا کی حرمت سابقه شریعتوں میں ۵۲۔

رباکی دو قشمیں ۵۰\_

ربا کے بارے میں قرآن وسنت کے احکام ۲۳،۲۳۔

رہا کے متعلق نصوص قر آنی ۸۴۔

رباکی حلت میں نہ کوئی مصلحت ہے نہ ضرورت ۹۲۔

ربا (سود) کے اخلاتی اور روحانی نقصانات ۱۰۲۔

ر با (سود) کے تدنی اور اقتصادی نقصانات ۱۰۳۔

روایتی بینکول(Conventional Bank) میں جمع شدہ رقوم 24 سے

روزاند پیداوار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر منافع کا صاب اور اسکی شر می حیثیت ۳۸۹\_

ניש דמייאדיי ישיידמיים מייבציי במיידים

j

زبور ۵۲\_

زراعت ۵،۷۰۱،۱۷۳،۳۹۷ به۳۹۳،۳۹۳

زرعی بینک ۲۷۱

س

ساتوال باب ۲۷،۲۹۳،۹۹۰

سامان کے ذریعہ شرکت (شرکت بالعروض) ۳۸۵،۳۱۸،۲۸۴،۲۵۵،۲۳۸،۲۳۳،۳۰۳\_

سر فیفیکش ۱۹۳۸، ۱۳۳۸، ۱۳۳۸، ۱۳۳۸، ۲۷۰۸

سر ماید دارانہ نظام میں بچوں کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ۲۳۔

سرمایه کامخلوط ہوناضر وری ہے؟۲۵۷،۲۰۴،۲۰۲۰۲۸

سرمایه کانفذہوناضروری ہے؟ (دیکھئے سامان کے ذریعہ شرکت)

سر مایید کی فراہمی ۳۹۲،۲۳۲،۱۹۹،۲۳۳\_

سر ماییا کی واپسی تھے کے راستہ ۲۸۸۔

مروسز کے کاروبار میں مضاربہ ۳۰۴۔

سفری چیک(Trevellers check)سمے سے

سلائی (Tailoring) کے کام میں شرکت ۲۹۲،۲۳۵،۱۸۳) سائی

سندات التقارضه (مضاربه سر فیفیکید) ۲۷۵۰

سندات کی تنتیخ کامسئله ۴۸۰\_

سندات کی تنیخ (Redemption)اکٹے یا تدریجا؟ ۲۸۲\_

سندات کی منسوخی (Redemption) قیمت اسمیه پریابازاری قیمت پر؟ ۱۳۸۴ سندات

سوداور ربامین فرق ۲۸۸

سود کی حرمت پر عقلی د لاکل ۱۰۲۔

سود کی حلت میں نہ کوئی مصلحت ہے نہ ضرورت ۹۲۔

سود کی ممانعت قر آن وحدیث کی روشنی میں ۸۴۰

سود کے اخلاقی اور روحانی نقصانات ۱۰۲۔

سود کے بارے میں قرآن وسنت کے احکام۔

سود کے بارے میں قرآن وسنت کے احکام مہم۔

سود کے تمرنی اور اقتصادی نقصانات ۱۰۳۔

سود مرکب ۸۷۔

سود مفرد ۲۸\_

سودی دستاویزات ۱۳۳۳

سودى اكاؤنث ركف ياسودى قرض لين والى ممينى ٢٣٣،٣٣١،٣٣٨

سودي ڏينين (Intrest bearing Debentures) اهم

سودی قرضول کی دستاویزات ا۲۴۸

سودی قرضے سہر

سودٍ مفرد ۸۵۔

سود: دیکھتے رہا۔

سور هُ كهف111

سونے جائدی کا باہم تبادلہ ۲۲،۵۳،۵۳

سيد طفيل احد منگلوري ٥٣٩،٦٦٥

سيف محتى ۵۰۲،۴۳۱،۳۳۳

سيونگ أكاؤنث (بچيت كھانة) ٢٢٠،٣٤٣،٣٨٢،٣٨٣،٣٨٣،٣٨٣،٣٨٨،٣٨٥،٣٨٨،٣٨٥،٣٨٨،٣٨٥،٣٨٨،

ش

ځافي ۲۵، ۱۲، ۱۱، ۱۸۵ ۲۲، ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۲

شام • ۷،۱۲۹،۱۲۸ سس

شحانه، دُاكثر شوتی اساعبل ۳۴۸\_

مخص حکمی (Juristic person) دیکھتے شخص قانونی

شخص قانونی (Juristic Person) کا تصور اور اس کی شرعی حثیت ۳۲۰،۲۵ س

شخصِ قانونی (Juristic Person) کے نظائر ۲۱۔

شرکاء کے حقوق اور اختیار ات ۲۰۷۔

شرکت جبر ۱۴۷۷ (مزید دیکھئے شرکت غیراختیاری)

شركت زمم ۱۸۳۱، ۱۸۳۸

شركت مين سرمايي سرمايي كالمخلوط بونا٢٥٢-٢٠٢٠٢٠٢\_٢٥٧\_

شرکت میں سرمایی کی فراہمی ۳۰۲،۲۳۲،۱۹۹،۲۳۳ سے

شرکت میں سرمایہ کے متعین اور حاضر ہونے کا تھم 199۔

شركت ابدان ۱۸۲ (مزيد ديكهي شركت الصنائع)

شر کت اختیاری ۱۳۶۰

شركت الاباحه كي تعريف ١٣٢\_

شرکت الدین ۱۳۸۔

شركت العقد اوراسكي مختلف فشميس ١٨٢،٢٣ م

شر کت العقد کار کن ایجاب و قبول ۱۹۰\_

شركت العقدكي اقسام ١٨٢ ـ

شر کت العقد کی خصوصی شر انط ۲۰۵۔

شر کت العقد کی عمومی شر الط ۲۰۵۰۔

شركت العقد كے اركان ١٨٦ـ

شركت المعقد 149\_

شركت العين ١٣٨\_

شركت العِنان ١٨٥\_

شركت الغنيمت ١٣٩ ـ

شركت المبتاعين ١٣٩ـ

شركت المتناقصه ۵۰۲،۳۱۲،۳۲۷،۳۵۹،۵۰۲

شركت المضاربة ١٨٥ ـ

شركت المفاوضه ١٨٣ ـ

شركت الملك اوراسكي اقسام ١٨٨٠

شركت الملك كي تعريف ١٣٨٠

شرکت الملک کے احکام ۱۵۲۔

شركت الملك مين ملكيتي حقوق بقذر حصه ٥٢\_

شركت الملك، اختياري شركة الملك، غير اختياري شركة الملك ٣٣ ـ

شركت الملك ۲۰،۳۵۸،۳۵۸،۳۹۱،۱۵۱،۱۵۲،۱۵۲،۱۵۲،۱۵۲،۱۵۳،۱۳۹۸،۲۵۳،۲۵۳،۲۵۳،۲۳۹۱

شر كت المنافع دون الأعيان ٥٠ ا\_

شركت الهنافع والأعميان ١٣٩ـ

شركت الوجوه ١٨٣ـ

شركت الأعمال ١٨٢\_

شر كت الأعيان دون المنافع ٥٠١ـ

شركت الأموال ١٨٢ـ

شركت الإرث ١٣٩٨

شر کت اور سمینی میں فرق ۱۳۱۱۔

شرکت اور مشار که میں لغوی فرق ۱۱۰

شر کت اور مضاربه کامجموعه اور اسکے احکام ۲۳۲،۲۳ \_\_

شر كت بالعروض (ويكھيئے سامان ميں شركت)

شركت تقبل (ديكھئے شركت الصنائع)

شرکت سے متعلق قابل شخقیق عصری مسائل ۲۳۸،۲۴۷ م

شركت صنائع ١٨٢ ـ

شرکت عمل ۲۳ سامه ۱۸۲۰ ۱۸۳ م ۲۹۳ م ۲۹۳ م ۲۹۳ م ۲۹۳ م ۲۹۳ م ۲۰۳۱ م ۳۰ سام ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ ساسی شركت عنان ۲۲ مه ۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ میراسی ۱۳۰۳ ساسی ۱۳۰۳ س

شركت غيرا ختياري ياشركت الجبر ١٣٤ ـ

شركت في العين ١٩٨،١١٩ ـ

شركت في الأموال ١٨٣٠ ،١٨٢ ،١٩٩ ،١٨٢ ، ٩٩٨ ،٣٩٨ ، ٣٠٤ س

شر كت كا تذكره اور ثبوت قر آن كريم مين ١١٥\_

شرکت کا ثبوت اجماع است سے اسار

شرکت کا ثبوت احادیث مبارکہ ہے ۱۲۲۔

شرکت کا جوت سنت تقریر سے ۱۲۸۔

شر کت کا فنخ اور اس کے بنیادی اصول ۱۹۱۹۔

شركت كامال امانت ركھوانا ٢٠٩\_

شركت كامال فروخت كرنا ٢٠٧\_

شركت كامال مبه يا قرض دينا ٢١٠ـ

شركت كامغهوم جديد معاشيات بين ١١١٣ ـ

شركت كاميعاد كايابند مونا ٢٦٢\_

شرکت کی میعاد کی پابند ہو سکتی ہے؟۲۹۲،۲۵\_

شرکت کو فنج کرنا ( فریقین کا ) ۲۱۹\_

شرکت کی اصطلا می تعریف ااا۔

شركت كياقسام ١٣٩٠

شركت كى تعريف اول جمعنى عام ١٣٩٨

شر کت کی تعریف ٹانی جمعنی خاص ۱۳۹۔

شركت كى تعريف دوم ااا\_

شركت كى تعريف ادل ااا\_

شرکت کی چمیل۲۱۹۔

شرکت کی فضیلت ۱۲۳۔

شركت كى لغوى تعريف الله

شركت كى مختلف صور تيس اور انكاار تقاء ١٣٧٨

شرکت کی مختلف صور تیں ۲۴۳ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸

شرکت کے اٹاثوں کا تصفیہ ۲۲۸۔

شرکت کے بنیادی اصول (ویکھیئے شرکت العقد کی عموی مرخصوصی شرائط)

شرکت کے ثبوت کی عقلی دلیل ۱۳۴۸

شرکت کے جری فنخ ۲۲۳۔

شر کت کے فتح اور اس کے بنیادی اصول ۲۱۹۔

شركت كے لغوى معنى ١١٠ـ

شرکت کے مال ہے خربداری کرنا۲۰۸۔

شرکت کے مال کو مضاربت پروینا ۲۰۹۔

شرکت کے مقاصد کے چھیل ۲۱۹۔

شرکت کے تفع نقصان کے بارے میں حدیث نبوی ۱۲۶۔

مشرکت لغوی اور اصطلاحی کے در میان تعلق ساا۔

شرکت مضاربه اور مشار که بین فرق ۱۳۹

شركت مفاوضه ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۹۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۵۰۷\_

شركت ملك كىاقسام ١٣٩١

شرکت میں سرمایہ نفذہوناضروری نہیں ہے ۲۰۴۰

شرکت میں سرمایہ کی تعیین اور موجود گی ۱۹۹۔

شرکت میں میعاد۲۹۳۔

شركت مين سرمايه كالمخلوط موتا ٢٠٢، ٢٥٧\_

شركت مين سرمايه كامعلوم بونا ٢٠١\_

شركت مين سرمايه كانقذ بوتا ٢٩٨٨\_

شرکت میں سر ماہیہ کی فرہمی ۱۹۹۔

شرکت میں سرمایہ مخلوط کرنے کی ضرورت ندہونے کا اثر در آمدوبر آمد پر ۲۵۹۔

شرکت میں منان کی تقتیم کے بنیادی اصول ۲۱۰۔

شركت مين كاروبار كونقذ بنائے بغير منافع كى تقسيم ٢٦٧\_

شرکت میں نقصان کی تقتیم کے بنیادی اصول ۲۱۲۔

شرکت یامفار بت نے فریق کے ساتھ ۲۸۸۔

شرکت،مضاربه اور مشارکه میں فرق ۱۳۹

شركت عقد كي اصطلاحي تعريفات ١٨٠ ـ

شركت بتناقصه كاجائز طريقه ١٣٢٧\_

شركة البركة للاستثمار والتنمية ١٥،٢٠هـ

شركة التوفيق وشركة الامين • ٥١٥،٢ -

شركة العين والمنفعة اهار

شركة صحر لبرامج الحاسب. Sakhr Software Com

شركة في العين دون المنفعة ا ١٥١ ـ

شركة في المنافع الهاحة • ١٥٠

شركة في المنفعة دون العين ١٥١ ـ

شركة في حقوق الأبدان ١٥٠\_

شركة في حقوق الأموال ٥٠١ـ

شریک کاعلیحده کار دبار ۲۹۰ ـ

شریک کوحصه فروخت کرنا ۱۵۵۔

شریک کی طرف سے ذاتی سرمایے کا اضافہ ۲۹۱۔

شمل الأتمدس حتى ١٠٠٠ ٢٤١٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠ ٥٢٣٥ ـ

شوافع ۱۸۱۰۸۸۱۲۹۱۱۸۹۱۱۲۰۲۰۰۵۲۱۳۵۲۱۲۲۱۵۵۱۲۲۱ ۱۰۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ مرید

د يکھيئے شافعی)

شوافع کے دلائل ۲۵۳۔

شو کانی ۱۲۳،۱۲۲، ۵۲۴ ۵۲۳

شيئرز پرزكاة ١٣٣٧ـ

شیئرزیرز کوة بازاری قیت کے حساب سے ۲۳۸۹

شیئرز خریدنے کے دومقاصد (شرکت یا تجارت) ۳۴۲۔

شيئرزسر فيفيكيك (ديكھئے حصص)

شيئرز کي خريد و فروخت ٣٢٩۔

شیئرزی ڈیلیوری سے قبل آھے فروخت کرنا ۳۳۲۔

شیئرز کی زکوہ میں سمپنی کے قرضے؟۳۵۴۔

شيئرز كي شرعي حيثيت اورائكي خريد و فروخت ٣٢٩\_

شيئرز کے اجراء کے بعد خرید و فروخت ۳۳۲۔

شیئرز کے اجراء کے وفت خرید و فروخت ۳۳۱۔

شیئرز کی خریداری برائے تجارت ۳۴۲۔

شيئرز کی خريداری برائے نفع کا حصول ٣٣٢ ـ

شیئرز کی خریداری کے جواز کی شرائط ۳۳۲،۳۲۹۔

ص

صديق محمد الأمين الصرير ٢٣٨ صهم ٣٠٠

صديقي، ذا كثرنجات الله ١٨، ٥٢٣ـ

صرفی یامهاجنی سودکی خزابیال ۱۰۴ ـ

صنعتی بینک اسسه

صنعتی باسر وسر کمپنیول کے شیئرز (اسم الشرکات الصناعیہ) ۱۳۵۱۔

ض

ضرورت شرعيه كااعتبار ٩٩\_

ضميمه نمبر۲ (Appandix) ۱۹۹۹ ه

ضمیمه نمبرا (Appendix) ۵۹۸-

6

طویل المیعاد سرمائے کی ضرورت ۲۳۹۲،۳۷۰ سے

طویل مدت کے قرضول کی ضرورت کو پور اکرنے کے لئے مشار کد کاکردار 99س۔

طویل مت کے قرضوں کے فواکد ۳۹۹،

ع

عامل سرمایه کی تمویل (میعنی Working Capital Financing) پیس مشار که کااستعال ۴۰۰۳. عبادی، واکثر عبدالسلام ۲۷۲۳\_

عبارةالنص١١٥٨٠١٥\_

عبدالرحمٰن جزائريٌ ٥٢٠،٢٧٢،٢٦٩\_

عبدالوباب خلاف ۵۳۳۸

عثاني ، مولانا محمد تقى ١١٥، ١٨٠٠ ما ١٥٥٠ ما ١٢٠ ١١٠ ما ١٥٠٥ م

عقد کے اصطلاحی معنی 149۔

عقد کے لغوی معنی 149۔

علامداين تيميد ١٩٤٨، ١٩٣٨، ١٩٣٨، ١٩٥٠هـ

علامه سيوطي ۵۲، ۲۳، ۵۲۳ ۵۲۰

علامه طبريٌ ۵۲۵،۵۱۴،۷۳۳

علامه ظفراحمد عثما في ۲۲،۵۲۵،۵۲۵ م

علامه عزیزی ۵۱\_

عمان ۱۲۲۳\_

عميل (Client)د۳۱۳،۳۲۰،۳۵۹،۳۵۸،۳۵۷

غ

غبن فاحش ۵۰۸،۲۰۸\_

غلام اسحاق خان ۵۸سـ

غیر سودی بینکاری میں بینکول کے دیگرو ظا کف ۳۲۳\_

ۇ\_\_

قائتانگ ۲۱،۱۲۳ مین ۱۰ ۴ مین ۴ مین ۴ مین ۱۳،۷۱۳ مین ۱۳،۸۱۳ مین ۱۳،۸۱۳ مین ۲۳ مین ۲۳ مین ۲۳ مین ۲۳ مین ۲۳ مین ۲۳ فرانس ۲۰۱۰ مینال

فكسد ديازث (جامد كمانة) ٣٧٧،٣٧٣ـ

فهرست (CONTENTS)

فهرست اعلام وموضوعات ۱۳۹۵

ق

قابل زجي رائة ١١٥٠

قابل تقتيم منافع جات (Divedends)۳۳۷،۲۳۳ قابل

قانونی معاونت (Legal Consultancy) میں شرکت ۲۹۳۔

قبضے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کامدار ۲۳۳۔

يضه (Delivery) باسد

قبول کے اصطلاحی معنی ۱۹۲<sub>۔</sub>

قبول کے لغوی معنی ۱۹۲۔

قرض ديين كالجريقة كار ٣٩٧\_

قریش ۲۹، ۲۰،۱۷۸ اید

قرآن کریم ۳۲،۳۳،۳۳،۵۳،۲۳،۸۳،۹۳،۰۵،۲۵،۵۵،۲۲،۵۲،۱۵،۳۷،۷۵،۲۲،۵۳،۲۳،۵۳،۳۲،۵۳،۹۲،۹۵،۹۲،۹۵،۹۲،۹۵،۹۲،۵۳،۳۲،۵۳،۳۲،۵۳،۳۲

قرآن كريم من شركت كالذكره ١١٥\_

قر آن وسنت میں شرکت کا ماخذ ۱۱۵۔

قصير الميعاد اور طويل الميعاد سر مائے كى ضرورت ٣٩٦\_

قلیل یاطویل المیعادسر مائے کی ضرورت کی پیمیل اور مشار کہ ۹۹سہ

قلیل مدت کے قرضوں کے فوائد ۳۹۸۔

\_ TTO, TTT, 92, 22, 171, 174 (Speculation) JU

قیت اسمیه (Face Value) ۱۳۳۳، ۱۳۳۸، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۸، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰ ۱۳۸، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳

قیمت فرید (Purchase price) قیمت فرید

تيمت فروخت (Sale Price)٣٠٨٥

قیمتوں کی میکانیت (Mechanism)۹۳(

ک

کار فا ئنانسنگ: دیکھئے آٹو موبائل فا ئنانسنگ کار پوریٹ لاءاتھارٹی(C.L.A.)۳۹۹،۳۹۸ کار دبار کو نفتر بنائے بغیر منافع کی تفتیم ۲۲۷۔ کار دبار کے کسی ایک حصہ بیس مشار کہ ۲۹۱۔

کتابیات (انگریزی) ۵۳۰\_

کٹیرالقاصد مضاربہ (Multi purpose Modarabah) ۲۲۸ مشاربہ

کرایه داری (Financial Lease) ۵۰۲،۵۰۱، ۵۰۲،۵۰۱ (مزید دیکھئے: ضمیمه اجاره)

كرنث اكاؤنث ٢١٠٣٨١،٣٨٢،٣٨١،٣٤٩،٣٤٨١،٣٤٩،٣٨٢،٣٨٢،٣٨٢،٠٣٨

کسادبازاری ۱۹۷۸

كسب حلال اور بحيت كي فضيلت ٣٠٠

كفالت كااصول ٢٧٣\_

کفالتیں(Securities)۹۸(Securities

کلاله ۱۹٬۲۳۳ کلاله

ىمال،ۋاكىر<sup>مصطف</sup>ىٰ ٣٨٨\_\_

سمینی (Joint Stock Company) مینی

ممینی کو حرام قرار دینے والوں کے دلائل کا جائزہ ۱۹۹۔

سمپنی کی دوفتمیں ہیں ۱۳۱۰۔

مسمینی کی شرعی حیثیت ۱۳۳۰

منٹرولر آف کیپٹل ایشوز (Controller of Capital issues) کنٹرولر آف کیپٹل ایشوز

کویت ۳۷۳\_

کو آپریٹوبینک ۱۹۳۵،۵۰۹۳۲ه۵۰۵۰

كى شركاء كى موجودگى ميس كسى ايك شريك كاعقد شركت فنح كرنا ٢٢١ـ

کیاشیئرز کی زکوۃ میں سمینی کے قرضے منہاکئے جائیں سے؟ ۱۹۵۳۔



گاڑی میں شرکت ۱۵۳ (مزید دیکھتے آٹو موبائل فائنانسٹک) گاڑیوں کے درکشاپ میں شرکت ۲۳۹۔

لاكرز ٣٤٨\_

لانڈریال قائم کرنے میں شرکت ۲۹۹۔

لميثذ شميني ٣٢٨،٣٢٧،٣١٠\_

لميثثر سميني كانضور ١٠١٠\_

لمیند سمپنی کی فقهی نظیر سرسد

م

مال شركت مين خيانت ١٢٣ـ

مال غنيمت ١١١١١١١٥٩١١٠١١١١٥٢١١١٢١١١٢١١١١

مال مضاربت غير نفذ حالت مين واپس لينا ٨١-٨-

مألکی ساایہ

بالكير ١٨٠، ١٢٠، ١٢٨، ١٢٨، ١٨٠، ١٨٠

مالكيه كے دلائل ۲۵۰\_

مالیاتی اداروں میں مشار که کااستعمال اے سے

برا (Islamic Fiqh Acadmy) بمحمة الاسلامي انذيا

مجمع الفقد الاسلامي جده (Islamic Figh Acadmy) ۱۰۰۰ مناهم الاسلامي جده

مجمع الفقه الاسلامي + ۲۰۱۲، ۲۹، ۲۸۱، ۲۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۵۲۸، ۵۲۸

مجموعة دله البركة • ۵۱۵،۲۰\_

محاقله ۲۷،۹۰۷

مجور۲۲۷،۸۲۳\_

محدود ذمه داری (Limited Liablity) کا تصور اور اس کی شرعی حیثیت ۲۵،۳۵ ساست ۳۲۷،۳۲۸،۳۲۸ سی

محدود مقصد کامشار که ۳۰۲\_

محمد عیسی عبده۲۱، ۱۳، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۵۲۵ \_

مخصوص مدت تک شرکت سے دست بردار نہونے کی شرط لگانا ۲۴۸۔

مخصوص مضاربه (Specific purpose Modarabah) مخصوص مضاربه

مدمحفوظ (Reserve) ک۱۰۱۰۵۲ میری

مرابحه کی شرائط ۴۹۲۔

مرابحہ کے تمویل کا بہترین طریقہ ۴۹۷۔

مرابحہ کے ذریعہ تمویل (Financing) کوم

مراجع د کمابیات (Bibliography) مراجع د کمابیات

\_01+1700(Merger) 2./

مرزوقی، ڈاکٹر صالح ۵۲۹،۵۱۸،۳۳۷،۵۲۹

مزارعت ۲۲۲،۲۲ سه ۳۰ میری ۱۸۰۳ میراد ع

متائر (Leased) متائر

مستقبل کے عقود (Future Sale) مستقبل کے عقود

مشارکه سر فیفکیث اور باند کا فرق ۳۲۸ ..

مشارکه سر شیفکیث اور شیئر سر فیفیکیث کا فرق ۲۹،۳۲۷\_

مشارکه سر فیقکیث بیترر (Bearer)۳۳۲

مشاركه سر فيفكيث كاجراء ٢٢٧\_

مشارکه سر فیفکیت کی قیمت کانعین ۸۴۲\_

مثاركه مناقصه ۳۵۷۰

مشاركه اور سود كافرق ۹۱۸

مشاركه اورشركت مين فرق ١٩٠١\_

مشار که اور کار و بار کانشکسل ۲۷۲\_

مشار که اور سود کا فرق ۴۹۱،۴۹۰

مشار که سر فیقکیث او پن ایند (Open End) ۲۳۰۰

مشار که سر فیقکیث سرکاری شعبول بین ۲۳۴-

مشار کہ سر شیفکیٹ کا ٹانوی بازار (Seconderay Market)اور اسکی خرید و فروخت کے اصول ۳۳۰۔

مشارکه سر میفکیت کا ثانوی بازار (Seconderay Market) Seconderay است کا ثانوی بازار

مشارکه سر فیقلیث کن کن سرکاری شعبول میں استعال ہو سکتاہے؟۳۳۷،۲۲۹۔

مشارکہ سر میفکیٹ کی خرید و فروخت کے اصول ۳۳۵۔

مشاركه سر ميفكيث كي قيمت كالعين ٢٣٢\_

مشارکہ سر میفیکید اور شیئر سر میفیکید کے در میان فرق ۱۳۲۹۔

مشار که سر میفیکید کاپس منظر ۳۲۵ ۸

مشاركه سر فيفيكييك٢٣٣٠

مشاركه كا روال اكاؤنث (Musharkah Running Account) ٢٨٥.

مثاركه كااستعال برآمد كي تمويل (Export Financing) مين ااس

مشار که کااستعال مالیاتی ادارون میں ۲۵۰۰

مشار کہ کااستعال تمویل ( Financing ) کے مختلف شعبوں میں اوسم۔

مشاركه كااستعال در آمد كي تمويل (Import Finacing) مين او ١٠٠٠-١٠٠٠

مشارکه کااستعال عامل سرمایه کی تمویل (Working Capital Financing) میں ۴۰،۳۰۰ مشارکه کااستعال عامل سرمایه کی

مشاركه كااستعال منصوبول كي تمويل (Project Financing) مين المهم، ٥٠٠٥-

مشار که کااستعال باؤس فا ئنانسنگ میں ۲۰۱۵،۴۰۱م

مشاركه كااستنعال آثو موبائل فائنانسنك ميس ١٠٣،١٩٠٨\_

مشاركه كامطلب ٢٠٠٢\_

مشارکہ کاروبار کے کسی ایک حصہ میں ۲۹۱۔

مشاركه كي مالي د ستاديز ۲۴۴-

مشار که کی مالی دستاویز۔ایک نیاتصور ۲۵م۔

مشارکہ کے عصری تجربے ۲۵۰،۳۵۹۔

مشارکہ کے موضوع پر ابتک کئے جانے والے کام کا جائزہ ۱۸،۲۳۔

مشاركه كے موضوع پرابتك كئے جانے والے كام كاجائزہ كا۔

مشاركه متناقصه كاجائز طريقه ١٦٧هـ

مشاركه محدود مقصد كانه ۱۰،۲۰۴۰

مشارکہ مضاربہ کے بنیاد پرانٹر سٹ کا نتبادل نظام ۱۰۲۔

مشاركه میں تجارت کے لئے كى كواجرت پرر كھنا ٢٠٨\_

مشار که میں روزانه پیداوار کی بنیاد (Daily Product Basis) پر منافع کاحساب۱۳۸۹،۳۰

مثاركه ليني شركت اور مضاربه كالمجموعه اوراس كے احكام ٢٣٢ ـ

مشارکہ ،کاروبار کے کسی ایک حصہ میں ۲۹۱۔

مشارکه ساله، الهار

مشارکہ، سروسز کے کاروبار میں ۲۹۲ پہلی صورت ۲۹۱دوسری صورت ۵۰۰ تا کی بحث ۳۰۳۔

مشاركة متناقصه اوراس كاشرعي تقلم ٣٥٦\_

مشاركة متناقصه كاجائز طريقه ١٣٦٧

مشاع نفع ۲۰۷۔

תלשיוו יפו גפו מפו יפו ידו ידו ידו ידו מדו פרו גדו מדו או בו מבו יבו יבו יבו או בו מבו בבו בבו

مشترك انتفاع ١٥٨٠

مشترک سرمائے سے کاروبار کی ضرورت ۲۹۔

مشترك سرمايه كى كمپنيال تمام بچتول كو كيول استعال نہيں كرسكتيں؟ ١٠٥-

مشترک سرمایه کی کمپنیال ۳۳۔

مشترك سرمايير كى كمپنيول كائتكم (ديكھنے دوسر اباب)

مشترک ملکیت سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ۱۵۲۔

مشترک ملکیت کو منتقل کرنے کے احکام ۱۵۲۔

مصري٢٦\_

مصر۳۵۲،۵۱۲،۵۱۳ مصر۵۲۰

مصطلحات (Glossary) ۵۰۳

مضارب کی مختلف حیثیتیں ۲۳۹۔

مضاربت كالخنثآم ٢٣٨\_

مضاربت كامطلب ٢٣٣۔

مضاربت کی تعریف اوراس کے احکام ۲۳۳۔

مضاربت کی دوقتمیں ۲۳۲\_

مضاربت کے اخراجات ۲۳۴۰

مضاربت میں سرماید کی تفصیل ۲۳۳۸

مضاربت میں نفع کی تعتیم ۳۳۳۔

مفاربت میں سرمانی کی تفصیل ۲۳۳۰

مضاربت میں کاروبار کو نقد بنائے بغیر منافع کی تقنیم ۲۹۸۔

مضاربت میں نفع اور نقصان کی تقسیم ۲۳۲۔

مضادبت ۱۳۱۰

مضاديد دجئراد ۲۲۸،۸۲۷\_

مضاربه ریلیجیس بورڈ ۲۷۳۸۔

مضاربہ سر میفیکیٹ کی تمنینخ (Redemption)اکٹھے یا تدریجا؟۴۸۶۔

مضاربه سر میفیکید کی منسوخی (Redemption) قیمت اسمیه پریابازاری قیمت پر ؟۸۴۳ م

مضاربه سر میفیکیپ اور مضاربه کمپنیال ۲۲ س.

مضاربه سر میفیکیپ کی تنتیخ (Redemption) کامتله ۸۰۸۰

مضاربه سر فیفیکیپ ۲۹٬۳۷۷،۳۵۰ س

مضاربه سر فيفيكيي ٢٧١٠، ٢٧٠٠ م

مضاربه كينيال ٢٢٧٩ ـ

مضاربه شمپنی۲۷س

مضاربه آرڈی نینس ۲۲۳۔

مطلومات (Debits)۲۲۲\_

معقود عليه ١٨٥،٨٨،٨٨، ١٨٥، ١٥٠ ٢٠٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠٩٩، ١٥٠ ـ

مقارضه (مضاربه)۱۲۸،۳۵۰،۳۵۳،۳۷۲،۳۷۳،۵۷۳

مقدمه کا۔

مکانات کے نقشے بنانے میں شرکت ۲۹۴۔

JE 771, 174, 21, 271, 171

ملکیتی حقوق بقدر حصه ۱۵۲ مناوی،علامه عبدالرؤف ۱۵۳

منابره ۱۱۱

منصوبوں کی تمویل (Project Financing) ۵۰۳۔

منصوبوں کی تمویل (Project Financing) میں مشارکہ کااستعال ۲۰۰۵

منطقة مفضقيه ١١٥٣٣، ١١٥\_

منظمة الموتمر العالم الاسلامي (Organization of Islamic conference) منظمة الموتمر العالم الاسلامي

موٹروہیکل ۲۷۷\_

LOIIIO+TIO+IIO++IM991MTILM+Y(Lessor) 75

موضوع کی اہمیت ہے ا۔

مو قوف عليه ٣٢١ س

مولاناابوالاعلی مود و دی ۵۲۹،۳۸۸\_۵۲۹\_

مولانااشرف على تفانوى ١٤٠٢٥،١١٨،١١٨ ،١١٨ ،١١٨ ،١١٨ ،١١٨ ،١١٨ م

ميزانيه(Balance sheet)ميزانيد

مهاجنی یا صرفی سود (Usuary) ۲۵

مهاياة ١٥٣٠

مد بچوه ۳۳ ۱۱۵۰

ل

نتیجهٔ بحث ۴۰سر

نحمياه ۵۲\_

تذيراحد۲۲،۲۲۱

نفع كاعلم ٢٠٦\_

نفع آور (Productive)۵۲،۳۵۳،۵۰۱،۳۵۳،۳۵۳،۳۵۳،۳۵۳،۳۳۸

نفتر (Liquidation) کو ان ۱۲۵ ما ۲۰ سر ۲۰۳۰ کار

نقصان کی تقتیم کے بنیادی اصول ۲۱۲۔

نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ (این آئی ٹی) ۲۰ ۲۰\_

و

واقف ۳۲۱

ور گنگ کمپیل فا ئنانستگ (Working Capital Financing) ور گنگ کمپیل فا ئنانستگ

وفاء کائیے ۲۲س\_

وقف ۳۲۱\_

وكالت ۲۰۵ ـ

وبهدز حسيلي ۵۳۳، ۱۳۸۰ - ۵۲۳ م

ð

باشمي حكومت ٧٢٣\_

ہاشم ۵۰۔

بادس بلدگ نانس كار پوريش (H.B.F.C.) سور بادگ

باؤس فا تنانسنك بيس مشاركه كااستعال ١٥٥٠

باؤس فا تنانسنك (House Financing) ميس مشاركه كااستعال ١٥٥٥)

باؤس فا تنانسنگ ۱۰ ۲۰۱۵ ۱۲ ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۹۰۸

مية المشاع كامستله ١٥٤ ا

مبة المشاع كے مطلقا جواز برائمه خلاف كولائل ١٦٠\_

میتال قائم کرنے میں شرکت<sub>198</sub>

ہم جنس میادلہ کی صور تیں اور ان کے احکام ۲۱،۵۷۔

ہند بنت عتبہ ۱۷۲

مندوستان۲۲،۳۳۹

بوائی جهاز ۱۳۵۱،۳۵س<sub>س</sub>

ين الرقابة الشرعيد (Shariah Supervisory Boards) مينة الرقابة الشرعيد

عنٹریال(Treasury Bills)منٹریال

ک

يمن ۲۹،۲۹ کـ

يوژري ۲۲\_

## **ENGLISH INDEX**

A.G.M 349,428,429,434,435,

Account Holder 376,377,382,

Accounts 106,373,379,382,383,385,,387,392,395,396,454,530,

Advancing Loans 373,

Clients 356,368,376,421,422,462,497,503,

Consultancy 294,303

Conventional Bank 387,379,421,

Conventional Financial Leasing 502,

Council For Islamic Ideology 532

Financing 25, 26, 107, 276, 354, 370, 373, 374, 376, 377, 383, 394, 396, 400, 401, 403, 405, 406, 409, 411, 412, 413, 422, 423, 445, 446, 447, 450, 461, 462, 464, 470,

499,501,503,532,

Financing Working capital 25,374,400,401,403,406,447,

Fixed Deposits 377,395,

Husain Lawai 532,

Imran Ahsan Khan Niyazec 19,531,

Institute of Islamic Banking 531,

Investers 141,385,421,474,506,

Investment 231,265,277,342,343,372,422,430,441,531,

Islamic Banking and Insurance (IIBI) 20,530,531,

Legal consultancy 294,303,

Letters of credit 374,

Lockers 374,378,423,

Long Term credit 373,396,

M.C.B. 532,

Over Head Expenses 374,400,444

Oxford University 19,532

Project Financing 25,374,400,401,405,445,447

Provisional Listed 337,345

Reserve 107,377,397,400,456,

Shah Rukh Rafi Khan 18,532

Shahrukh Khan 532,

Short Term credit 374,396

Stock Markets 332

Voting 384,429

Yousuf Talal Delorenzo 20,530